

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 7   |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the s |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| and the second s | f 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +4    |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the second s |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |





ا ما مسلم بن الحجاج "نے کئی لا کھا حادیث نبوی سے انتخاب فرما کر متنداور سیح احادیث جمع فرمائی ہیں۔

ترجه: علامهُ وحِينان التَّهَانُ التَّهَانُ

نعماً ذِيْ كَانَّهُ عَالِمُ الْأَنْ الْأَبُورِ \$042-7321865 -042



# يَسْمِلْهُ الْحَدَالِيَّةُ الْمُنْفِلُهُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِلِيلِيلِيلُولِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنِيلِيلِيلِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِ

﴿الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين ﴾ محرّ مقارعين !

حدیث رسول اوراس کے علوم کے ساتھ اشتغال اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور نعمتوں میں سے ہے۔ بیہ شغولیت اللہ تعالیٰ محض اینے اُن بندوں کو عطافر ماتے ہیں کہ جن پراس کی خاص رحمت اور نظر کرم ہوتی ہے۔

الم دلتہ بیاعز از والدگرائی (بشیراحمر نعمانی) کونعمانی کتب خانہ کے قیام کے فوراً بعد ہی حاصل ہوا کہ علوم حدیث رسول میں صحاح سندی کتب کے تراجم اور ان کی اُردوزبان میں شروحات کی وسیع پیانے پراشاعت کرنے کی پاکستان میں ابتداء مارے ادارہ نے کی اورعوام الناس اُردو پڑھے لکھے لوگ اور علوم جدیدہ کے حال علاء وطلباء ہرا کیک کوحدیث اور علوم حدیث کی تھنگی دُورکرنے کا موقع ملا۔

ان تراجم میں علامہ وحید الزمال کا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے نبی کریم منگھا کے ارشادات اور فرمودات سے اظہار محبت کرتے ہوئے علم حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات سرانجام دیں آئ تک ہونے والے دیگر تراجم میں انہی سے بکٹرت استفادہ کیا جارہاہے۔

'' نعمانی کتب خانہ' کے شائع کردہ ان تراجم احادیث کی اشاعت کے لیے اُس دور کے تقاضوں کے مطابق وُور دراز علاقوں سے تنہہ مشق خطاط حضرات کی خدمات ہے استفادہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تراجم صحاح سند میں ہمارے ادارہ کے شائع شدہ نسخے کم وہیش گذشتہ بچاس برس سے تا حال بیشتر دینی وعلمی لاہر بریوں کی زینت ہے ہوئے ہیں۔

علمی و تحقیقی میدان میں کمپیوٹر کی آ مدہ جوانقلا بی تبدیلیاں رونماہو کی ہیں ان کی روشی میں ہم (مسلم شریف مع مخضر شرع النوویؒ) موجودہ ایر بیشن نئی کمپوز نگ اور جدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔اس سلسلہ میں موجودہ ایڈ بیشن کو درج ذیل طباعتی خوبیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ جس سے اُمید کی جاستی ہے کہ ''مسلم شریف'' کا موجودہ ایڈ بیشن مارکیٹ میں موجود دیگر اُردو شخوں میں منفردا ہمیت کا حامل ہے۔

ر تمام احادیث کو نئے سرے جدیداُردو کمپیوٹر کمپوزنگ سے آراستہ کیا گیا ہے اور راوی حدیث کے بعد متن حدیث کامرکزی حصہ الگ فونٹ (سٹائل) میں لکھا گیا ہے تا کہ حدیث میں فرمان رسول کا حصہ نمایاں ہوجائے۔



کی تمام اخادیث کی متے سرے سے نبرنگ کی گئی ہے تا کہ قار کین کودیگر کسی اردو کتاب سے حوالہ تلاش کرنے بیس آسانی مو ہو۔اس سلسلہ میں جوعالمی معیار کے مطابق نبررائج ہیں انہی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔

اردوزبان میں شائع شدہ دیگر تراجم میں بعض احادیث سرے ہے موجود تی نے تھیں ان کوعر بی کے سابقہ اصل نسخہ سے نقش کروا کرتر جمہ بھی کروا یا گیا ہے۔ الجمد للداب اس نسخہ میں کمل احادیث موجود ہیں۔

الله من اعراب کی در نظی کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پراردوز ہان کے پرانے الفاظ کو جدیدالفاظ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ بحثیت ناشر کسی دینی کتاب کی اصل اشاعتی خوبصورتی کا انداز وجمیں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قاری کتاب کے نفس مضمون کوآسانی اورخوبصورتی ہے پڑھ کرمبچھ لے اور اس پر عمل کرے بیتمام تبدیلیاں اور کاوشیں اس سلسلہ میں کی جاتی

اس عظیم الشان کتاب کی کمپوزنگ پروف ریڈنگ ڈیزاکننگ اور نظر ٹائی بیس ہمیں اپنے نہایت قابل احرّ ام دوست جناب ابو بکر قد دی صاحب اور ان کے معاونین کا خصوصی تعاون حاصل رہاہے ہم دل کی گہرائیوں ہے اُن کے شکر گزار ہیں۔
اللہ تعالی اس سامی حسنہ میں شرکت کرنے والے ہم تمام کارکنان کو دین اور آخرت کی کامیا لی و کامرانی سے نوازے۔ (آئین)

آخریس ہم اللہ کے حضور نہایت عاجزی وانکساری ہے سربیجو دو دعاء کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کوشش کوقبول ومنظور فرمائے اور ہمیں اور ہمارے والدین کواس کا اج عظیم عطافر ہائے۔

أين بارب العالمين

محرضیا والحق نعمانی ومحرعثان ظفر نعمانی کتب خانه (لا ہور گوجرانواله)

@@@@@@



## فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وى جلد چهارم

| صفحه | عنوان .                                              | صفحه | عنوان                                                        |
|------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| M    | رسول الله علية كمبر كابيان                           |      | كتاب النكاح                                                  |
| M    | نواة كے لفظ ك تحقيق                                  | 1    | فاح بحسائل                                                   |
| M    | وليمه كابيان                                         | 11   | فكاح كامتحب بوناس كے لئے جس كوطانت بو                        |
| Pr   | ا پن اویڈی کوآ زاد کرے نکاح کرنے کی فضیلت            |      | جو کسی عورت کو دیکھے اور رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتو اپنی    |
| r/\  | تكاح تدمنب اورز ول محاب أورو ليمه كابيان             | 14   | يوى سام المسترك                                              |
| or   | دموت قبول كرنے كاميان                                | -    | باب متعد ك علال مون كا يحر حرام مون كا يحر علال مون كا       |
| ra   | طلاق الشاشكابيان                                     | 14   | بجرقيا مت تك حرام ريخ كابيان                                 |
| ۵۸   | جماع کے وقت کی دعا                                   |      | جيجي اور پهوچي اور خالداور بها جي كا جن كرنا تكاح بين حرام   |
| 09   | آ گادر يچے يال ش ج كر نے كابيان                      | 74   | 4                                                            |
| ٥٩   | باب اس بیان ش که خورت کوروائیس که مردکوجماع سے رو کے | 17/  | محرم كا تكار حرام باور بيغام دينا مرووب                      |
| 4+   | عورت كا بجيد كھولنا حرام ب                           | +    | ایک بھائی کے پیغام کا جب تک جواب ندہوے تب تک بیغام           |
| 41   | عزل كابيان                                           | 14   | ديتارواه خيس                                                 |
| 70   | جواورت قيدى حامله مواس مصحبت حرام موفي كابيان        | ۳۲   | نكاح شغار كا بطلان                                           |
| 40   | عیلہ کے جواز کے بیان میں اور عزل کی کراہت تک         | rr   | تکاح کی شرائط کے بورے کرنے کا بیان                           |
| 1 .  | كتاب الرضاع                                          | i    | بوہ کا نکاح میں اجازت دیا زبان سے ہاور با کرہ کاسکوت         |
| 42   | دودھ پلانے کے ممائل                                  | rr   |                                                              |
| 42   | رضا میت کی حرمت میں ذکر کا اڑ                        | ro   | باپ کوروائ کہ چھوٹی لڑی کواری کا تکاح کردے                   |
| 4.   | رضا في سيحيى كى جرمت كابيان                          | .12  | عقد كااورز فاف كاشوال يش متحب بهونا                          |
| 41   | بیوی کی بیٹی اور بیوی کی بین کی حرمت کامیان          |      | جو کسی عورت سے نکاح کا ادادہ کرے قواس کو متحب ہے کہ اس       |
| 4    | ايك اوردوو فع چو سے كابيان                           | 172  | كامندادر متحمليال وكميح لي                                   |
| 20   | يائج دفعددوده يي عرمت كابيان                         | all  | مبر کا بیان اور تعلیم القرآن اور مبرصهمرانے میں لوہے کا چھلا |
| 40   | بوي مركي رضاعت كابيان                                | PA.  | وفيره کے                                                     |
| 11   | رضاعت كے بحوك سے ثابت ہونے كابيان                    | 100  | لعليم القرآن پراجرت ليني درست ب                              |



| صفحه   | عنوان                                                 | صفحه | عنوان                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| IFY    | وشع حمل سے عدت كا تمام ہونا                           | 44   | تنغ كابيان<br>ع كابيان                                      |
|        | سوگ واجب ہے اس عورت پرجس كا خاوند مرجائے اوركى        | ,    | بعد استبراء کے قیدی عورت سے محبت کرنا درست ہے اگر چہ        |
| IFA    | حالت میں تین دان سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے            |      | ال كاشو يرجى موجود بوادر بجر دقيد بون كانكاح أوت جاني       |
|        | كتاب اللعان                                           | 44   | کابیان                                                      |
| 155    | العال كابيان                                          | 49/  | الركاعورت كي وبرياما لك كاب اورشهات ي يح كاييان             |
|        | كتاب العتق                                            | 49   | اوتڈی کے استبراء کابیان                                     |
| . خاما | برده آزاد کرنے کابیان                                 | Al   | قائف كى بات كااعتبار كرنا الحاق ولديس                       |
| 16.6   | ولاءای کو ملے کی جوآ زاد کرنے                         | At   | باكرهاور ثيبك پاس زفاف كے بعد شوہر كے ممبر في كابيان        |
| 1079   | ولا وكابيجناما مبهركرنا درست نبيس                     | ۸ď   | يبيون كى بارى كابيان                                        |
| fo+    | غلام اسية آزادكر في والے كيسوااوركمي كومولي نيس بناسك |      | اساء ازواج مطهرات رسول الله عليه التي بارى سكون كوبه        |
| 101    | بروه آزاد کرنے کی نفسیات                              | ۸۵   | کرنے کا بیان                                                |
| 101    | بان وآ زاد کرانے کی نضیات                             | PA   | ويتدار الماح كرت كابيان                                     |
|        | كتاب البيوع                                           | ٨٧   | بأكره ب تكاح مستحب مونے كابيان                              |
| 100    | خرید وفرو دست کے مسائل                                | 9-   | عورتوں کے ساتھ خوش خلتی کرنے کا بیان                        |
| 100    | حنکری کی تصاور دھو کے کی تھے باطل ہے                  | -    | اگر حوا خیانت ند کرتی تو کوئی بھی عورت مجھی بھی اپنے شو ہرے |
| 100    | حبل الحبله كي بيع كي مما نعت                          | 91   | خيانت مذكرتي                                                |
|        | ابية بمائى كزر فررف فدكرك نداس كا في يريج اورد وكد    | 91   | ونیا کی بہترین متاع نیک ہوی ہے                              |
| 100    | دینااور تھن میں دوورہ مجرر کھنا حرام ہے               | 91   | عورتول كساته صن سلوك كابيان                                 |
| FOT.   | آ کے بڑھ کرتا جروں سے ملنے کی ممانعت                  |      | كتاب الطلاق                                                 |
| 104    | شهروالا باہروالے کا مال نہ ہیج                        | 91"  | طلاق کے مسائل                                               |
| IOA    | مصراة كي سي كابيان                                    | 99   | قروه سے سئلوں کی محقیق                                      |
| 17+    | تھندے سلے تربیار کودوس کے ہاتھ بیخادرست اس            | 99   | تين طلاقو ل كابيان                                          |
|        | تعجورك ذهيركوجس كاوزن معلوم ند بوتعجورك بدل بيخا      | ÷ -  | کفارہ کاداجب ہونا اس پرجس نے اپنی عورت سے کہا کہ تو جھ      |
| 141    | درست کیں ہے                                           | 1++  | برخرام ہاورنیت طلاق کی نہ تھی                               |
| ,      | بالغ ادرمشتري دونول كوافتيارب جب تك اى مقام من رين    | 1+30 | مخير عطلا ق بيس بوتي محرجب نيت بو                           |
| 145    | جِهال رقع موتى ہے                                     | 112  | ايلاء كابيان                                                |
| CFI.   | تجارت ادر بیان میں راست بازی کابیان<br>م              | MA.  | مطلقه بائند كانفقه ندهون كابيان                             |
| 144    | جو محض بج میں دھو کہ کھائے                            |      | معقده بائن كوادرجس كاشو مرمركميا مواس كودن يش بكلتا ضرورت   |
|        | ميره جب مك اس كى صلاحيت كاليقين شدمو درخت يربيخا      | IFY  | كوا سطرواب                                                  |



| صفحہ | عنوان                                                    | صفحد | عنوان                                                         |
|------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|      | كدكت كا بالناحرام ب محر شكار يالميتي يا جانوروں كى حفاظت | 144  | درست نیس جب تک کاف کی شرط ند ہو کی ہو                         |
| 194  | کے لئے یا ایسے می اور کمی کام بے واسطے                   |      | تر مجور کو خلک مجورے بدلے بہنا حرام ہے مرع رید میں درست       |
| F- F | مین لگانے کی اجرت ملال ب                                 | API  | 5                                                             |
| **C" | شراب بينا حرام ب                                         | 121  | جو تخف مجور کا در خت بیج ادراس پر مجور تلی ہو                 |
| r+0  | شراب اورمرداراورسوراور بتول كى التح حرام ب               |      | محاقله ورسزايند اور فابره كي ممانعت اور پيل كي ريخ قبل صلاحيت |
| F+2  | سود کاییان                                               | 125  | ك رمعاوف كامنع بونا                                           |
| F•A  | نظ صرف اورسونے کی جائدی کے ساتھ نفذ ہے                   | 120  | زين كوكرايه برديخ كابيان                                      |
| rn   | چاندى كى تئ سونے كے بدليطور قرض ممنوع بونے كاميان        | IA+  | انان كے بدلے زين كرايه يرويخ كابيان                           |
| rir  | سوتے اور کینوں والے ہاری تھ                              | IAT  | مزارعت اورمواجرو کے بیان میں                                  |
| PIP  | برائد براباع کی فق                                       | IAT  | زين هبه كرتے كابيان                                           |
| MA   | سود کھاتے اور کھلانے والے پر لعنت کابیان                 |      | كتاب المسافات والمزارعة                                       |
| riA  | واعدى ك الله                                             | IAO  | مساقات اور مزارعت مح مسائل                                    |
| F19  | طلال كوحاصل كرفي اورشيدوالي اشياء كوجيموزت كابيان        | IAO  | ورخت لگانے کی اور بھیتی کرنے کی تضیابت                        |
| ++-  | اونث کو پیچناادر سواری کی شرط کر لینا                    | IAA  | آ فت ہے جو نقصان ہوائ کو بحرادینا                             |
|      | جانوروں کا قرض لینا درست ہے اور اس ہے بہتر جانور دینا    |      | قرض میں سے چھ معاف کروینامتحب ہے (آگر قرض دارکو               |
| rro  | مخب ٢                                                    | 19+  | تكليف بو)                                                     |
| rry  | جانوركوجانورك بدل كم زياده بيخادرست ب                    |      | اگر حربدار مفلس ہو جائے اور بائع مشتری کے پاس اپنی چیز        |
| FFY  | مروى ركحناسفراور حضر دوتول من جائز ہے                    | 191  | انجلبہ پائے تو واپس لے سکتا ہے                                |
| FYZ  | المنام كابيان                                            |      | مفلس کومہلت دیے کی اور قرض وصول کرتے میں آسانی                |
| FFA  | احكارانسان اور حيوان كي خوراك مين حرام ب                 | 195  | کرنے کی فضیات                                                 |
| rrq. | تَعْ مِين هُم كِعانِ كَ مِمانعت                          |      | جو من الدار ہواس كا قرض اواكر في من دير كرنا حرام بياور       |
| rrq  | شفعه كابيان                                              |      | جب قرض اتارا جائے۔ مالدار پرتو اس كا قبول كر ليزامستحب        |
| r+*  | مسامیک د بوارش کنزی گاڑ نا<br>علام                       | 190  | -4                                                            |
| 111  | ظلم كرنااوردوس كى زيين چيشاحرام ب                        |      | جو پائی جنگل میں ضرورت سے زیادہ ہوائ کا بیچنا حرام ہے         |
| rrr  | جبراه من اختلاف موقع كتني راه ركهنا جاسي                 |      | جب لوگوں کواس کی احتیاج ہوگھاس چرائے میں اور اس کارو کنا      |
|      | كتاب الفرائض                                             | -190 | منع ہاورد کوانے کی اجرت لینامنع ہے۔                           |
| rm.  | فرائض يعني ورشكابيان                                     |      | کے کی قیست اور بوئ کی مشائی اور ریڈی کی خربی اور بلی کی تھے   |
|      | فرائض کوان کے حق داروں کودیے اور بھایا قر جی مردکودیے کا | 194  | F/12                                                          |
| thu. | بيان                                                     | - "  | كون في قل كائم بعراس عم كامتسوخ مونا ادراس امركابيان          |



| ا صفحه | عنوان                                                                                       | صفحہ  | عنوان                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | فتم بين انشاء الله كهنا                                                                     | rro   | بلحاظ زول آيت كالرسب آخرين ارت كابيان                                                |
|        | جب جم سے گھروالوں كائقصان موتوقتم ناتو زيامنع بے بشرطيك                                     | rpa   | جومال چھوڑے و واس کے ورثا مکاہے                                                      |
| 144    | وه کام حرام شده                                                                             |       | كتاب الهبات                                                                          |
| 124    | كافركفرك حالت يس كوئى نذرمان يحرسلمان بوجائ                                                 | rr.   | ہیادرصدقہ کے مسائل                                                                   |
| 129    | غلام اورلونڈی سے کیوکرسلوک کرنا جاہیے                                                       | rr.   | جس كوجو چيزصد قدد ع پيراس دنا چيزخريدنا مروهب                                        |
|        | ات غلام یالوندی پردنا کی تهت لگانے والے کے لئے وعید کا                                      | rm    | صدقه دے کراوٹاناحرام ب                                                               |
| FAF    | بيان                                                                                        | rer   | بعض لزكول كوكم دينا اور بعض كوزياده وينا مكروه ب                                     |
|        | غلام کوونی کھلاؤ اور پہناؤ جوخود کھاتے اور پہنتے ہواوران کو                                 | rro   | عمریٰ کابیان                                                                         |
| PAF    | طاقت سے زیاد و تکلیف شدود                                                                   | 715   | كتاب الوصية                                                                          |
| TAP    | غلام كاجرد أواب كاميان                                                                      | PTP'9 | وصيت كابيان                                                                          |
| MA     | مشتر كه غلام كوآ زادكر في والے كابيان مشتر كه غلام كوآ زادكر في والے كابيان                 | ro+   | آئیک تہائی مال کی وصیت کے بارے میں                                                   |
| MAA    | ニュスン きょうしょ こうしょ こうしょ こうしょ こうしょ こうしょ こうしょ こうしょ                                               | ror   | مدقه كالواب ميت كويزنجاب                                                             |
|        | كتاب القاسمه والمحاربين                                                                     | ror   | مرنے کے بعدانیان کوس چیز کا ٹواب پینجاہے                                             |
|        | والقصاص والديات                                                                             | יימי  | وقف کابیان                                                                           |
| F9-    | قسامت لزالي قصاص اورديت كابيان                                                              |       | جس کے پاس کوئی شے قابل وصیت شہوای کو وصیت شکرنا                                      |
| 19-    | قسامت كابيان                                                                                | foo   | درست                                                                                 |
| 190    | لڑنے والوں كا اوراسلام سے پھر جانے والوں كا تھم                                             |       | كتاب النذر                                                                           |
| 1/2    | چھروفیرہ بھاری جیزے فل کرنے میں تصاص لازم ہوگا۔ای                                           |       | نزرے مال<br>وی میں در تھ                                                             |
| ran    | طرحمرد ووورت كيد في كري ع                                                                   | PYI   | نذركو پوراكرنے كائتم<br>السرين حسر مدر روائي مافر روائي الا                          |
|        | جب کوئی دوسرا جان یاعضو پر حملہ کرے اوروہ اس کو دفع کرے                                     | PHP   | الی تذریس میں اللہ کی تافر مانی ہوالخ<br>کعب پیدل جانے والے کی تذرکا بیان            |
|        | اورد فع کرتے میں اس کی جان یا عضو کو نقصان بیٹیے تو اس پر پھے                               | 710   | تعبہ پیدل جائے والے می مدرہ بیان<br>تذریح کفارہ کامیان                               |
| 199    | تادان نه بهوگا (معنی حفاظت خوداختیاری جرم نیس)                                              | 144   | ایمان کے بیان میں                                                                    |
| P+1    | دائتول میں قصاص کا بیان<br>مسابق مرقع                                                       |       | تمول کے مباکل<br>قسول کے مباکل                                                       |
| F+F    | ملمانوں کا آل کب درست ہے<br>حسے نیران کی مدول میں مرسم رسان                                 | 11    | خدا کے سواا در کسی کی شم کھانے کی ممانعت<br>خدا کے سواا در کسی کی شم کھانے کی ممانعت |
| r.r    | جس نے پہلے خون کی بناؤالی اس کے گناہ کا بیان<br>قالم سے میں میں اور اس کے گناہ کا بیان      |       | عدات واور في محاسمة المراه الله الله الله الله الله الله الله ا                      |
| P.P    | تیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا<br>خوں دو عزمہ میں اس سرحت سنے                     | -     | برن کرور کا مائے ہیں کام پر پھراس کے ظلاف کو بہتر سمجھ تو اس کو                      |
| r.r    | خون ادرعزت ادر مال کاخل سخت ہے<br>قبل بلاقہ رضیح میں ہے اگر کامقة السماری میں میں           | P49   | بو ک ماسے کا ماہ چہرا کے طاب وہمر بھوا کا وہمر بھوا کا وہمر کا کفارہ دے              |
| 44 24  | قتل کا اقرار سیج ہے اور قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیں گے اور<br>اس سید میان کی دیا ہے۔ مستر | 120   | منتم کھانے والے کی نبیت کے موافق قسم ہوگی                                            |
| 1.4    | اس سے معانی کی درخواست متحب ہے۔                                                             | 120   | ON 0000000000                                                                        |



| مغ        | 1.06                                                       | صفحه       | 4.00                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| .5        | عنوان                                                      | 25         | عثوان                                                  |
| rra       | ایک گواوادرایک شم پر فیصله کرنا                            | r*A        | پیٹ کے بچے کی دیت اور کی خطااور شہ عمد کی دیت کابیان   |
| P'P'Y     | حاکم کے نیصلہ سے امر واقعی غلط شہوگا                       |            | كناب الحدود                                            |
| 277       | ہندہ ابوسفیان کی ٹی ٹی کا نیصلہ                            | MI         | حدود کے مسائل                                          |
| FFA       | بہت ہوجینے سے ادر مال کو تباہ کرنے ہے ممانعت               | MI         | چوري كى مداوراس كېفساب كابيان                          |
| P/%       | جب حامم فيصله كري اكر چي فلط جوال كا تواب                  |            | چورا کرچه شریف ہواس کا ہاتھ کا ٹیا اور حدوں میں سفارش  |
| FTF1      | غصر کی حالت میں فیصلہ کرنا کروہ ہے                         | FIF        | €.J.=                                                  |
| mm)       | عُلط باتوں اور عنی یا توں کے ابطال کا اور جو دین میں نکالی | Mo         | زنا کی صد کامیان                                       |
| rrr       | ا جا کیں                                                   | P14        | شادی شد و زانی کوستگسار کرنے کابیان<br>شد              |
|           | التقصير كواجول كابيان                                      | FIN        | جو محض د تا كالعتراف كراك كاييان                       |
| FFF       | مجمهرون كالفسّاف<br>س                                      | PPY        | ذی بہودی کوزہ میں سنگسار کرنے کا بیان م                |
| - Andread | حاکم کودونوں فراتی میں ملے کرادینا بہتر ہے                 | irr9       | نفاس دانی عورتوں سے صدیحے مؤخر کرنے کابیان             |
|           | كتاب اللقطه                                                | <b>779</b> | شراب کی صد کا بیان                                     |
| איוהן     | چى بوئى چىز ملنے كے سائل                                   | FFY        | تعزير ش كنت كوز ع تك لكانا جائز ب                      |
| ተማ        | جانور کا دود هدوهنا بغیر ما لک کی اجازت کے ترام ہے         | ٣٣٢        | صدلگانے ے گناومث جاتا ہے                               |
| 7779      | مهما نداری کابیان                                          |            | جانور کسی کو مارے یا کویں میں کوئی کر پڑے تو اس کی دیت |
|           | جومال اپنی حاجت ہے فاضل ہووہ بھ کی مسلمان کی خاطر داری     | habaha     | لازم شآئے کی                                           |
| rai       | المی مرف کرے                                               |            | كتاب الاقضيه                                           |
| rai       | جب توشيم مول توسب توشي ملادينا مستحب ہے۔                   | rra        | ا حکام اور قیعلوں کے مسائل                             |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           | •                                                          | 1          |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |
|           |                                                            |            |                                                        |

|   | , <b>,</b> |   |   |    |   |  |
|---|------------|---|---|----|---|--|
|   |            |   |   | •  |   |  |
|   |            |   |   |    | , |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
| • |            | • |   |    | 6 |  |
|   |            | ę |   | an |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   | · |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
| - |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |
|   |            |   |   |    |   |  |





### كِستابُ السَكَاح نکاح کے مسائل

نکاح 🛪 نکاح اخت میں مطلق ضم اور ملانے کو کہتے ہیں اور مجمی عقد کو بھی ہولتے ہیں اور مجمی جماع کو بھی اور زہری نے کہاہے کہ اصل الکاح کی کلام عرب میں جماع ہے اور بیاہ کوجو نکاح سکتے جیں اس لیے کہ وہ سب نے جماع کا در ایوالقاسم زیباجی نے کہاہے کہ جماع اور وطی ووٹول اصل میں تکاح میں اور ابوسی فارسی نے کیا بار کیا بات کی ہے کہ جب عرب کہتا ہے ملان فلانیہ تووہاں یہ مراہ ہو تا ہے کہ عقد کیا قلائے مروثے قلائی مورت سے اور جب کہاہے نکے فلان امراقه توبیہ معنے ہوئے جیں کہ جماع کی فلائے مروفے اپنی مورث سے۔ اس لیے کہ اپنی عور سے کا قرینہ ولالت کر تا ہے کہ یہاں عقد مراد خیں بلکہ جماع ہی مراد ہے اور فقہاء کے نکاح بیس تین قول ہیں ایک بماعت نے کہاہے کہ نکاح مقیقة عقد ہے اور مجاز أجماع ہے۔ قاضی ابوالطیب شالتی اور متولے وغیرہ کااور قاضی حسین کاامحاب شانعیہ میں ے اور قرآن عزیزادراحادیث بن اکثرای طرح دارد ہواہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقة جماع ہے ادر مجاز آعقد ادریہ قول ہے امام ابو حلیقہ کا ادر تيمرا تول نيه كه دونول حقيقت بين بالاشتراك.

#### باب: نکاح کامستخب ہونااس کے لیے جس كوطاقت بهو

٣٣٩- علقمة في كهايس جلاجاتا تفاعبدالله كي ساتھ مني ميس موعبداللہ ہے حضرت عثان طے اور ان سے کھڑے ہو کریا تیں فَقَالَ لَهُ عُنْمَانٌ يَا أَيًا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزُوَّ عُلَاً ﴿ كُلِهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الرحْنُ الم

#### يَابِ اسْتِحْبَابِ النَّكَاحِ لِمَنْ إِسْتَطَاعَ

٣٣٩٨- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ · عَبَّدِ اللهِ بِينِّي فَلَقِيَةً عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ

(٣٣٩٨) ال مديث معلوم بواكه جوزوجه كرنان نقته كي طانت ركمتا باورجوان بهي بيه توس كے ليے ضروري يه كه نكاح كرے اور بيد امر يطريق استحباب ہے اور اكثر علاء كاميمي تول ہے واؤد ظاہر كاوران كے موافقين كے عدادہ كمي ہے بھي فكاح كو واجب نبين كيا۔ اور امام احمد کی ایک روایت میں مجی ہی ہے کہ جب زنا کا ڈر مو تو اس وقت نکاح کرلیٹا بالونڈی ٹرید لیٹا ضروری ہے۔ اور قر ان مجید کا الله



حَدِينَةً شَائِنَةً لَعَلَهَا تُذَكّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبُصَوِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ وجَاءً ).

٣٣٩٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ مَسْعُودٍ بِمِنْى إِذْ لَقِيْهُ عُنْمَانُ بُنُ عَفَانَ فَقَالَ هَلُمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَنْ عَفَانَ فَقَالَ هَلُمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهِ عَمْلًا إِنَّ عَلْقَمَةُ لَلْ اللهِ تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَال لِي تُعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَال لِي تُعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَال لِي تُعَالَ يَا عَلْقَمَةً قَالَ فَال اللهِ تَوْرَجُكُ يَا أَبَا قَالَ عَبْدُ اللهِ يَوْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ حَارِيَةً بِكُوا لَعَلَهُ يَوْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ عَلْمِ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَعْدِ الرَّخْمَنِ حَارِيَةً بِكُوا لَعَلَهُ يَوْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ فَلْتَ مَعْدِ الرَّخْمَنِ حَارِيَةً بِكُوا لَعْلَهُ مَوْمِعُ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَعْدِ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَعْدِيثِ أَبِي مُعَالِيّةً اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَنْ عَلَيْ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَيْنَ فَلْتَ اللهِ لَيْنَ قُلْتَ مَنْ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَيْنِ قُلْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُو

أنه ٣٤٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

آ • ٤ ٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّى عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّى عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِلْهِ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُبُيتُ أَنَّهُ حَدِّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِى قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَجْلِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَجْلِى مُعَارِيَةً وَزَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَجْدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةً وَزَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبِي مُعَارِيَةً وَزَادَ

تمہارا نکاح الی جوان لڑکی ہے نہ کردیں کہ وہ تم کو تمہاری گزری
ہوئی عمر میں سے چھیادوالا ہے۔ نوعبداللہ فی عمر میں سے کہا کہ اگر تم

یہ کہتے ہو تو ہم سے رسول اللہ نے فرہایا ہے اے گردہ جوانوں کے
جو تم میں نکاح کے خرج کی طاقت رکھتا ہو یعنی تان نفقہ دے سکتا ہو
توج ہے کہ نکاح کرے اس لئے کہ دہ آتھوں کو خوب نیچا کردیتا
ہواور فرج کوزناوغیر ہ سے بچادیتا ہے اور جونہ طاقت رکھتا ہو(اس
خرج کی) توروزے رکھے کہ یہ اس کے لیے گویا خسی کرتا ہے۔
خرج کی) توروزے رکھے کہ یہ اس کے لیے گویا خسی کرتا ہے۔

99 سا - عیداللہ بن مسعوق سے روایت ہے کہ ان کو عثان بن عفان ملے توانہوں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن ادھر آؤ پھر ان کو خلوت بن سے گئے۔ جب عبداللہ نے ویکھا کہ عثان کو کوئی کام خلوت بن سے گئے۔ جب عبداللہ نے ویکھا کہ عثان کو کوئی کام نہیں توانہوں نے جھے بالیا کہ اے عاقمہ ایہاں آجاد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاا کیا تو عثان نے ان سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمان کیا تہارا نکاح ایک کواری لڑی سے نہ کرا دیں شاید کہ وہ حمیس تہارا نکاح ایک کواری لڑی سے نہ کرا دیں شاید کہ وہ حمیس تہارا ہوائی کاوفت یاوولا دے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں۔ آگے وہی ہے جواویر گزرا۔

۳۴۰۰ عبداللہ بن مسعود فی فرمایا کہ رسول اللہ علی فی است ہے ہم کو جم میں ہے جو خرج کی طاقت رکھے وہ تکم دیا کہ اے جو انوں کے گروہ تم میں ہے جو خرج کی طاقت رکھ وہ نکاح آئکھوں کو پنچا کر دیتا ہے اور فرج (شرحگاہ) کو زناو فیرہ سے بچادیتا ہے اور جو خرج کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کہ گویا ہے اس کے لیے خصی کرنا ہے۔

۱۰ ۳۳۰ میدالر حمٰن بن یزید نے کہا کہ میں اور میرے چھا علقمہ اور میرے چھا علقمہ اور اس میرے چھا علقمہ اور اس میں اور میرے چھا علقمہ اور اس معود آئے پاس کے اور میں ان د نوں جوان تھا تو عبداللہ نے ایک حدیث بیان کی لینی وہی جواو پر گزری اور میں جان گیا کہ انھوں نے میر ہے ہی لیے وہ حدیث بیان کی اور روایت میں رہمی زیادہ ہے ابو معاویہ کی روایت سے کہ عبدالرحمٰن نے میں رہمی زیادہ ہے ابو معاویہ کی روایت سے کہ عبدالرحمٰن نے



قَالَ فَلَمْ ٱلْبُتُ حَتَّى تُزَوَّ حْتُ.

٣٤٠٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دُحَكُنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِينْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَى تَزَوَّ حُتَّ. حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذَكُرْ فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَى تَزَوَّ حُتَّ. الله عَنْهُ أَنْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ سَأَلُوا أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ عَبْلِهِ أَرْوَاجَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ عَبْلِهِ أَرْوَاجَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ عَبْلِهِ فِي النّسَرِّ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا أَنْوَوَّجُ النّسَاءَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا أَنْوَوَّجُ النّسَاءَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا أَنْوَوَجُ النّسَاءَ وَقَالَ (﴿ مَا عَلَى وَأَلْمُ وَاللّهُ وَأَلْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ (﴿ مَا عَلَى وَأَلْمُ وَالْمَوْمُ وَأَلْوَا كُذَا وَكَذَا لَكِنِي أَصَلّى وَأَلْلَمُ وَأَنْوَى عَلَيْهِ فَقَالَ (﴿ مَا عَلَى وَأَلْمُ وَأَلْوَلُ وَأَقَوْرُ جُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ بَاللَّهُ وَأَلْمُ وَأَلْوَا كُذَا وَكَذَا لَكِنّى أَصَلّى وَأَلْمُ وَأَلْوَا كُذَا وَكُذَا لَكُنّى أَصَلّى وَأَلْلَمُ وَأَلْمَ وَأَلْوَلُ وَأَلْوَرُوجُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ وَأَلْمُ وَأَلْوَلُ وَأَلْوَلُولُ وَأَلْوَوْ جُلُولًا فَكُنّى أَلْهُمْ وَأَلْفِلُ وَأَلْوَلُ وَأَلْوَلُولُ وَأَلْوَلُولُ وَأَلْوَلُولُ وَأَلْوَلُولُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنّى أَصَلّى وَأَلْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا مُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَكُولًا مُؤْلُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُمْ لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَولُولُولُ وَلَا لَولَالَامُ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ الللّهُ فَا لَا لَاللّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا ل

٣٤٠٤ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاحْتَصَيْنَا.

كباكه پير من نے نكاح من يجھ دير نبيس كى اور نكاح كرايا۔

۳۴۰۲- مضمون وی ہے جواور گزرا گر اس میں بیہ ذکر نہیں ہے کہ مچر میں نے نکاح کرنے میں کچھ دیر نہیں کی اور نکاح کر لیا۔

۳۰۰۳ - صفرت انس نے کہا کہ نی عقیقہ کے چند صحابہ نے نی جو کی بوہوں ہے آپ علیقہ کی خفیہ عبادت کا حال ہو چھا لیٹی جو عبادت آپ گھر میں کرتے تھے اور پھر ایک نے ان میں ہے کہا کہ عبل کہ میں کور توں سے نکاح نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا میں کبھی مور توں سے نکاح نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا میں کبھی کوشت نہ کھاؤں گا۔ کسی نے کہا میں بھی چھوٹے پرنہ سووں گا۔ سو حضرت نے اللہ کی تعربیف اور ناکی لیفنی خطبہ پڑھا اور فرمایا کیا حال میں مان کو گئی خطبہ پڑھا اور فرمایا کیا حال نے کہ میں ہمان کو کوں کا جو ایسا ایسا کہتے ہیں اور میرؤ تو یہ حال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور دورہ بھی ما تا ہوں اور دورہ ورہ کی کرتا ہوں اور موجھی جاتا ہوں اور دورہ بھی کرتا ہوں اور افظار بھی کرتا ہوں اور موجھی جاتا ہوں اور مورہ توں سے نکاح بھی کرتا ہوں سوجو میرے طریقہ ہے ۔ بہوں اور مورہ توں سے نکاح بھی کرتا ہوں سوجو میرے طریقہ ہے ۔ بہوں سوجو میرے میں است میں سے نہوں ہے۔

۳۰۴ سو- حضرت سعد ہے مروی ہے کہ عنان بن مظعون نے جب عور توں سے جدار ہے کاارادہ کیا تورسول اللہ نے ان کی بات رد کردی اور اگر آپ اجازت دیتے توہم سب خصی ہوجاتے۔

(۳۴۰۳) جنہ مینی جس نے سنت کواہائٹ سے چھوڑا یا اسے بہتر کسی اور کام کو سمجھ کے چھوڑا وہ امت محد کید ہے باہر ہوا اس لیے کہ جناب رسول اللہ کی نضیلت کا منکر تغہرا اور اگر اس طور سے قبیل چھوڑا تواس پر پکھ ملامت خبیل جیسا کہ اور وانٹوں سے معلوم ہو تاہے۔ غرض معنور کا یہ قول جو اس کا منکر تغہرا اور اگر اول بند عات اور محد ثانت کا رد کر تاہے اور اہل بدعت کے قطع جیور (گرون) کے لیے سیف قاطع اور معنون سنت کے واسلے برنیان ساطع ہے۔

(۱۳۰۷) بین اس مدید بین اشارہ ہے کہ وہ لوگ پی رائے سے خصی ہونے کو جائز جائے تھے پھر جب جناب رسول اللہ کے اجازت تدی تب اس کا حرام ہونا ٹابت ہوااور انھوں نے اپنی رائے کو چھوڑ دیااور قیامت تک صالحان امت کا بھی بھی وطیرہ اور طریقہ ہے کہ جب حدیث رسول اللہ ان کو مل جاتی ہے توابی رائے ہویا کی لمام جہتے ہیرومرشد کی رائے ہواس کو سلام کرتے ہیں اور حدید سے سول اللہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور جواس طریقہ پر نہیں وہ سلف صالحین کے مسلک پر نہیں ور آومی کا خصی کرنا ام ٹووی نے حرام لکھا ہے خواہ بجین ہیں ہوخواہ یونے من میں اور بخوی نے کہا ہے کہ ایسے میں جو جانور حرام ہیں ان کا خصی کرنا بھی حرام ہے اور جو جانور کہ طال ہے اس کو بھین ہیں خصی کرنا رواہے لا



۳۴۰۵ ترجمه وی جواویر گذرک

٣٤٠٥ - ٣٤٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَعِمْتُ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَعِمْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ النَّبَتُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا عُنْصَيْبًا.

٣٤٠٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونَ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَلَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَثْمَانُ بْنُ مَطْعُونَ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَلَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَثْمَانُ وَلُو أَخَازَ لَهُ فَلِكَ لَاحْتَصَيْنًا.

بَابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى الْمُرَأَةُ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الْمُرَأَتَةُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُو اقِعَهَا

٣٤٠٧ عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأَى الْمِرَأَةُ فَأَتَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأَى الْمِرَأَةُ فَأَتَى الْمَرَأَتُهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيعَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ (( إِنَّ حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ (( إِنَّ الْمَرَأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَان وَتُلابِرُ فِي الْمَرَاةِ شَيْطَان وَتُلابِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَان وَتُلابِرُ فِي فَلَيْكَ بَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ )).

٣٤٠٨ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ السَّيِّ عَلَيْ اللهِ أَنَّ السَّيِّ عَلَيْهِ (أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى المُرَأَقَةُ وَأَنَّهُ قَالَ فَأَتَى المُرَأَقَةُ وَلَيْمَ اللهِ أَنَّةُ قَالَ فَأَتَى المُرَأَقَةُ وَلَيْمَ اللهِ عَيْدَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى المُرَأَقَةُ وَلَيْمَ اللهِ عَيْدَ وَلَيْمٌ اللهِ عَيْدَ وَلَيْمٌ اللهِ عَيْدَ وَلَيْمٌ اللهِ عَيْدَ اللهِ أَنِي اللهِ اللهِل

٣٠٧٩- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

ہاب : جو کسی عورت کودیکھے ادر رغبت اس کے دل میں پیدا ہو تواپنی ہیوی یا ہاندی سے صحبت کرے

2.\* ٣٠٠- حضرت جابر رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک عورت پر نظر پڑی تو آپ اپنی ہو ی حضرت زینب کے پاس تشریف الائے اور وہ ایک چڑے کو دیا غت دینے کے لیے مل رہی تشریف الائے اور وہ ایک چڑے کو دیا غت دینے کے لیے مل رہی تشیس 'پھر آپ نے اپنی حاجت ان سے پوری کی اور پھر اپنے صحاب کی طرف نظے اور فر ایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت بیس صورت بیس مورت بیس مورت بیس جاتی ہے تو شیطان کی صورت بیس جاتی ہے تو شیطان کی صورت بیس جاتی ہے تو شیطان کی صورت بیس جاتی ہے کہ اپنی جورت کرے 'اس عمل سے اس کے دل کا بیوی کے پاس آئے بیعن صحبت کرے 'اس عمل سے اس کے دل کا خیال جاتارہے گا۔

۳۳۰۸ - جابرر منی اللہ عنہ نے وہی مضمون روایت کیا گراس میں یہ نہیں کہ عورت جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔

الله ادر بحدثل ارام ب- (والله اعم)

(۳۴۰۸) ﷺ اس حدیث کی دو سے مستحب ہے کہ جب آدمی کسی عورت کو دیکھے اور اسے شہوت ہو تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور صحبت کرے اور بیان لے کہ جو اس کے پاس ہے وہی میر می بیوی کے پاس ہے اور عورت کا شیطان کی صورت میں آٹا بیہ ہے کہ شہوت رائی اور زنا کی یہ غبت والاتی اور نڈات بیسٹ کو یاد والاتی ہے اور بیدا ٹر شیطان کا ہے اور آپ نے صحابہ کرام کو بغر مش تعلیم بیدام بیران کر ویا اور اس سے معلوم لگئے



٣٤٠٩ قَالَ جَابِرٌ سَيِعْتُ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (( إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتُهُ الْمَوْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى الْمُوَأَتِهِ لَلْمُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ )). فَلْبُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ )). فَلْبُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ )). بَالِ يَكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمُّ بَالِي يَوْمُ الْقِيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمُّ نُسِخَ وَاسْتَقَرُّ تَحْرِيمُهُ لَسِخَ ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرُّ تَحْرِيمُهُ لِللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ اللهَ اللهَ يَعْمَ الْقَيَامَةِ اللهَ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٣٤١٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ لَنَا يَسَاءٌ فَقُلْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ لَنَا يَسَاءٌ فَقُلْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ لَنَا يَسَاءٌ فَقُلْنَا اللهَ لَمُ رَحْصَ لَنَا لَمُسَتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْصَ لَنَا لَمُسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْصَ لَنَا اللهُ يَنْكُمْ وَلَكَ ثُمُ وَلَا تَعْمَدُوا إِنْ عَبْدُ اللهِ يَا أَيْهَا اللهِ بِنَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُوا إِنْ طَيْبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُوا إِنْ طَيْبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُوا إِنْ اللهِ لَا يُحِبُ الْمُعْمَدِينَ.

٣٤١١ - عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَسِي حَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَتَالَ ثُمَّ قَرَّا عَلَيْنَا هُذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ

۳۳۰۹ جایڑنے کہا کہ پیل نے جناب رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے ہتے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اس کے دل پیس اس کا خیال آئے تو چاہیے کہ اپنی عورت سے صحبت کرے کہ اس سے اس کے دل کا خیال جاتار ہے گا۔ ہاب: متعد کے حلال ہونے کا پھر حرام ہونے کا پھر حلال ہونے کا پھر قیامت تک

۱۳۳۱ - استعیل بن ابو خالد نے ای کے میں روایت کی اور پھر کہا کہ ہم پر ہے آیت کی اور پھر کہا کہ عبداللہ نے بیر آیت

الله مواکد مر داگرائی بین سے دن میں جماع کرے توکوئی حرج نہیں اور بیوی کے لیے ضروری ہے کداگر کسی مختل میں ہو تواہے ترک کر کے مشوہر کے بلانے پر حاضر ہو۔ اس کے دل اور بدن کو ضرر مشوہر کے بلانے پر حاضر ہو۔ اس کے دل اور بدن کو ضرر کہتا ہے اور اکثر ضعف بھر بھی عارض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب برادران مسلمین اور بیبوں کو اس حسنات کے حاصل کرتے کی توفیق وے اور تشور داعراض ہے بچائے۔ (آجن)

(۳۴۱۱) ہے۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ ایک معین مدت تک ایک مہر پر کی عورت سے نکاح کرناادراس مدت کے بعد وہ نکاح کتم ہوجائے اور عورت بشیر طلاق کے اس کے نکاح سے باہر مجمی جائے۔علامہ مازری نے کہاہے کہ ایندائے اسلام میں یہ نکاح جائز تھا پھر باحادیث میحد اس کا منسوخ ہونا ثابت ہواادراس کی تحریم پراجماع منعقد ہو حمیار

متر ہم - پھر جن کے نزد یک اجماع متبول ہے وہ اس کی حرمت پراجماع کو سند لاتے بیں اور جن کے نزد یک اجماع جمت نہیں ہے وہ ان احاد بٹ سے استدلال کرتے ہیں اور بال دونوں کا ایک ہی ہے۔ اسمی سوائے ایک مبتد عد گروہ کے کسی نے اس کی حرمت پر مخالف نہیں واج



#### پڙهي۔

يَقُلُ قَرّاً عَبْدُ اللَّهِ.

الله كي اوراس كروه مبتدعه في التي احاديث منسوحد اوراس آيت سے استدلال كياب كه الله تعالى فرما تاہے فيعا است متعنم بده منهن فاتوهن اجوزهنا ورائن مسعود کی قرائت ش بے فیما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی اور این مسعود کی به قرائت شاذ ہے اس کار تبدند حدیث کے برابرہے ندلازم العمل ہے۔اور امام زقر ' نے کہاہے کہ جس نے نکاح متعہ کیااس کا نکاح بھٹیہ کے لیے ہو حمیا بعنی پھر بغیر طلاق کے وہ نکاح نہیں نوٹ سکتا کو یاندے کاذکر قابل اعتبار نہیں رہاجیے اور شروط فاسدولا کی اعتبار نہیں۔ مازری نے کہاہے کہ سمجے مسلم میں آیاہے کہ آپ نے مخیبر میں متعہ سے منع فرمایا اور کسی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے نکے مکہ سے دن منع فرمایا اس میں بعضوں کو شیہ ہوا عالا تکہ اس میں تعاریض شبیں اس لیے کہ آپ نے بار باراس سے منع فرمایا ہے۔اس لیے کہ اس کی نبی (ممانعت) مشہور ہو جائے اور سب کو پہنچ جائے اور جس نے نہ سنا ہو وہ مجمی من لیے۔ پھر ہر رادی نے جس وقت میں سنا اس وقت میں نمی کو بیان کر دیا' فر من اس میں تعار من جائے والے کی خطا ہے۔ اور قاضی عیاض نے کہاہے ایک جماعت نے عدیث جواز متعد کو محابہ کی ایک جماعت سے روایت کیاہے اور مسلم نے اس جس سے ذکر کیاہے ابن مسعود اوراین عباس اور جابر اور سلمه بن اکوخ اور سبره بن معید جمغی کی روایتول کواور ان سب روایتول میں اس کاجواز سفر میں قد کور ہے شہ کہ حضر میں اور پوفٹ ضرورت ندکہ بلاضر درت۔اور ظاہر ہے کہ عرب کا ملک گرم ہے اور اسفار جہاد میں عور توں کا ساتھ رکھنا مشکل ہے اور این عر کی روایت میں تقریج ہے کہ اس کاجواز ایندائے اسلام میں تھا جیسے معظر کیلئے مر دار کاجواز ہے اور اسکے ما نیداور ابن عباس ہے اس طرح مروی ہے اور اہم مسلم نے اس کی اباحث سلمہ ابن اکوع سے روز اوطاس میں روایت کی ہے اور سبر ہ کی روایت ہے دلج مکہ کے دن اور وہ دونوں ایک ہی یں پھرای دن حرمت بھی ہوئی اور حضرت ملی کی روایت میں اس کی تحریم خیبر کے دن آئی ہے اور دو انٹی کمہ سے مبلے ہے اور حضرت علی ہے مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں مروی ہے کہ اس سے رسول اللہ کے غزوہ تبوک میں منع فرمایا۔ اس روبیت کا کوئی متابع نہیں بلکہ بیر راوی کی غلطی ہے اور ای حدیث کوامام مالک موطایل اور سقیان این عینیہ اور عمری اور بوٹس وغیر ہم نے زہری سے روایت کیا ہے اور اس میں خیبر کاون ند کورے ادراہامسلم نے بھی ای طرب انہم زہری ہے بواسطہ ایک جماعت سے روایت کیا ہے ادر بی سیح ہے۔ ایام ابوداؤد نے رہے بن سیرہ ہے ائے والد کے قوسطے روایت کیاہے کہ منعہ کی ٹبی جیز الو داغ میں ہوئی ہے کہ اس باب میں جو روایتیں مر وی ہیں ان سب میں مہی سمجے تر ہے اور سہرہ ہے اس کی اباحث بھی جیتا الوواع میں مروی ہوئی ہے پھر اس ون اس کی قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے حرمت بیان فرمائی۔ حسن بھر گاہے مروی ہے انھوں نے کہا کہ متعہ سوائے عمرہ فقتا کے مجھی علال نہیں جوااور سرہ جبنی سے مجمی یہی مروی ہے اور اہام مسلم نے سبروی ر وایتوں میں تقین وقت نہیں بیان کیا تحرمحمہ بن سعید وار می اسحاق بن ابراہیم اور یچیٰ بن یچیٰ کی روایت میں فتخ کاون نہ کورے۔ اور محد ثین نے کہاہے کہ روایت اباحت کا ججۃ الورائ کے ون ذکر کرنا څخاہ ہے اس لیے کہ ان دنوں میں نہ ضرورت تھی نہ غربت بیٹی عور تول ہے جدائی اور ا کٹر لوگوں نے عور توں کے ساتھ جج کیا تھا۔ سمجے یہ ہے کہ ججۃ الوواع میں حتد کی نمی ہوئی جبیباک اکٹر روایتوں میں آیاہے اوراس ون آپ نے اس نبی کی تجدید کی کہ سب مسلمان آج کے دن جع میں اس نبی سے خوب دافٹ ہو جائیں اور حاضرین غاشین کو خبر دے دیں اور اسلے کہ دین اس دن تمام ہوااور شریعت کامل ہوئی 'پس اس نبی کو بھی تازہ طور ہے بیان فرمادیا کہ سب میں پینچ جائے جیسے اور طال وحرام اس دن ارشاد فرماد ہے اور اس دن متعہ کی حرمت قصی ابدی قیامت تک کے لیے بیان فرمادی اور قاضی عیاض نے کہاہے کہ اس کا بھی اختال ہے کہ اس کی تخریم خیر، عمرہ قضاہ، روز نتح مکہ اور روزاوطاس ان مقاموں میں نہی بطور تنجد بیز کے جواس لیے کہ خیبر کے دن اس کی تحریم کی حدیث بہت سمج ہے اور اس میں کچو طعن نہیں اور اس کے راوی بہت تقد اور کے میں تکر سفیان کی روایت میں جومید قد کور ہے کہ آپ نے متعد اور گد عوں کے موشت سے نیبر کے دن منع فرمایا تو اس کے متعلق جنس محدثین نے کہاہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حنعہ کی حرمت بیان کی اور ان



تنجاس کا وقت بیان تہیں کیاا ور گدھوں کی حرمت کا وقت خیبر کے روز کو کہا۔ سو گدھوں کی حرمت خاص خیبر کے دن ہو کی اور متعہ کی تحریم کا وقت راوی نے نہیں بیان کیااوراس صورت میں روانوں میں انفاق ہو جاتا ہے اور یہ قول اشید بالصحیف ہے اس لیے کہ متعد کی تحریم کمکہ میں مونی اور گدھوں کی حرمت فاص جیر بی میں ہوئی۔ تامنی نے کہا کہ اولی وی ہے جو ہم نے کہا کہ ان مواضع میں تحریم کی صرف محرار ہوئی۔ تمریهال ایک بات باتی ری دویه که اس کیا باحث جوعمره قضار مروز فتح کمه اور اوطاس کے دن پس بیو کی تواس میں یہ احمال ہے کہ اس کی اباحث بنظر منر ورت تحریم کے بعد ہوئی ہواور پھر ابدی تحریم قیامت تک ہوگئی اور شایدیہ ہو کہ آپ نے اس کو خیبر کے دن حرام کیااور عمرہ قضار ش و کھکہ کے ون پھر ضرورت کے لیے مباح کیااور پھر فتح کمہ ہی ہے دن حرمت ابدی کے ساتھ حرام فرمایااوراس میں جہة الو داع کی اباحث ساقلا ہو جاتی ہے۔ اس سے کہ وہ سروجنی سے مروی ہے اور معتر کے راویوں نے ان سے اس کی اباحت فتح کمہ کی روایت کی ہے اور چیز الوواع میں جو ات سے مروی ہے دہ صرف تحریم ہے غرض ان کی روایت ہے وہی بات لی جاتی ہے جس پر جمہور رواۃ متنق میں اور سبرہ سے سواد میکر محالیہ کی روایتیں مجی اس کے موافق میں اور ودیات ہی ہے کہ می مکہ کے دن متعد کی نہی وارد جونی ہے اور اس کی تحریم جیة الود اع میں جو ہوئی وہ صرف تا كيداه راشاعت كي قرش سے تقى جيساكه او پر گزرااور حسن بھرى كاجو قول او پر گزراہے كه حد سوائے عمرة القبناء كے اور بھي حلال خبيس ہوا سویہ محض غلظ ہےاور احادیث میجو ہے اس کے خلاف ٹابت ہو تاہے۔ چنانچہ جن حدیثوں میں نہ کورہے کہ اس کی تحریم خیبر کے دن ہوئی وہ مجیاس قول کی رادین اس لیے کہ غزوہ نحیبر عمر قالقصاء کے قبل ہے اور جواس کی اہا حت فتح مکہ اور روزاد طاس میں مروی ہوئی ہاوجو و بیکہ اس کی بھی روایش سیرہ جنٹ ہے وارو ہو کی بیں اور وی دوسری روایتوں کے مجی راوی میں بس روایا حت بہت میں ہے اور جو سیح کے مخالف ان کی روایتی ہیں وہ متر وک ہیں اور بعضوں نے کہاہے کہ متعدالی چیز ہے کہ اس میں تحریم واباحت و شخ دوبارہ یہ قاضی عیاض کی تقریر ہے۔ المام نودی نے کہاہے کہ سیح اور مختار قول میہ ہے کہ اس میں تحریم واباحت دوبار ہوئی ہے اور وہ خیبر کے قبل حلال نف پھر خیبر کے ون حرام ہوا اس کے بعد دلتے کہ کے دن حلال ہوااور وہ ہی اوط اس کادن ہے۔اس لیے کہ یہ دوتوں متعل ہیں پیمر اس کے تیسرے دن حرمت ابدی ہوگئی قیامت تک کے لیے اور پیمز شرمت بی رہی اور یہ شمیں ہوسکیا کہ اباحث قبل خیبر کے ساتھ خاص ہواور حرمت ابدی خیبر کے ون ہواور مخت کے دل صرف تاکید تحریم ہو بغیراس کے کہ فٹ کہ دن اباحث ہوئی ہو جیسامازریؒ نے اختیار کیا ہے اور ٹاخی عیاضؒ نے۔اس لیے کہ وہ روایتیں جو مسلم نے ذکر کی جی صر ترکی لالت کرتی جیں کہ فتح کہ ہے دن میان ہو ااور ان کا ساقط کرناکسی طرح نہیں ہو سکتااور کر را باحث کے و توع کا کوئی مانع نہیں اور قاضی عیاض نے کہاہے کہ علاء کا نقاق ہے کہ حصہ ایک مقرر ومدت تک نکاح تھا کہ نداس میں میراث ہوتی تھی نہ طلاق کی ضر درت تھی بلکہ مجر داتمام مدت فراق ہو جاتا تھااور نکاح باقی نہ رہتا تھاا دراسکی حرمت پرا جماع منعقد ہو محمیااس کے بعد جمیج علاء کاسوا فرقہ مبتد مدروافض کے اور ابن عبس مجمعی پہلے اس کی اباحت کے قائل نے پھر رجوع کیااور اب اس پر بھی علاء کا تفاق ہے کہ اگر کوئی ٹکاح متعہ کرے تو وہ فاسد ہے اور باحل خواہ وخول ہوا ہویانہ ہوا ہواس کے بطلان پڑھکم دیا جادے گاسواامام زفر کے کہ ان کا قول او پر ند کور ہو چکار اورامخاب الک فے القال ف کیا ہے کہ آیا اس نکاح سے جماع کرنے والے پر حدالازم آئی ہے یا نہیں اور شافعیہ کا فد بہب سے ہے اس پر حد نہیں اس لیے کہ مقد کا شہر ہے اور قاضی عماض نے کہاہے کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ ایک مخص نے نکاح کیااوراس کی نیت میں نہیں ہے کہ یں اتن مدت اس عورت کور کھوں گا تواس کا نکاح سمج اور حلال ہے اور یہ نکاح متدر نہیں ہے فکاح متعہ وی ہے کہ جس میں ایک مدت کی شریط ہو جائے اور مخفد کے وقت اس مدت کاؤ کر آ جائے۔ امام نوو گائے شرح مسلم میں بعینہ یہی تقریر کی ہے اور اس زمانہ میں بعض جہلاء جو بزے علاء ہیں سنبائے ناس کو بالقائے وسواس مثل خناس کے حلت متعد سنا کر ستیاناس کرتے ہیں اور ان کے حق بیس نسناس بنتے ہیں اور فاج



وَنَحْنُ بَنَبَابٌ فَقُتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِي ﴿ كَمَاسُ مُنْ الْعَزُو ۗ كَالْقَاظَ تَهِمُ فِيل وَلَمْ يَقُلُ نَغْزُو.

> ٣٤١٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ وَسَلَّمَةَ لَن الْأَكُوعِ فَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَالَ إِنَّ رَسُولَ ﴿ لَلَّهِ ﷺ فَمُا أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتَّعَةَ النَّسَاء.

٣٤١٤ - عَنْ سَلَمَةُ بْنِ الْأَكُوعِ وَحَايِرِ بْنِ عَبْدِ ا للهِ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ عَلَيْكُ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَّعَةِ.

٣٤١٥ - عَنْ عَطَاء قَدِيمَ حَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا فَحَنَّنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقُومُ عَنَّ أَشْيَاءً ثُمُّ ذَكَرُوا الْمُنْعَةَ فَقَالَ نَعَمُّ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهادٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَبِي بَكُّر وغنر

٣٤١٢ عَنْ إسْمَعِيلَ بِهِنَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا ٣٣١٢ الى سند ي مجى يه عديث مروى ب سواع الى ك

٣١٣- جايراور سلمه رضى الله عنهان كهاكه بهم ير رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی فکا اور اس نے پکار آک رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے تم كوعور توں ہے متعد كرنے كى اجازت دى

۳۴۱۳ – سلمہ رمنی اللہ عنہ اور جابر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کومتعہ کی اجازت وی۔

١٥٣٥٥ عطاء نے كهاكه جابرين عيدالله دعني الله عنهما عمرے کے لیے آئے اور ہم سب ان کی منزل میں ملنے کے لیے گئے اور لوگوں نے ان سے بہت ما تنی ہو چھیں بھر متعہ کاذ کر کیا تو انھوں نے کہاماں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک اور ابو بھروعمر كے زمانہ خلافت ميں متعبہ كياہے۔

الله مشروب روئی تحقیق ے مغاک روئی جہات میں سفتے ہیں۔اللہ ان کے فریب وزورے مومنان پر تور کو بھائے۔ آسن یارب العالمین ۔ اور المام مسلم نے کیاکہ ہم سے یکی عدیث الو بکر بن شیب نے دوایت کیان سے وکتے نے ان سے اسا عمل نے اس سند سے اور اس میں کہا کہ ہم ہوگ جوال تق سوجم نے عرض کیارسول اللہ اکیاجم خسی ہوجائیں اور یہ نہیں کہاکہ ہم جہاد کرتے تھے۔

(٣٣١٥) 🛠 مراديہ ہے كہ جن لوگول كو سے نيس پنجاد ولوگ كرتے رہے اور جن كو شخ سائح كياد و حرمت كے قائل ہوئے اور ججة رہے۔ غرض ان لوگوں كا متعد كرناجو تخ سے اطلاع نہيں ركھتے جست نہيں ہوسكا كرچہ انھوں نے اس كو آخر ايام عمر تك كيا ہو بلكہ فعل و قول ان کا جنت ہے جن کور سول اللہ کے آخری سفر لیٹن جیتہ الوداع میں تنٹے پیٹی پیکاہے اور اس کے حیار مہینے کے بعد آ مخضرت نے انتقال فرمایا اور اس اخیر تھم پر جس کے بعد پھر مجھی اباحت نہیں ہوئی اوراس کے بعد آپ کے رحلت فرمائی رجوع کرنا شروری اور عمل کرنا لازم ہے۔ اور بعضے الو کوں کو جو بید خیال عادض ہو گیاہے کہ متعد کی صلت تو قطعی ہے اور اس کی حرمت ابدی تلنی ہے اور تلنی قطعی کو منسوخ جیس کر سکتا 'چنا نچہ مقبلی نے کہاہے کہ جمہوراس کاکوئی معقول جواب نہیں دے سکتے تو ہماس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ اسکی تحلیل قطعی ہے اس لیے کہ قرآن ہے ستفاد ہے اور منصوص کتاب انشہ ہے اور وہ آبیت جس ہے استفاد وحلت کیاجاتا ہے کو تطعی المئن ہے مگر دووجوں ہے تعلی الد لا لت نہیں۔اول بیہ کہ اس آبیت میں استعناع سے بنکاح سیح مراد لے سکتے ہیں۔وومرے میر کہ دہ آبیت عام ہے اور عام مکنی الد لالت ہو تا ہے اور اس کے علاوہ کیک بات رہ ہے کہ امام ترقدی نے ابن عبال سے روایت کیاہے کہ انھوں نے فرمایا متعہ جب بی تک تھا کہ آیت نہیں اتری تھی الا على اذواجهم او ملكت ابعانهم. غرض ابن عياس في فرماياكم بر فرن ان دوك مواحرام ب يعني بي بي بو بنكاح مسيح بالوغري بواس لله



٣٤١٦ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ النَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْآيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمْرُ فِي شَأَن عَمْرِو بْنِ حُرَيْتُهُ.

٣٤ ١٧ عَنْ أَبِي نَضَرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدًا فَلَا عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدًا اللهِ فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ النَّهُ عَنْدًا اللهِ فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ النَّهُ عَنْدُ فَقَالَ النَّهُ عَنْدُنِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فَعَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ الل

٣٤١٨ - عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَحْصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسِ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهِى عَلْهَا.

٣٤١٩ عَنْ سَبْرَةً أَنْهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ

۲۳۱۷- جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم متعہ کرتے تھے لیعنی عور توں سے کئی دن کے لئے ایک مٹی مجور اور آٹادے کر رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرکے زمانہ میں یہاں بک کہ حضرت عرشے اس سے عمر و بن حریث کا قصہ میں منع کیا۔

ے اس او نظرہ نے کہا کہ میں جابرا کے پاس تھا کہ ایک شخص آیااور کہا کہ ابن عمال اور ابن زبیرا نے دونوں معوں (لیمنی جج تشخ اور عور توں کے حصہ) میں اختلاف کیا ہے۔ سوجا پر نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانہ میں دونوں مصحے کے جیں پھر ان دونوں سے حضرت عمرانے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو نہیں

۱۳۳۱۸ - ایاس بن سلمہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جتاب رسول مقبول مالی نے عام اوطاس بیس تین بار منعہ کی رخصت دی اور پھر منع فرمایا۔

۱۹۳۱۹ - سبرہ جمئی نے کہا کہ ہم کورسول اللہ عظیمہ نے متعد کی اجازت دی تو میں اور ایک شخص دونوں نظے اور قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت کو دیکھا کہ کویا ایک جوان او نئی تھی دراز گردن مراتی نماسو ہم نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا وہ بولی جھے کیا دو گے جا میر کی چادر میرے دینی نے کہا دو گے کہا میر کی چادر حاضر ہے اور میرے دینی نے کہا میر کی چادر میرے دینی نے کہا میر کی چادر میرے دینی نے کہا میر کی خادر میرے دینی کے جوان تھا جب وہ میرے دینی اور تیں کے جھی تھی مگر میں اس کی نسبت اچھا۔ جوان تھا جب وہ میرے دینی

تاہے کے سواسب حرام ہیں ادر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ منعہ کی تحریم قر آن ہے ہوئی جیسے اس کی تحلیل تم نے قر آن ہے کی تھی۔ پس شخ تحلمی کا تقلعی ہے ہوچکا۔

(۳۴۷) ﷺ معفرت مڑنے منع کیا بعن اس سے کو جو جناب رسول انٹڈ نے جوہ الوداع میں فرمایا تھا جن کونہ پہنچا تھا ان کو پہنچادیا اور دعی رسول انٹہ کا انجر عظم تھا اور اس کے بعد جاریاہ کے چھیے آپ نے انقال فرمایا۔

(۳۴۱۸) ہنتا اس شی تصریح ہوگئ کہ متعد قدیم کم ہے وان مہاح ہوااور وہی اوطاس کادان ہے اور اوطاس طالف شیں ایک وادی یعنی میدان کانام ہے اور قط کمک کااور اوطاس کادان ایک ہی ہے۔



قَالَتُ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَّسَاءِ الَّتِي يَتَمَثِّعُ فَلَيْخَلِّ مَنِيلَهَا ﴾.

٣٤٢٠ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةُ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَ مَكَّةً قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا عَمْسُنَ عَشْرَةً ثَلَاثِينَ يَلِنَ لَيْلَةٍ وَيُومٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فِي مُنْعَةِ النِّسَاءِ فَنَعَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنْ فَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضُلُّ فِي الْحَمَالِ وَهُوَ قَريبٌ مِنْ اللِّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِلِهِ مِنَّا يُرْدُّ فَيُرْدِي خَلِقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَمُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌ خُتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفُلَ مَكَّةً أَوْ بَأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتُنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكُرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلَّ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَخَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَّان فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَحَعَلَتْ تَنْظُورُ إِلَىٰ الرَّجْلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِمْْقِهَا فَقَالُ إِنَّ يُرَّدَ هَذًا عَلَقٌ وَيُرْدِي حَلِيلًا غَضٌ فَتَقُولُ إِبْرُدُ هَذَا لَا يَأْسَ بِهِ ثَلَاتَ مِرَارِ أَوْ مَرْتَيْنَ ثُمُّ اسْتَمْتُعَتُّ مِنْهَا فَلَمُّ أَحْرُجُ خَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٤٢١ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْحُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَبَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَلِيثِ

کی حاور دیمیتی تواس کو پیند آتی اور جب مجھے دیمیتی تو میں اس کو بند آنا۔ پھراس نے کہاکہ تواور تیری جادر جھے کافی ہے اور میں اس کے پاس تین روز رہا پھررسول اللہ عظائے نے فرمایا کہ جس کے یا س الیمی عورت ہو کہ اس سے متعہ کیا ہو تواہے چیوڑ دے۔ ٣٣٠٠- ربي بن مبره نے كہاكہ ان كے باب نے فتح كمه ميں ر سول الله عَلِينَة ك جمراه جهاد كيا اور كياكه جم مكه جل پندره ليعني رات اور دن ملا کر تھیں دن تھہرے اور ہم کو جناب رسول اللہ نے عور توں سے متعد کرنے کی اجازت دی او ریس اور ایک مخص میری قوم کادونوں نکے اور میں اس سے خوبصور تی میں زیادہ تھااور وہ بدصورتی کے قریب تھا اور ہم بیل ہے ہر ایک کے پاس جاور متنی اور میری جاور برانی تنمی اور میرے ابن عم کی جاور نئ اور تازہ تھی یہاں تک کہ جب ہم مکد کے نیچے یااویر کی جانب میں پہنچے تو ہم کوا یک بہالی جیے جوان او ممنی ہوتی ہے صراحی دار گرون لیعنی جوان خوبصورت عورت۔ مو ہم نے اس سے کہا کیا تھے رغبت ے کہ ہم میں ہے کوئی تجھ سے متعہ کرے ؟اس نے کہاتم لوگ کیا دو مے؟ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپی جادر پھیلائی اور وہ دونول کی طرف دیکھنے لگی اور میرا رفیق اس کو دیکھنا تھا اور اس کے مرے سرین تک گھور تا تقااوراس نے کہا کہ ان کی جاور پر انی ہے اور مرک جادر نی اور تازہ ہے اور وہ کہتی تھی کہ اس کی جادر یس کچھ مضائقہ نہیں۔ تمن بار یا دو بار یہی تفتکو ہو تی۔ غرض میں نے اس سے متعہ کیااور بیں اس کے پاس سے نہیں نکلا یہاں تک کہ رسول الله كي متعه كوحرام كيائه

۳۳۱ - مبر قاسے وہی مضمون مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ فتح کمد کے سال میں نکلے اور مثل حدیث بشر کے روایت کی اور اس میں میہ زیادہ ہے کہ اس سے کہا جملا میہ بھی کہیں ہو سکتا

(۳۳۲۱) کیج اس دوایت سے بیر مجلی معلوم ہواکہ متعہ بیس گواہ شاہد مجی نہ ہوتے تنے اور نہ ولی کی ضرور ت متحی۔



بِشْرٍ وَزَادَ قَالَتُ وَهَلُ يَصُلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَلَا حَلَقٌ مَحٌ.

٣٤٢٢ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْحُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (( يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي النَّاسِيمَةَ عِنْ النَّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى النَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنُ شَيْءً فَلْيُحَلُّ مِنْهُنُ شَيْءً فَلْيُحَلُّ مِنْهِنُ شَيْءً فَلْيُحَلُّ مَنْهُنُ شَيْءً فَلْيُحَلُّ مَنْهَا ﴾.

٣٤٢٣ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
قَالِكَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
قَالِمُنّا يَيْنَ اللّٰكِينِ وَالْبَالِ وَهُوَ يَقُولُ بِعِثْلِ
خَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٣٤٧٤ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْحُهْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَلَّهِ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُنْعَةِ عَامَ الْفَتْعِ حِينَ دَحَنَنَا مَكُة ثُمَّ لَمْ تُحْرُجُ مِنْهَا حَتْى نَهَانَا عَنْهَا.

٣٤٢٥ عن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعِ بْنَ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ أَنْ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ عَامَ فَتَعِ مَكَةً أَمْرَ أَصْحَابُهُ بِالنَّمَّتُعِ مِنْ النَّسَاءِ قَالَ فَحَرِّحْتُ. أَمَرَ أَصْحَابُهُ بِالنَّمَّتُعِ مِنْ النَّسَاءِ قَالَ فَحَرِّحْتُ. أَمَرَ أَصْحَابُهُ بِالنَّمَّتُعِ مِنْ النَّسَاءِ قَالَ فَحَرِّحْتُ. أَمَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سَلَيْمٍ حَتَّى وَحَدْنَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سَلَيْمٍ حَتَّى وَحَدْنَا

ہے۔اوراس روایت میں ہے بھی ہے کہ اس دفیق نے کہا کہ اس کی عادر پر انی گئی گزری ہے۔

٣٣٢٢- رئيج بن سرون اپنے باپ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھے سو آپ نے فرمایا اے لوگو! پس نے تم کو عور توں سے متعد کرنے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیاہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیاہ۔ سوجس کے پاس کو تجھوڑ دے او سوجس کے پاس کو چھوڑ دے او رجو چیز تم ان کو دے جو وہ والی نہ لو۔

۳۳۳۳- عبدالعزیز بن عمر سے روایت ہے ای اسناد سے کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ رکن او رہاب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے تھے مثل عدیث ابن نمیر کے بیٹی جواس سے پہلے گزری ہے۔

سن سرہ جس نے اسے باپ ہے المحک بن رائع بن سمرہ جس نے اپنے باپ سے المحلول نے ان کے داوا سر اللہ بن رائع بن سمرہ جس کے سرہ نے کہا کہ تھم دیا ہم کور سول اللہ عطاقہ نے متحد کا دینے کہ کے سال میں جب ہم مکہ میں داخل ہوئے کھرند نکلے ہم دہاں سے یہاں تک کہ منع کردیا ہم کو مت سے سہ

۳۳۵ - رئیج بن سمرہ اپنے باپ سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ
نی نے سال نی مکہ میں اپنے یاروں کو تھم دیا عور توں سے متعہ
کرنے کا انھوں نے کہا کہ پھر میں اور میر الیک یار قبیلہ بنی سلیم
سے دونوں نگلے بہاں تک کہ ہم نے ایک جوان عورت کو پایا قبیلہ
بنی عامرے کہ گویا ایک جوان او نمٹنی تھی اور پیغام دیا ہم نے اس کو

(۳۴۲۳) ہیں اس حدیث میں رسول اللہ علیہ کی نائج و منسوخ وونوں کاذکر ہے اور حرمت ایدی متعد کی قیامت تک نہ کورے اور ای حدیث کی روے ان راویوں کے قول کی تاویل ضرور کی ہوئی جنسول نے کہا کہ ہم نے ابو بکر و تمڑ کے وقت تک متعد کیااور وہ تاویل بی ہے کہ ان کو اس کے منسوخ ہونے کی خبر خیس بیٹی تنسی اور اس سے یہ ٹاہت ہوا کہ جو مہر متعد میں دیا تھاوہ عورت کی ملک ہو گیا کہ اب اس کا پھیر لیماروا نہیں آگر چدید منت متعد کی تمام ہونے سے بیٹنزی آپ جھوڑا ہو۔



خَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنْهَا بَكُرَةً عَيْطَاءً فَحَطَلْبَنَاهِا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَحَعَلَتْ تَنْظُرُ فَنَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَخْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرُتْ نَفْسَهَا بَرْدَ صَاحِبِي أَخْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرُتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمُّ الْجِنَارَتِنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَ مَعَنَا شَاعَةً ثُمُّ الْجِنَارَتِنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمُّ أَمْرُنَا رَسُولُ اللّهِ يَقِيَّةً بِفِرَاقِهِنْ

٣٤٣٦ - عَنْ سَبْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ.

٣٤٢٧ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سِبْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُنْعَةِ النَّسَاءِ. رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْمُعْهَنِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَعْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

٣٤٢٩ - عَنِ الْنِ شِهَابِ أَعْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّيْرِ فَامَ بِمَكُةَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْرِ فَامَ بِمَكُةَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْرِ فَامَ بِمَكُةَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْرِ فَامَ بِمَكُةً فَقَالَ إِنَّكَ لَا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُقَالًا أَعْمَى اللَّهُ قَقَالَ إِنَّكَ لَيْعَتُونَ بِالْمُتَعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلِ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَحَلْفَ جَافِي فَلَمْرِي لَقَلْ كَانَتُ الْمُتَعَةُ تُفْعَلُ الْحَلْفَ جَافِي فَلَا كَانَتُ الْمُتَعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَعِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَعِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ الْبِنُ الزَّيْشِ فَحَرِّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ الْبِنُ الزَّيْشِ فَعَلَى اللّهُ الْمُنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

متعد کا اور پیش کیا اس پر اپنی چادروں کو اوروہ دیکھنے گئی ہور بھیے خوبصورت دیکھتی تھی میر نے رفیق سے زیادہ اور میرے رفیق کی چادر میر کے رفیق کی چادر میر کے اپنے دل جس چادر میر کی چادر میر کے اپنے دل جس ایک گھڑی مشورہ کیا چھر جھے اس نے پہند کیا میرے رفیق کے سوا۔ اور متعد کی عور تیس ہمارے لوگوں کے پاس تین دن تک ربیل پھر تھی کور سول اللہ نے ان کے چھوڑ دیے کا۔
دیس پھر تھی کیا ہم کور سول اللہ نے ان کے چھوڑ دیے کا۔
دیس پھر تھی کیا ہم کور سول اللہ عند نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعد کے۔

۳۳۲۷- سیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عَنِّ نے متع فرمایا پی کمکہ کے دن عور نوں کے متعہ ہے ۔

٣٣٨- رئے بن سمرہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح کمہ کے دنوں میں متعہ سے منع فرمایا عور توں کے متعہ سے اوران کے باپ سمرہ نے متعہ کیا تھا ( لیتنی قبل منع کے ) دو سمرخ چادروں پر۔



هِيَ وَاللَّهِ لَفَدْ مُعِلَّتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُنْقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةً إِنَّهَا كَانَتُ رُحْصَةً فِي أُوَّل الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرٌ إِلَيْهَا كَالْمَيْنَةِ وَالدُّم وَلَحْم الْحِنْزِيرِ ثُمُّ أَخْكُمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعٌ بْنُ سَبْرَةَ الْحُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَعْتَعْتُ فِي عَهَّدِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي عَامِرُ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمٌّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتَّعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدُّثُ فَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَّا خَالِسٌ.

اسلام میں جائز تھاس کے لیے جو نہایت درجہ کابے قرار ہوجیسے مصطر کو مر دار اور خون او رسور کا گوشت وغیر ہ حلال ہے پھر انٹد یاک نے اپنے دین کو مضبوط کیااور اس سے منع فرمایا۔ این شہاب زہری نے کہااور خبر دی جھے کور کتے بن سرہ جہنی نے کہ ان کے باب نے کہا کہ میں نے حد کیا تھائی کے ذمانے مبارک میں نی عام کی ایک عورت سے دو سرخ جادروں پر ' پرمنع کیا ہم کو اس سے رسول اللہ نے بینی متعہ ہے۔ کہاا بن شہاب نے اور سنا میں نے رائع بن مبروے کہ وہ روایت کرتے اس جدیث کو عمرو بن عبرالعزيز عاور من بينا مواقعا ٣٤٣٠– عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدُّنَّنَا • ٣٣٣- عمر بن عبدالعزيز نے كہاروايت كى جھے ہے رہے بن

سروجی فے انھوں نے اسے باب سے کہ رسول اللہ عظافے فے منع فرمایا متعہ سے اور فرمایا کہ آگاہ ہو وہ آج کے دن سے حرام ہے قیامت کے دن تک اور جس نے مجھ دیا ہو بعنی متعہ کے مہر میں وہ

منعه کیا (لیعنی متعدے محبت کی) توبے شک میں تم کو تمہارے ہی

پھروں سے ماروں گا( مینی جیسے زانی کو مارتے ہیں )ابن شہاب

نے کہا کہ خالد بن میاجر بن سیف اللہ نے جھے خبر دی کہ میں

ایک مخص کے پاس آیا تھاکہ ایک دوسر احض آیااوراس نے منعہ

كافتوى يوچھا تواٹھوں نے تحكم ديا متعد كاسوابن ابي عمرہ انساري

نے کہا کہ ذرا تھہر وانھوں نے کہا کیوں؟اللہ کی قتم میں نے کیا

ہے قام المتقین کے زمانے میں تب این ابی عمرہ نے کہا کہ اول

ا ١٣٣١- حضرت على في كهاكدرسول الله ملى الله عليه وملم في منع فرمایا حتعہ سے عور توں کے اور ملے ہوئے شہری گدھوں کے محوشت کھائے ہے۔

٣٣٣٣- مالک سے ای استاد سے مروی ہے کہ حضرت علی ر منی الله عند نے فرمایا کہ تو توایک مخص بھٹکا ہوا ہے سید می راہ الرُّبِيعُ بْنُ سَنْرَةَ الْحُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتَّعَةِ وَقَالَ ﴿﴿ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْتًا فَلَا يَأْخُذُهُ ﴾. ٣٤٣١– عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَّعَةِ النَّسَاء يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ. ٣٤٣٣– عَنْ مَالِكُو بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَعِعَ

عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانِ إِنَّكَ رَحُلٌ تَائِنةً



نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُخْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِلكٍ.

٣٤٣٣ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ يَوْمَ عَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

٣٤٣٤ - عَنْ عَلِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتَّعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ حَيْثَرٌ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

٣٤٣٥ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِاثْنِ عَبَّاسٍ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حُرِيْرَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

بَابِ تَحْرِيمِ الْجَمَّعِ يَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ

٣٤٣٦ - عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا )).

ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا متعد سے آسے وہی مضمون ہے جواو پر گزرا

۳۳۳۳- حضرت علی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز ہمیں نکاح متعد اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے متع کیا۔

٣٣٣٣- حضرت علی نے ابن عبال سے سنا کہ وہ جائزر کھنے سے حتمہ نساء کو تو اتھوں نے کہنا کہ کھہر جاؤ اسے ابن عباس!اس لیے کہ رسول اللہ کے منع قرمایاہے اس سے خیبر کے دن اور پلے ہوئے گدھوں کے گوشت ہے۔

۵۳۷۳۵ علی بن افی طالب فرمائے تصابین عباس منی الله عنهما سے که منع کیار سول الله صلی الله علیه وسلم نے منعه نساءے تیبر کے دن اور بلے ہوئے گدھوں کے گوشت ہے۔

باب بھتبہ ہی اور پھو پھی اور خالہ اور بھا جی کا جمع کرنا تکاح میں حرام ہے

۳۳۳۷ - حضرت ابوہر ریڑنے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمع نہ کرے کوئی عورت اوراس کی چھو پھی کو ایک ڈکاح میں اور نہ کوئی عورت اوراس کی خالہ کوایک ٹکاح میں۔

(۳۳۳۵) ہنا ان روایتوں سے حرمت پنے ہوئے گر حول کے گوشت کی بھی معلوم ہو کی اور یکی لہ ہب ہے ہمار انور ثہ بب تمام علاو کا گر ایک گروہ سلف کا اس کی حلت کا قائل ہے۔ چنانچہ این عمال اور جناب عائشہ اور بعض سلف سے اس کی اباحت مروی ہے اور ان سے تحریم بھی مروی ہے اور امام مالک سے کراہت اور تحریم مروی ہے۔

(۱۳۳۷ – الف) بنہ یعنی جس کے نکاح جس ایک عورت ہے وہ اس کی خالہ کو نکاح جس نہ لائے اور ای طرح اس کی چو پھی کو بھی۔
(۱۳۳۳ – ب) بنہ بھی نہ جب ہے جسے علاء کا کہ حرام ہے جسے کرتا بھی بھی کا اور بھا تھی اور خالہ کا نکاح جس برابر ہے کہ بھو پھی حقیقی بوجیدے باپ کی بہن یا پڑوادا، سکڑواوا، نگڑواوا کی بہن کہ ہہ سب بوجیدے باپ کی بہن یا میں اور ان کی جس بی بہن کہ ہہ سب بوجیدے باپ کی بہن یا میں موادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا بھی بھی بھی بوادر ان کی حرمت پر اجماع ہے علاء کا گر ایک طاکھ متبد یہ نے خوادی اور شیعہ سے اس کا خلاف کیا ہے اور احتیان کیا ہے اس کر دوئے واحق لکھ ماور ان فلکھ کی آیت ہے اور جمہوں نے محمود نے اس کی ان خبر آصاد ہے اس لیے کہ رسول انڈ میمین طاب



٣٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِييَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَخِييَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ فِسُونَةٍ أَنْ يُحْمَعَ يَشْنَهُنَّ الْمَرَأَةِ وَعَمَّيْهَا وَالْمَرَأَةِ وَعَمَّيْهَا وَالْمَرَأَةِ وَخَمَيْهَا وَالْمَرَأَةِ وَخَمَالِيهَا.

٣٤٣٨ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بِنْتِ اللَّهِ عَلَى بِنْتِ اللَّهِ عَلَى بِنْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْهَا أَنْهُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ )).

٣٩ ٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ لَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يَحْمَعَ الرَّحْلُ يَئَنَ الْمَرَاّةِ وَعَمَّتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَعَمَّتِهَا وَيَئِنَ الْمَرَّأَةِ وَحَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنْرَى حَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةً أَبِيهَا بِيلُكَ الْمَنْزِلَةِ.

٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَّبْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تُتُكَحُ الْمَوَّأَةُ عَلَى عَمَّيْهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا )).

٣٤٤١ – عَنْ آمِيَّ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ.

٣٤٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ (( لاَ يَخْطُبُ اللهُ عَلَى مَوْمِ اللهُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ رَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ رَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى أَخِيهِ وَلَا تُسَوّمُ عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى أَخِيهِ وَلَا تُسَوَّمُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى خَالِبَهَا وَلَا تَسَوَّمُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمْتِهَا لِتَكْتَفِي خَالِبَهَا وَلَا تَسَوَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِتَكْتَفِي خَالِبَهَا وَلَا تَسَوَّمُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِتَكْتَفِي خَالِبَهَا وَلَا تَسَوَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِتَكْتَفِي مَا اللهُ عَلَى عَمْتِها لِتَكْتَفِي مَا اللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِلهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ عَلَى عَمْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْتِها لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

۳۲۳۷- ابوہر رور منی اللہ عند نے کہا کہ جس نے رسول اللہ ملے ملے اللہ علیہ وسلم سے مناکہ فرماتے تھے کہ چھو پھی سے نکاح نہ کیا جائے جب بھیتی اس کے نکاح میں ہو اور بھا بھی سے نکاح نہ کیا جائے جب مقالہ نکاح میں ہو۔ جائے جب خالہ نکاح میں ہو۔

کہ ۱۳۳۳ ابو ہر بر اُہ نے کہا کہ ہیں نے سنا رسول اللہ عظافہ ہے کہ فرماتے ہے کہ برماتے ہے کہ بچو پھی ہے انکاح نہ کیا جائے جب خالہ انکاح ہیں ہو۔
ہیں ہواور بھا بھی ہے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ انکاح ہیں ہو۔
ہیں ہواور بھا بھی ہے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ انکاح ہیں ہو۔
۱۳۳۹ ہو ہر براہ ہے دوایت ہے کہ نی اگر م نے کسی شخص کے لیے بھیتی اور پھو پھی اور خالہ اور بھا نی کو جع کرنے کو منع قرار دیا۔
دیا۔ این شہاب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی عورت کے باپ کی خالہ دیا۔ اور پھو پھی کواسی طرح بجھتے ہیں۔

• مهم موسو ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اپنی خالہ اور پھو پھی پر نکات کرنے سے منع کیا۔

اس سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔

٣٣٣ - ابوہر مرہ وضی اللہ عند نے کہا کہ تی الظافۃ نے فرمایا کوئی اللہ عند نے کہا کہ تی الظافۃ نے فرمایا کوئی اللہ عند ایک شخص پیغام نکاح کا نہ وے اپنے بھائی کے پیغام پر ( میتی جب ایک شخص نے پیغام دیا جب تک لڑک والے اس کو ناراضی کا پیغام نہ دیں جب تک دومر ا آدی وہاں پیغام نہ دے) اور نہ بھاؤ کرے کوئی این جب تک دومر ا آدی وہاں پیغام نہ دے) اور نہ بھاؤ کرے کوئی این جب کوئی عورت طلاق اپنی پھو پھی کے اوپر نہ خالہ کے اوپر اور نہ مائے کوئی عورت طلاق اپنی سوت کا تاکہ انڈیل کے اوپر اور نہ مائے کوئی عورت طلاق اپنی سوت کا تاکہ انڈیل کے جوائی کے اوپر اور جا ہیے کہ نکاح جس آئے کہا نان و نفقہ مجھے مل جائے کا داور جا ہیے کہ نکاح جس آئے

جی ہیں وجی کے اور اس طرح حرام ہے ملک بین سے جمع کرناان سب کاوطی میں بیسے حرام ہے جمع کرنا نکاح میں اور بھی تھم ہے جمع عور توں کا کہ جن کا جمع کرنا نکاح میں منع ہے ان کاوطی میں ملک بمین سے مجمی منع ہے۔



اور جوائلہ نے اس کی قست میں لکھ دیاہے وہ اس کاہ (لیتی میہ نہ کے کہ فلال عورت حیرے نکاح میں ہے اس کو طلاق وے دے قومی نکاح کروں گی کہ

> ٣٤٤٣ - عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ نَهَى وَسُولُ اللّهِ عَمَّتِهَا أَنْ تُتَكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَنْ عَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسَأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَنِينَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنْ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ رَازِقُهَا.

۳۳۳۳ - ابو ہر مرڈ نے کہا کہ منع کیار سول اللہ ﷺ نے اس سے
کہ نکاری میں لائی جائے کوئی عورت اس کی چھو پھی یا خالہ پر اور منع
کیا اس سے کہ خلب کرے کوئی عورت طلاق اپنی بہن کی کہ
انڈ بل نے جوائ کے برتن میں ہے اور اللہ تعالی اس کار ازق ہے۔
انڈ بل نے جوائ کے برتن میں ہے اور اللہ تعالی اس کار ازق ہے۔
سم سم سے ابو ہر مرڈ روایت کرتے ہیں کہ نمی آکر م علی ہے کسی
عورت اور اس کی چھو پھی اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک

٣٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْمَعَ يَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَالَتِهَا.

۳۳۳۵- ند کوره بالاحدیث اس سندسے بھی مر وی ہے۔ باب: محرم کا قکاح حرام ہے اور پیغام دینا مکروہ ٣٤٤٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. بَابِ تَحْرِيمٍ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

۳۳۳۷- عثان بن عفان کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ نکاح کرے محرم اپنااور نہ نکاح کرے کسی دوسرے کااور نہ خطبہ دے (لیمنی پیغام نکاح بھی نددے)۔ ٣٤٤٦ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ (( وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ )).

۳۳۳۷ - نبید بن وہب نے کہا کہ جھے کو بھیجا عمر بن عبید اللہ نے اور دہ پیغام بہتے تھے شہد کی بیٹی سے اپنے بیٹے کے ذکاح کا۔ سو جھے ابان بن عثان کے پاس بھیجا اور دہ حاکم بھے تجاج کے۔ سوانھوں نے جھے سے فرمایا کہ تم کو بیس مخوار جانتا ہوں اس لیے کہ محرم نہ نکاح اپنا کر سکتا ہے نہ دوسر ہے کا کر داسکتا ہے ' خبر دی ہے اس کی مم کو عثان نے جناب رسول اللہ عظافہ ہے۔

٣٤٤٧ - عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ بَعَنَنِي عُمَرُ بَنِ عُمَرُ بَنْ عُمَرُ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ وَكَانَ يَخْطُبُ بِسْتَ شَبْبَةً بْنِ عُضْمَانَ عَلَى الْبِهِ فَأَرْسَلَنِي إِنِي أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْبِهِ فَأَرْسَلَنِي إِنِي أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْبَهِ سِمِ فَقَالَ أَلَّا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا عُشْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَّا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا وَلَا اللهِ عَلَى الْمَحْرِمَ لَا يُنكِحُ وَلَا اللهِ عَلَى أَلَا اللهِ عَلَى الْمُحْرِمَ لَا يُنكِحُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْهُ اللهِ عَلَى الل

۱۳۳۳- عثان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ محرم خود تکاح کرے نہ کسی کا کروائے ادر نہ مثلی کا پیغام دے۔ ٣٤٤٨ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَه يَبْكِحُ الْمُحْوِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ )).



٣٤٤٩ - عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ يَبْلُغُ ٣٩ بهِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ (﴿ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ ﴾.

٣٤٥ - عَنْ نَيْدِ بْنِ وَهْبِ أَنْ عُمْرَ بْنَ عُبْيْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَرِ أَرَادَ أَنْ بُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةً بِنْتَ شَيْبَةً نْنِ جُبْيْرِ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُضْمَانَ يَوْمَيْدِ شَيْبَةً نْنِ جُبْيْرِ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُضْمَانَ يَوْمَيْدِ أَيْدِ الْحَاجِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي فَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَيْلِكَ أَيْنِ فَيْ أَيْنِ فَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَلَاكِحَ طَلْحَةً بْنَ عُمْرَ فَأَحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ أَنْكِحَ طَلْحَ بَنِي سَمِعْتُ فَقَالَ لَهُ أَيَانُ أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِنًا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ فَقَالَ لَهُ أَيَانُ أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِنًا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُنْمَانَ بْنَى سَمِعْتُ عُنْمَانَ بْنَى سَمِعْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْوِمُ )).
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَمَ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ )).

٣٩٣٩- تدكوره بالاحديث اس سندس بھي مروي ب

۳۳۵۰ وی مضمون ہے جو نہیہ ہے اوپر مروی ہوا تگر اس میں یہ ہے کہ ابان نے کہامیں تم کو عراقی عقل سے خالی دیکھیا ہوں۔

(٣٥٠) الله مسلم في اختلاف ذكر كياب كه في في ميوند سے جب نكاح كيا تووه حدال تنے يا عمرم اور عمام في اختلاف كياب كه محرم كو نكاح رواب یا جیس سومالک ادر شافق ادر احمدادر جمهور علائے سچاپیمی قول ہے کہ نکاح محرم کا سمجھ نہیں ہے اور اس باب کی روایتوں پراعتار کیا ہے اور ابو حنیقد اور کو فیول نے کہاہے کہ فکال اس کا جائزے اور میج ہے میموند کی حدیث ہے۔اور جواب دیاہے جمہور نے عدیث میموند کا کہ تی نے ان سے نکات اس حال میں کیا ہے کہ جب آپ حلال تصاور سمج ترروایت بھی ہے اور اس کوروایت کیا ہے اکثر امحاب نے رسول اللہ کے۔اور قاضی عیاض وغیرہ نے کہاہے کہ حالت اترام میں تکاح کرنا آپ کا میمونہ ہے کسی نے رادیت نہیں کیا سوااہن عباس کے اور میمونہ ور ابور افع وغیر بناخودروایت کرتے ہیں کہ نکاح کیاان ہے اور آپ حلال ہے اوروہاس تھے سے خوب واقف نے اس لیے کہ میموند توخوونی نی ہیں اور ان ى كا نكاح ب اور أبور النع ، ابن عباس النبط بين اورووسر اجواب يه وياب كدا بن عباس ك قول كي الكيو تاويل بو على بي أكان كياان ے جب حرم میں تنصاور اگرچہ ملال تصاور جو حرم میں ہو تاہے اس کو مجمی محرم کہتے ہیں آگر چہ احرام سے ند ہو اور یہ گفت شاکع اور معروف ے اور اس لیے عرب کاش عرکہتاہے فتلوا اس عفان العطيفة محرماليتن قتل كياا بن عقان كواوروہ محرم تنے لين حرم مديند ميں نفے۔ غرض بذہب حنفیہ کا گئی وجہ سے مردود ہے اول ہیا کہ نصوص قطعیہ شارع کے خلاف ہے اور صراحنا ٹی نے فرمایا کہ محرم نہ نکاح اپنا کرے نہ دوسرے کا۔ دوسرے سے کہ مخالف جما ہیر علائے سلف و خلف ہے۔ تیسرے سے کہ خود جن بی بیا کا نکاح ہواہے ان کی روایت کے خلاف ہے۔ چو تھی ہے کہ نمی نکاح محرم کی قولی ہے اور جواز اس کے فعل ہے معبط ہے اور قول مقدم ہے کہ اسپتے اور غیر دونوں کو ٹٹال ہے بخداف سنت کے کہ اس بس مکن اس کا بھی ہے کہ شاید آپ کے خصائص ہے ہو۔ غرض ان وجوہ سے مسئلہ حنفیوں کا سراسر باطل ہے اور ان سب روایتوں کا مطلب میں کہ محرم حالت احرام بین نہ آپ نکاخ کرے نہ اپنی ولایت ہے وہ سرے کا نکاح کروائے جو ولایت خاصہ ہو بیسے اقارب کو ہو تی ہے یاولایت عامہ وہ جیسے باد شاہ کو ہوتی ہے اور بھی پکا قول ہے اور جب بیر معلوم ہو گیا تو جا نتاجا ہے کہ اگر تھی نے حالت احرام میں نکاح کر ویاا پنی واریت سے یا بنا نکاح کیا تو وہ نکاح یاطل ہے بیماں تک کہ اگر دولہاد دلہن حلال مہی ہوں اور و کیل ان میں محرم ہے تب بھی یاطل ہے۔ نو وی بالا ختصار۔



٣٤٥١ - عَنْ الْبَنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ زَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ زَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحَلِّمٌ أَنَهُ نَكَحَهَا وَهُو حَلَالٌ. يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُو حَلَالٌ.

٣٤٥٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ تَزُوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُيْسُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُيْسُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
٣٤٥٣ - عَنْ يَرِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ حَدَّثَتْنِي مَيْسُونَةُ بِنِ الْأَصَمَّ حَدَّثَتْنِي مَيْسُونَةُ بِنِ الْأَصَمَ حَدَّثَتْنِي مَيْسُونَةُ بِنِ الْأَصَمَ حَدَّثَتْنِي مَيْسُونَةً بِنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالٌ وَكَانَتُ عَبَانِي وَسَلَّمَ تَزَوَّحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالٌ وَكَانَتُ عَبَانِي وَعَلَاقًا اللهِ عَلَيْهِ وَعَالَةً ابْن عَبَاسٍ.

بَابِ تَحُرِيمٍ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

٣٤٥٤ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالَ ( لاَ يَبِعُ بَعْضُ وَلَا يَخْطُبُ ( لاَ يَبِعُ عَلَى جَيْعِ بَعْضِ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُ )).

۳۵۹ - این عبال نے کہاکہ نی نے نکاح کیااور آپ تحرم سے (یعنی حرم میں خور میں نے اور این نمبر نے زہری ایعنی حرم میں نے زہری اسے اور این نمبر نے زیادہ کہاکہ پھر میں نے زہری سے بیان کی بھی صدیث تو انھوں نے کہا خبر دی جھے کویز بربن اصم نے کہ آپ نے دیات کیااور آپ حلال تھے۔

۳۴۵۲- این عبال دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے میمونڈسے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔

۳۳۵۳- بزید بن اصم رضی الله عنه نے کہا کہ جمعے سے میمونہ بنت حارث نے خود بیان فرمایا کہ ان سے نکاح کیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوروہ حلال تھے اور میمونی میری اور این عباس رضی الله عنهادونوں کی خالہ تھیں۔

باب:ایک بھائی کے پیغام کاجب تک جواب نہ ہولے تب تک پیغام دینار وانہیں

۳۵۳س- عبداللہ بن عمروضی اللہ عنمانے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ نہ بیچے کوئی دوسرے کی کبی ہوئی چیز پر اورنہ پیغام دے کوئی دوسرے کے پیغام پر۔

(۳۳۵۱) جئے غرض ابن عباس کی روایت کے مقاعل میں بزید کی اور اور اصحاب کی روایات آگئیں اور دونوں میں تھ رض سمجھا کیا اور اس سے دوساقط کی گئیں اور احادیث تولی رسول اللّٰہ کی واجب العمل رہیں اور فد ہب حضیہ پادر ہوا ہوں سمجھو!

(۳۳۵۳) ۴۶ کیوں برادران حنفیہ ذراغورے فرمائیے کہ دولہاد لہن کی بات قبول نہ کی جائے اور غیر وں کی بات ہم عمل ہو یہ کیسی بات ہے اور نصوص قطعیہ رسول انڈ جو چرکے بیں ان کی مخالف کی جائے اور میمونہ جو خود منکوحہ جیں ان کی تکافریب کی جائے اور این عماس کا قول مقبول ہو میہ سر اسر خلاف انصاف اور صرح جو دو قلم ہے۔

(۳۴۵۴) ہے لین ایک بھائی نے جب ایک چیز کہیں تی تو دو مرے کول زم ٹیس ہے کہ اس کی چیز پھر داکے اپنی بیجے۔ اس طرح جب ایک نے برگ سورت کو پیغام نکاح دیا تو جب تک دو سر المحتمل ہیؤ م ندوے اور یہ احادیث پیغام کے حرام ہوئے پر دلات داشتے رکھتی جی جی ۔ اور علاء کا اس کے جرام ہوئے پر جس دفت کہ دہ عورت صاف قبوں کر چکی ہو پیغام اول کوادر اگر اس پر دو سرے شخص نے نکاح کر لیااس عورت سے تو یہ محفص گنہگار ہوا گر نکاح مجھے ہو اور محق نہ ہوگا اور جہور کا اور جہوں کر نکاح تی تھیں ہے ۔ اور امام مالک سے دور واپیتی جی اور ایک جماعت مالکیہ کا قول ہے کہ قبل و خول کے تعلق ہوتا ہے اور بعد و خول کے تعلق ہوتا ہے اور بعد

٣٤٥٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا يَبِعُ النَّهِ عَلَى جَطَّبَةِ الرَّجُلُ عَلَى جَطَّبَةِ الرَّجُلُ عَلَى جَطَّبَةِ الْحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى جَطَّبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى جَطَّبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ﴾.

٣٤٥٦ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَٰلَمَا الْإِسْنَادِ.

٣٤٥٧ عَنْ نَافِعٍ بِهَلَا الْإِسْنَادِ.

٣٤٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الله عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنْ يَبِيعَ خَاضِرً لِبَادٍ أَوْ يَتَعَلَّمُ اللهُ عَلَى خِطْبَةِ لِبَادٍ أَوْ يَتَعَلَّمُ الرَّحُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّحُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّحُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّحُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ الْخِيهِ أَوْ يَبِيعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٤٥٩ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( لَمَا تَشَجَشُوا وَلَا يَبِعُ الْمَرَّءُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبغُ خَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَعْطُبُ الْمَرَّءُ عَلَى خِطْبَةٍ أَحِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرَّأَةُ طَلَقَ الْمُوعِي لِتَكْتَفِى مَا فِي إِنَائِهَا )). الْمَرَّأَةُ طَلَقَ الْأَحْرَى لِتَكْتَفِى مَا فِي إِنَائِهَا )). الْمَرَّأَةُ طَلَقَ الْأَحْرَى لِتَكْتَفِى مَا فِي إِنَائِهَا )). الْمَرَّأَةُ طَلَقَ الزَّحْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَيْعُ أَحِيهِ. فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ وَلَا يُزِدُّ الرَّحُلُ عَلَى بَيْعُ أَحِيهِ.

۳۳۵۵ - این عمر رضی الله عنمانے کہا کہ نبی عظیفے نے فرمایا کہ نہ ہے کوئی کسی کی بیٹے نے فرمایا کہ نہ ہیجے کوئی کسی کی بیٹے پر اور منہ پیغام نکاخ دست کسی کے پیغام پر شمر جب اجازت دسے وہ بیٹے والا کسی کو اور میری روایت عبید الله اور تافع سے اسی سند سے مروی ہوئی۔

٣٥٦- اس سند سے بھی فد کورہ بالا صدیث آئی ہے۔

٣٥٥٤ - تد كوره بالاحديث اس سند سے بھى مروى ہے۔

۱۳۳۵۸ - ابوہر برور وضی اللہ عند نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے منع قربایا اس سے کہ شہر والا بال چورے گاؤں والے کا اور منع
قربایا اس سے کہ آپس بس لاڑھیا بین کرو او راس سے کہ پیغام
نکاح دے کوئی اپنے بھائی کے پیغام پریا نیچے کوئی اپنے بھائی کی تیج
پر اور ندما نکے طواق اپنی بین کی کوئی عورت تاکہ انٹریل نے جو
اس کی رکائی بی ہے۔ زیادہ کیا عمر نے اپنی روایت میں کہ ند بھاؤ
کرے کوئی اپنے بھائی کے بھاؤیر۔

۱۳۵۹- ابوہر رقہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ سست نہ بڑھا کو اور شہری گاؤں اس میں قیست نہ بڑھا کو اور کسی کی تئے پر بھٹے نہ کر واور شہری گاؤں والے کا مال نہ ہیں اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر بیغام جھبجواور نہ ہی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے بر تن میں ہے وہ اپنے لیے انٹریل ئے۔

۲۰ ۱۳ ۱۳ - اس سند ہے بھی ہے حدیث مروی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں بیر زیادہ ہے کہ کو کی بھا آن اپنے بھائی کی بچے پر بولی نہ بڑھائے۔

(۳۳۵۵) ۴۶ اس پراتفاق ہے کہ جب اور پیغام دینے والادوس کے اجازت دے دے یادہ تاراض ہو کراس عورت سکے پیغام ہے باز آئے تو پھر پیغام دیناد دسرے کورواہے۔

(۳۴۵۸) جنہ گاؤں والے جب آتے ہیں تو شہر ہیں سستی چرنے جاتے ہیں اس میں شہر والوں کا فائدہ ہوا ور شہر والے جب ان کو چرنے بھیں گے توہ وچو تکہ شہر کے نرخ سے واقف ہیں تو شہر ہیں تو آپ کے گرال بچیں کے اس میں ایک کا نفع اور بہتوں کا نفصان ہوگا اس لیے اس سے مشع فرمایا اور لاڑھیا ہیں ہیہ ہے کہ جموع موٹ ایک شے کے خرید اور بن کر گھے زیادہ وام مگانے کہ ووسر اان کو خرید اور جان کر قیمت زیادہ اے گیا اور وحو کا کھا گیا اس سے بھی متع فرمایا اور ایک فخص بھاؤ کر رہا ہے اور تم بھی بھاؤ کرنے گئے تو آپس میں نفسانیت ہوگی۔ باتی شرع اور پر گزر جگی۔



٣٤٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ )).

٣٤٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِيِّ مُلَّاقًا. أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي مُلَّاقًةً إِلَّا النّبَيْ عَلَيْهُ إِلَّا النّبَيْ عَلَيْهُ أَخِيهِ وَخِطْبُةِ أَخِيهِ ). 1878 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةً أَنْهُ سَمِع عُقْبُةً بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ سَمِع عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ سَمِع عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ مَرَارِلُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ أَنْ وَلَا يَرْبُولُ اللّهِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَنْ يَبْعَ أَخِيهِ وَلَا يَعْفُلُ اللّهِ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتّى يَلْوَ )).

بَابِ تَحْوِيمِ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَيُطْلَانِهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى ٣٤٦٥ عَنِي ابْنِ عُمَرَ أَبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَهُ النِّنَةُ وَلَيْسَ يُزَوِّجَهُ النِّنَةُ وَلَيْسَ يَزُوَّجَهُ النِّنَةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقً.

٣٤٦٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشُّغَارُ.

٣٤٦٧ - عَنُّ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّغَارِ.

٣٤٦٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ )).

۳۳۱۱ - ابوہر مرڈروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے اور نہ بی اس کے پیغام تکاح پر پیغام دے۔

۱۳۳۲۲ - اس سندے بھی ندکورہ بالاحدیث مروی ہے۔ ۱۳۳۳ - ابوہر ریہ رمنی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے میں چندالفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔

۳۴ ۱۳ - عبدالرحمان بن شاسد نے عقبہ بن عامر اسے سنا کہ وہ منبر پر کہتے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی مبر پر کہتے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی تھے پر اور ندید میں ہوروا نہیں کسی مومن کو کہ بیچے کسی مومن کی تھے پر اور ندید واب کہ خطبہ دے بینی پیغام کسی بھائی کے پیغام پر جب تک وہ چھوڑنہ دے۔

#### باب: تكاح شغار كابطلان

۳۲۵ - حضرت ابن عمر رمنی الله عنهمائے کہا کہ رسول الله عنهمائے کہا کہ رسول الله عنهمائے کہا کہ رسول الله عنهمائی کہا کہ دخص اپنی بیشی علی اللہ ایک خفص اپنی بیشی بیاہ دے بیاہ دے میاہ دیسرے کواس اقرارے کہ وہ بھی اپنی بیشی اسے بیاہ دے اور مہر دونول کانہ ہوتا۔

۳۳۷۷- چند الفاظ کے فرق کے ساتھ ندکورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۳۳۱۷ - این عمر نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے نکاح شغارے منع فرمایا۔

۳۳ ۳۸ - ابن عمر رضی الله عنهائے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا شغار نہیں ہے اسلام میں۔

(۱۳۳۳) ته بعانی کی قیدے بربات ہو جمی گی کہ کافرے پیغام پر مسلمان پیغام دے سکتاہے مثلاً عورت نعرانے یا میرور یہ کو سمی کافرنے پیغام دیا ہے تو وہ سرامسلمان اے پیغام دیا ہے تعلق اس کے کہ پہلا پیغام دیا ہے والا مسلمان اور



٣٤٦٩ عَنْ أَبِي هُرَائِرَةً قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ الشَّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّحُلُ لِلرَّحُلِ رَوِّحْنِي ابْنَتْكَ وَأَزَوِّحُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّحْنِي أَخْنَكَ وَأَزَوِّحُكَ أِخْتِي.

٣٤٧٠ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ النَّ عُمَرَ بِهَذَا النَّا عُمَرَ بِهَذَا الْمِنْ عُمَر بِهَذَا الْمِنْ اللهِ وَلَمْ يَذْكُرُ زِبَادَةً ابْنِ نُمَثْرِ

٣٤٧٦ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّلْغَارِ. رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّلْغَارِ.

يَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ
٣٤٧٢ - عَنْ عُفَيْةً بْنِ عَامِرِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْتُهُ (رَ إِنَّ أَحَقُ الشُّرُطِ أَنْ يُوفَى بهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بهِ الْقُرُوجَ )) مَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ
الْمُنْذَى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُنْدَى قَالَ (( الشُّرُوطِ )).

بَابِ اسْتِنْدُانَ النَّيِّبِ فِي النَّكَاحِ بِالنَّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ٣٤٧٣ - عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ

۱۹۳۹ - ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے اور ابن نمیر کی روایت ہیں ہیں ہیں کہ آدمی کسی سے ابن نمیر کی روایت ہیں ہیں ہیں ہے کہ شغار ہی ہے کہ آدمی کسی سے کے کہ تم جھے اپنی لڑکی تم کو بیاہ دوں یا جھے اپنی کبین بیاہ دوں کہ ہیں اپنی کبین بیاہ دوں کہ ہیں تم کو اپنی کبین بیاہ دوں۔

• ے سام - مضمون وہی ہے اور این تمیر کا زیادہ کیا ہوا مضمون اس میں نہیں ہے۔

۱۳۳۷ - جاہر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے نکاح شفارے منع فرمایا۔

باب: نکاح کی شر انط کے بورے کرنے کا بیان ۱۳۴۷- عقبہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب، شر طوں سے زیادہ بوری کرنے کی مستحق وہ شر طیس ہیں جن سے تم نے فرجوں کو طلال کیا ہے بعنی نکاح کی شر طیس اور ابن مٹنی کی ردایت پیس شر وط کالفظ ہے۔

باب: بیوہ کا نکاح میں اجازت دینا زبان سے ہے اور باکرہ کا سکوت ہے ۳۳۷۳- ابوہر برڈنے کہا کہ رمول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیوہ کا

(۱۹۳۹) ہڑا خرض اس فکاح میں عور توں پر بڑا تلکم ہو تاتھا کہ دو مغت خوروں کا توبیوہ ہو گیا ور عور توں غریج ں کا مہر ہر گیا اور یہ باجماع امت منع ہے اور انام احمد اور انتخی اور ائی عبید وسے فطانی نے نقل کیاہے کہ اگر کوئی اب بھی یہ نکاح کرے تو باطل ہے اور انام الگ نے فرمایاہے کہ قبل وخول وہ فنخ ہو تاہے اور ایک روایت میں کہ قبل دخول فنخ ہے نہ بعد ورایک جماعت نے کہا کہ نکاح سیجے ہے اور مہر مثل لازم آتا ہے دونوں کواور یہ قول جننیہ کا ہے۔

(۱۷ مس) ہے علاء کے نزویک اس مے وہ شرطین مرادیں جو منافی نکاح نہ ہوں بلکہ مقاصد نکاح میں ہے ہوں بیسے خوش خلق کرنامور توں ہے یا در ہوں ہا۔

ہوا ستور کے مورفق نان و نفقہ و بنااور ہیر کہ کیٹراد بنااور مورت کی طرف ہے تبول شرط بیہ ہے کہ ہم و کی اجازت کے گھرہ ہم ہرنہ جانااور الی شرط نہ ہوجس میں کسی کا حق شرگ اور خلاف شرع نہ ہو شلااگر موریت شرط کرے کہ زیارت قبور کی کیا کرون گی اور دہاں شیر نی جڑھایا کروں گی تو ایس شرط کی وفاہر کر ضرروی نہیں آگر ایسی ہرار شرطیں کیوں نہ ہوں۔ اس لیے جڑھایا کروں گی اید ہوں۔ اس لیے کہ جدیش کی کرا باللہ میں نہیں دویا طل ہے۔

کہ جدیرت میں آیا ہے کہ جوشرط کا باللہ شیل نہیں دویا طل ہے۔

(٣٣٧٣) جنة بيوه ب مرادوه ب كه جس كاليك بار نكاح جو كيابواور باكره كنوارى ب

مسلم

رُسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ (( لاَ تُنكَحُ الْأَيْمُ حَنَّى تُستَنَافَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكُرُ حَنَّى تُستَأذَن )) قَانُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ (( أَنْ تَسْتُكُت )).

٣٤٧٤ – عَنْ يَحْتَنَى بْنِ أَبِّى كَثِيمٍ بِعِثْلِ مَعْنَى حَدِيثٍ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حُدِيثٍ هِشَامٍ وَاسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حُدِيثٍ هِشَامٍ وَسَيَّبَانَ وَمُعَاوِبَةَ بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٣٤٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ نَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْحَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَنْسُتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى أَهْلُهَا أَنْسُتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( نَعَمْ تُسْتَأَمَرُ )) فَقَالَتْ عَالِشَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( نَعَمْ تُسْتَأَمَرُ )) فَقَالَتْ عَالِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ (( فَغَلِكَ إِذْنَهَا إِذَا هِيَ سَكَنتَ )).

٣٤٧٦ عَنْ أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ عَلَيْهِ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأَذَنَ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صُمَاتُهَا ) قَالَ نَعَمْ.

٣٤٧٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( النَّيْبُ أَجَقُّ بِنَفْسِهَا هِنْ وَلِيُّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْلُهَا مِنْكُوتُهَا )).

٣٤٧٨ - عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ (وَقَالَ ) ( النَّبُبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْمِكُولُ ( النَّبُبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْمِكُولُ يَسْتَأَذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْلُهَا صُمُّمَاتُهَا

نگاح ند ہو جب می اس سے اجازت ندلی جائے اور باکرہ کا بھی نکاح ند ہو جب می اس سے اخان ندلیا جائے۔ لوگوں نے عرض نکاح ند ہو جب تک اس سے اذان ندلیا جائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ ! ہاکرہ سے اذان کیو نکر لیاجائے آپ نے فر مایا کہ افان اس کا بیہ ہے کہ چپ دہے۔

۲ کا ۱۳۳۳ - اس سند سے بھی فد کورہ بالاحدیث اس طرح مروی سے۔

۳۷۷۱ - ابن عباس رضی الله عنهائے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے نکاح میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنوار بی سے اس کے نکاح میں اجازت فی جائے اور اجازت اس کی جیسے دیا ہے۔ امار میں اجازت اس کی جیسے دہناہے۔ امار خوارت اس کی جیسے دہناہے۔

22 سا- این عباس نے فرمایا کہ نی اکرم نے فرمایا کہ بیرہ اپنے ولی کی نسبت اپ نفس کی زیادہ حق دارہے اور کثواری ہے اجازت طلب کی جائے ادر اس کی خاموشی جی اس کی اجازت ہے۔

۳۴۷۸ - ای سندے مروی جواہے کہ آپ نے فرمایا بیوہ اپنی ذات کی زیدہ حق دارے اپنے ولی سے ( یعنی نکاح کی مختار ہے ) اور کنواری سے اس کا باب اس کی ذات کے لیے اجازت لے اور

(۳۳۷۸) ﷺ ان رواینوں کے معنی شاقعی اور ابن انی سیل اور احمد اور اسخی و فیر ہم نے میں کیے جیں کہ کنواری سے نکاح جی اجازت لیٹا ضروری ہے اور مامور یہ ہے اور آگرولی باپ یاوادا ہے تو اجازت لیٹا مستحب ہے اور آگر بغیر اجازت کے بھی نکاح کرویا تو بھی سیجے ہے اس لیے کہ باپ اور دادا کو شفقت کا بلہ ہے سوو و مبھی میں کا نقصان نہ جا تیں گے اور ان کے سوادوس سے ولی کو نکاح بغیر اجازت کے در ست ترہیں لاے



وَرُبُّهُمَا قَالَ وَصَمُّتُهَا إِقْرَارُهَا

#### بَابِ تَهْرُوبِجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

٣٤٧٩ - عَنْ عَاتِشَةً رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرُوّ عَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي رَأَنَا بِنْتُ بِسَعْ سِينِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ بِسَعْ سِينِينَ فَالْمِينَةَ فَوْعِكُتُ شَهْرًا فَوَعَى فَالَّتِينَ أَقُوعِكُتُ شَهْرًا فَوَعَى شَعْرِي حُسَيْمةً فَالْتَنِي أَمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْحُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِي فَصَرَحَتْ بِي فَأَنْفَيْنِ وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتُ بِيَدِي فَأَرْفَقَنِي وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتُ بِيَدِي فَأَرْفَقَنِي عَلَى الْبَابِ فَقَلْتُ عَلَى الْمَانِي فَقَلْنَ عَلَى عَلَى الْمُعَلِي فَقُلْنَ عَلَى عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَ اللّهُ مَنْ الْمُعَلِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَ إِلَيْهِ الْمُعَلِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَ إِلَيْهِ فَالْمَعْنِي إِلَيْهِنَ الْمُعَلِي وَالْمَرِي وَالْمَرِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ فَالْمَالِهِ فَلَى الْمُعْرِي وَالْمَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ فَالْمَالِهِ فَالْمُ لَالْمَالِهِ فَالْمَالِهِ فَالْمَالِهُ وَالْمَالِهِ فَالْمَالِهِ فَالْمَالِهِ فَالْمَالِهِ فَالْمَالِهِ فَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَلَالِهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ فَالْمَالِهِ فَاللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْمَالِهُ فَلَالْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اجازت اس کی چپ رہنا ہے اور بعض وقت راوی نے کہا کہ اس کا چپ رہنا گویاا قرار کرناہے -

باب نبات کوروائے کہ چھوٹی لڑکی کنواری کا تکاح کروے

۳۵۳- جناب عائشہ مسلمانوں کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ نکاح کیا بچھ سے رسول اللہ نے اور ہیں چھ یریں کی تھی اور زفاف کیا بچھ سے اور ہیں نو پرس کی تھی اور زفاف کیا بچھ اور وہاتی ہیں کہ پھر ہیں مدینہ ہیں آئی اور وہان جھے بخار رہا ایک ماہ تک اور پھر میرے بال کانوں تک ہوگئے (یعنی بعد آس کے کہ مرض ہیں جھڑ گئے تھے) تب رومان کی ماں میرے باس آئی والدہ ہیں) کو ماں میرے باس آئی والدہ ہیں) اور ہیں آئی ماں میرے باس آئی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں اور ہیں جھو لے پر تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں اور انھوں نے بچھے پھار ااور ہیں ان کے پاس آئی اور ہیں نہ جانی اور انھوں نے میرا ہاتھ پیزا اور بچھے دور وازہ پر کھڑا اور بھی ہوا ہاتھ کیڑا اور بچھے در وازہ پر کھڑا کر دیا اور بھی ہوا ہاتھ کی کار اور بھی کی ساس

تصاوراوزا کی اور ابو منیفہ نے کہا ہے کہ ،جازت واجب ہے ہر کتواری بالغہ لڑکی سے اور کنواری کی اجازت چپ رہتا ہے جیسا صدی ہی سے معلوم جو چکا ہے اور جو کنواری ند ہواس کوڑیان ہے اجازت ویتا ضروری ہے۔



فَغَسُلُنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يُرُعْنِي ۖ إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْى فَأَمُلُمُنْنِي إِلَيْهِ.

٣٤٨٠-عَنُّ عَاتِشَةَ رُضِيُّ اللهِ عَنْهَا قَالَتُّ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتُّ سِينِينَ وَيَنَى بِي وَأَلْنَا بِنْتُ تِسْعِ سِيْيينَ ٣٤٨١– عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَوَّجُهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتُ إِلَيْهِ رَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِينِينَ وَلُعَبْهَا مَعَهَا وَمَاتَ غَنْهَا وَهِيَ بِنُتُ ثَمَانً عَشْرُةً.

٣٤٨٢ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ تَزَوَّحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتْ وَبَنِّي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ يِّمْعِ وَمَاتَ غَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ لَّمَانَ عَشْرَةً.

مچھول جاتی ہے) یہاں تک کہ میری سانس پھولنا بند ہو گئی اور مجھے وہ ایک گھر میں لے تمکیں اور وہاں چند عور تیں انصار کی تھیں اور وہ کینے لکیں کہ اللہ خمر وہر کت کرے اور تم کو حصہ ہو خمر میں ہے۔ غرض میری مال نے ان کے سپر د کر دیا او را تھوں نے میر ا سر وحویااور سنگار کیااور مجھے اور پہلے خوف نہیں ہیجا کہ رسول اللہ ً آئے عاشت کے وقت اور جھے ان کے میر و کر دیا۔

• ٣٨٨- جناب عائشه رضي الله عنبائے فرمایا كه مجھ سے عقد كيا ر سول الله ﷺ نے جب میں جھ برس کی تھی اور بھھ ہے ہم بستر ہوئے جب میں نویرس کی تھی۔

٣٨٨- عائشه رضي الله عنهائے فرمايا كه عقد كيان سے رسول الله ﷺ نے جب سات برس کی تھیں اور ہم بستر ہوئے جب نو برس کی تھیں اور گڑیاں ان کی ان کے ساتھ تھیں اور وفات ہوئی آپ کی جبوه افغاره برس کی تھیں۔

٣٨٨- حفرت عائشة فرماتي ہيں كه نبي اكرم في ان سے جھ برس کی عمر میں نکاح کمیااور نو برس کی عمر میں صحبت کی اور آپ کا جب انتقال ہو اتو وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔

الله میں سیجے ہے۔ اور اس روایت میں جناب عائشہ کی نہ کوئی تقر رصاکاہے اور نہ اس سے منع مذکور ہے کہ نوے کم میں منع ہے یااس سے زیادہ میں تہیں۔اور داؤد کائے کہاہے کہ جناب ہم المو منین عائشہ انچھی جو ان ہوگئی تھیں تو ہرس میں اور بعض روایتوں میں سات ہرس بھی آئے ہیں ا تکاخ کے عائشہ کے تو تطبیق اس بھی ہوں ہے کہ چھ سال ہے بچھ زیادہ ہو گئے تو کہیں سال فرمائے اور زیرد تی کو حذف کر دیااور کمیں سات قرمائے اور کی کو پورا گن لیداوراس حدیث ہے معلوم ہوا کہ متحب ہے سنگار کرناولہن کااور جمع ہونا عور تول کااس لیے کہ اس میں نکال کااعدان بھی ہوجاتا ہے اور عور نوں کے ملنے ہے اس دلہن کوائس اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسے آ واب زفاف ہے مجی سکھاتی ہیں اور اس حدیث ہے ٹابت ہوا کہ زفاف عور ٹول کی اور صحبت دن کو بھی درست ہے جیسے رانت کو۔

(۳۳۸۱) 🖈 اس بیں ان کی صغیر سنی کامیان ہے کہ گڑیاں تک ساتھ تھیں اور اس حدیث ہے گڑیاں کھیلناور ست ہو میااور ووسر می روابیت میں آیا ہے کہ حضرت نے ان گڑیوں کو ویکھااور منع نہیں فرمایااور اس میں تربیت ہوتی ہے لڑکیوں کی اور ضروریات خاتی ہے ان کو آگاتی حاصل ہوتی ہے اور یہ جمی احتال ہے کہ شاید ہے خاص ہوان احادیث ہے جن میں تصویروں کا رکھنا منع ہے لیجنی سواگڑ ہوں کے اور تصویری منع ہول اور بیاحتمال ہے کہ بیے گڑ ہوں کا قصہ نصو ہروں کے حرام ہونے ہے پہلے ہواور پھر جب نضویریں حرام ہو حمیس تووہ بھی حرام ہو حمیس یاان میں کوئی تضویر نہ ہو صرف ایک لکڑی پرایک چیتھڑ البٹا ہوا ہو۔ وابتداعلم بالصواب۔



# بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّزَوَّجِ وَالنَّزْوِيجِ فِي شَوَّالَ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولَ فِيهِ شَوَّالَ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولَ فِيهِ

٣٤٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا فَالَتَ تَزَوَّحَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَوَّالُ وَسَلّمَ فِي شَوَّالُ وَبَنّي بِي فِي شَوَّالُ فَأَيُّ بِسَاءِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَخْطَى عِنْدَةً مِنّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَخْطَى عِنْدَةً مِنّي فَال وَكَانَتُ عَائِشَةً تَسْتَنَعِبُ أَنْ تُدْجِلَ بِسَاءَهَا فِي شَوَّالُ.

٣٤٨٤–و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْوِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِعْلَ عَاتِشَةً.

بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَآجَهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٣٤٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَاهُ رَحُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَنَظُوْتَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَنَظُوْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَنَظُوْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَانْظُورُ إِلَيْهَا فَإِنْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْتًا )).

٣٤٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى خَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتَ الْرَأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ

#### باب : عقد كااور زفاب كاشوال ميس مستحب بهونا

سه ۱۳۸۳ جناب عائشہ نے فرمایا کہ عقد کیا جھ سے رسول اللہ اللہ عقد کیا جھ سے رسول اللہ اللہ عورت رسول اللہ عورت رسول اللہ کے پاس جھ سے بڑھ کر بیاری تھی اور جناب عائشہ صدیقہ ہمیشہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے قبیلہ کی عور توں عائشہ صدیقہ ہمیشہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے قبیلہ کی عور توں سے ہم ہم تری کی جائے ماہ شوال ہیں۔ کہا مسلم نے اور روایت کی ہم سے این نمیر نے ان کے باپ نے ان سے سفیان نے ای اساد ہم سے این نمیر نے ان کے باپ نے ان سے سفیان نے ای اساد سے اور نہیں ذکر کیااس ہیں کہ جناب عائشہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے دان کے قبیلہ کی عور توں سے شوال ہیں ہم بستری کی جائے۔
کہ ان کے قبیلہ کی عور توں سے شوال ہیں ہم بستری کی جائے۔
کہ ان کے قبیلہ کی عور توں سے شوال ہیں ہم بستری کی جائے۔

باب : جو کسی عورت سے نکاح کاار ادہ کرے تواس کو مستحب ہے کہ اس کامنہ اور جھیلیاں و کھے لے مستحب ہے کہ اس کامنہ اور جھیلیاں و کھے لے ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس تھا کہ ایک خض آیا اور آپ کو خبر دی کہ اس نے عقد کیا ہے انصار کی ایک عورت سے تو آپ نے فرایا کہ تم نے اس کود کھے بھی لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرایا جااس کو دکھے ہو تا دکھے اس لیے کہ انصار کی عور توں کی آئھوں میں چھے ہو تا ہے (ایمن عیب)۔

۳۳۸۹ - ابو ہر رور منی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مخص ہی صلی اللہ عند وسلم کے پاس آیااور کہا کہ میں نے ایک انصار کی عورت سے

(۳۴۸۳) ﷺ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ماہ شوال میں عقد اور زفاف مستحب اور مبارک ہے اور کیتھے جا ہلان تمرک شعار جواے منحوس میں دہ خو د منحوس کھی چوس بلکہ نمیا ہو س میں اور ان کا عقید ہ آٹار جا بنیت ہے۔

(٣٨٦) 🏗 بيني انصار کي عور توں کي آئيسيں شايد حيمو ئي ہو تي ہوں گي يااس ميں نيلا ٻن ہوگا۔اوراس مديث سے معلوم ہوا کہ اج



فَقَالَ لَهُ النِّيُّ عَلَيْكُ (( هَلَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْمُلْفَارِ شَيْنًا )) قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَى خُمْ تَزَوْجْتَهَا )) قَالَ عَلَى أَرْبَعِ قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقِ فَالَ فَقُالَ لَهُ النّبِيُّ عَلَيْكُ (( عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقِ كَانَهُا لَهُ النّبِيُّ عَلَيْكُ (( عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقِ كَانَهُا تَنْجَبُونَ الْفَضِيَّةُ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلُ كَانَهُا عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقِ مَا عَرْضِ هَذَا الْجَبَلُ مَا عَنْهَا أَنْ نَبْعَنَكُ مَا عَنْهَا أَنْ نَبْعَنَكُ مَا عَلَى أَنْ نَبْعَنَكُ مَا عَنْهَا إِلَى عَنْهَا إِلَى فَي عَنْهَا إِلَى عَنْهِا بَاللَّهُ عَنْهَا إِلَى عَنْهِا مَا تَعْطِيكَ وَلَكُونَ عَنْهَا إِلَى عَنْهَا إِلَى عَنْهَا إِلَى عَنْهِا مَا تُعْطِيكَ وَلَكُونَ عَنْهَا إِلَى عَنْهَا إِلَى عَنْهَا إِلَى عَنْهِا إِلَى عَنْهِا مَا تَعْطِيكَ وَلَكُونَ عَنْهَا لَمُ فَيْعَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى الرّحُولَ فِيهِمْ.

بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كُوْنِهِ تَعْلِيمَ قُوْآن وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ

٣٤٨٧ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلِ السَّاعِلِيِ قَالَ جَاءَتْ السَّاعِلِيِ قَالَ جَاءَتْ الْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِفْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا رَسُلُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا رَأْسَهُ فَلَمَا رَأْسَةً فَلَمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَسَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَسَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

عقد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کودیکہ بھی لیا؟ اس لیے کہ انساری آنکھوں میں پہلے عیب بھی ہو تا ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا میں انکے لیے لیے دیکے لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے مہریر ؟ اس نے عرض کی جارا ہ تیہ چا ندی کھود یہ۔ آپ نے فرمایا چارا ہ تیہ پر گویا تم لوگ اس پہاڑ ہے جا ندی کھود لاتے ہو (لیمنی جب تو انتازیادہ مہرا ندھتے ہو) اور جہارے ہاں نہیں ہے جو ہم تم کو دیں مگر اب ہم ایک لئنگر کے ساتھ تم کو بھیج دیے ہیں کہ اس میں تم کو حصہ ملے غنیمت کا۔ اور قبیلہ بنی عبس کی طرف کہ اس میں تم کو حصہ ملے غنیمت کا۔ اور قبیلہ بنی عبس کی طرف آپ نے ایک لئنگر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی جھیج دیا۔ آپ نے ایک لئنگر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی جھیج دیا۔ آپ نے ایک لئنگر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی جھیج دیا۔ اور عہر کھیر انے میں باب : مہر کا بیان اور تعلیم قرآن ان اور مہر کھیر انے میں لوے کا چھلا و غیر ہ کے

سر ۱۳۸۸ سے سیل بن سعد رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ علیہ کے پاس اور عرض کی کہ یار سول اللہ علیہ اس کے عاضر ہوئی ہول کہ اپنی ذات آپ کو بہہ کردول۔ (اس بی اشارہ ہے اس آیت کی طرف وامواہ مومنة ان وجب نفسها للنبی ان اواد النبی ان یست کحها خالصة لك من دون المومنین لین اگر کوئی عورت مومنہ خالصة لك من دون المومنین لین اگر کوئی عورت مومنہ بخش دے اپنی جان بی کوئر نبی ارادہ کرے اس سے تکام کااور یہ بخش دے اپنی جان بی کوئر کر نبی ارادہ کرے اس سے تکام کااور یہ

ہے خرخوائی کے لیے ایک بات کہناروا ہے اور واقل فیرے نہیں جو منع ہواور ہے بھی معلوم ہوا کہ جس عورت ہے نکاح کاارادہ ہوائی اور مستخب ہے اور بھی فیہ بہب ہے ہمارادورمالک کا اور ابو صنیفہ اور تمام کو فیوں کا اور جماہیر علاء کا اور جو لوگ اس کے خالف بیں وہ خطاء پر ہیں اور فید بہب بالک اور احمد اور جمہور کا ہے کہ اس دیکھنے ہیں اس عورت کی رضا ضروری نہیں بلکہ خفلت ہیں ہائے اس کو دیکھ سکتا ہے اور ہمارے اسحاب کے تزدیک مستحب ہے کہ قبل از پیغام اس کو دیکھ نے تاکہ بعد پیغام کے بھی تابیندی کی صورت نہ ہو اور ایہ بھی ہمارے اسحاب کے تزویک مستحب ہے اور اگر بال کے فووند دیکھ تو کسی معتبر عورت کو بھی دے کہ وول کچھ کے اس کو خبر دے دے اور دید جو فرمایا تو کویا جا تدی اس پہلا مستحب ہے اور اگر بال کو فووند دیکھ تو کسی معتبر عورت کو بھی دے کہ وول کچھ کے اس کو خبر دے دے داور میر مر (کی دیشیت کے موافق سے کھود لاتے ہو کویا آپ نے مہر کی زیادتی کو کر وہ جانا یہ نسبت اس مختص کے کہ مقلس تعال اس سے معلوم ہوا کہ جبر مر (کی دیشیت کے موافق بائد ہنا جا ہے اور نبیت اداکی رکھنا جا ہے نہ ہر کہ جیسا ہمارے ملک ہیں جہلاء کی عادت ہے کہ موامن چر ٹی چوس جون گاڈی کے مہر ش بائد ہنا جا ہے اور نبیت اداکی رکھنا جا ہے نہ ہر کہ جبر اس معمون ہے نووگی کا ما تھ اختصار اور اور نی تھر کے۔



فَقُامَ رَحَٰلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنُّ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَزُوِّ خُبِيهَا فَقَالَ (﴿ فَهَلُّ عِنْدَلَكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَالَ (( اذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرُ هُلُ تُجِدُ شَيْنًا ﴾ فَلَحَبَ ثُمُّ رِجَعَ فَقَالَ كَا وَاللَّهِ مَا وَحَدَّاتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رْسَلَّمَ (( انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ خَلِيدٍ )) فَنُحَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ مُنْهُلُّ مَا لَهُ رِدَاءً فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنَّ لَبِسُتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ﴾) وَإِنَّ لَبِسَنَّهُ لَمْ يَكُنُّ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَعَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَخْلِسُهُ قَامَ غَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمًّا جَاءَ قَالَ ﴿ مَاذًا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنَ ﴾ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا رَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ (( تَقْرَژُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ )) قَالَ نَعَمْ قَالَ (( اذْهَبُ فَقَدْ مُلْكُنَّهَا بَمَّا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ هَذَا حَدِيثُ الْبِنِ أَبِي خَارِمٍ وَخَدِيثُ يَعْتُمُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللفظ

خاص ہے تھے کوند کہ اور مومنوں کو (اور اس سے جواز ہید کا ثابت ہوا خاص آپ کے واسلے) پھر نظر کی رسول اللہ کے اس کی طرف اور خوب نیچے ہے اوپر تک نگاہ کی اس کی طرف اور پھر سر مبارک جھکا سااورجب عورت نے دیکھاکہ آپ نے اس کو پچھ عمم نہیں کیا تو دہ بیٹے گئی اور ایک صحابی اٹھے اور عرض کی کہ پارسول اللہ اگر آپ کواس کی حاجت نہیں ہے تو مجھ سے اس کاعقد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے یاں کھ ہے؟اس نے عرض کی کہ کھے نہیں اللہ کی فتم اے رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تواہیے گھر والوں کے پاس جا اور دیجے شاید کچھ یائے۔ پھر وہ کئے اور لوٹ آئے اور عرض کی کہ الله كى متم من في محمد تين بايا پر قرماياك جاو كيد أكرچ لوب كا چطا ہووہ پھر گیااورلوث آیااور عرض کی کہ اللہ کی فتم اے رسول الله ایک اوے کا چھا مجی تہیں مرب میرا تہبند ہے۔ سہل نے کہا کہ اس غریب کے پاس جادر بھی نہ تھی۔ مواس میں سے آدھی اس عورت کی ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ تمہاری تہبندے تمہارا كياكام فكل كاكد اكرتم في اس كويبنا تواس براس بيس ي كيدند ، ہو گااور اگر اس نے پہنا تو جھھ پر پچھ نہ ہو گا۔ پھر وہ تخص بیٹھ گیا ( نیعنی مالیوس ہوکر ) یبال تک کہ جب دیر تک بیٹھار ہا تو کھڑ اہوا اور جناب رسول الله من جب اس كو ديكهاكه بيينه موثر كر چلا سو آب نے تھم دیاوہ پھر بلایا گیاجب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تھے کھ قرآن یاد ہے؟اس نے حرض کی کہ مجھے فلال سور ة یاد ہے اوراس نے سور توں کو گنااور آپ نے فرمایا کہ توان کواپنی یاد ہے بڑھ سکتا ہے؟اس نے عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ج بیس نے اسے تیرا مملوک کردیا (لیعنی نکاح کردیا) عوض میں اس قر آن کے جو تحجے یادئے ( بعن میہ سور تیں اے یاد ولادیتا بھی تیرامہرہے )۔ میہ روایت ہے این انی حازم کی اور پیقوب کی روایت کے لفظ بھی اس یک قریب قریب ہیں۔



٣٤٨٨ - عَنْ سَهْلِ نُنِ سَعْلِهِ رَصِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ بِهِلَا اللَّهَ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ بِهِلَا اللَّحْدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى تَعْضِ غَيْرَ أَنْ فِي خَدِيثِ زَائِدَةً قَالَ (( انْطَلِقُ فَقَدُ زَوْجُتُكَهَا فَعَلَمْهَا مِنْ الْقُرْآن )).

۳۸۸۸ - سہل رضی اللہ عنہ سے چند سندوں ہے یہی مضمون مروی ہواکسی میں کچھ زیادہ ہے کسی میں پچھ کم۔ اور زائدہ کی روایت میں یول ہے کہ آپ نے فرمایا جامیں نے حیراعقداس سے کر دیالور تواس کویہ قرآن سکھادے (لیعنی جو تھے یاد ہے)۔

(۳۲۸۸) این سیمان الله این حدیث سے کمال سرو گیااور بے تکفی اصحاب کی معوم ہوئی اور خصوصیت رسول اللہ کی جو آیت میں مذکور ہوئی کہ بلام پر آپ کا نکاح در ست ہے اور آپ کے سوااگر کوئی دوسر بلام پر نکاح کرے تو مہر مثل آئے گا۔ادر آپ نے جواس کی طرف نگاہ کی اس سے معلوم ہو. کہ بانچ کو جوازادہ نکائی رکھتا ہو دیکھنا عورت کار واہبادراس ہے معلوم ہوا کہ عور ہے اگر نیک ادر صالح مر دیرا پی ذات کو عر ض کرے نکاح کے لیے تو متحب ہے اور یہ تمام امت کے علاء اور فضلاء اور صالحین کے لیے عام ہے اور اس سے بیر بھی معلوم ہواکہ جب کوئی ساکل ایسا سوال کرے کہ اپنے ہے اس کاپوراکرنانہ ہو بلکے تو چپ رہن چاہیے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس کاپوراہونااس سے ممکن نہیں۔ غرض بیسکوت جواب و بے سے اوٹی ہے کہ جواب دینے جس نجالت ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے نکاح کے وقت یہ پوچھاضر وری نہیں کہ وہ عدت میں ہے یا نہیں اور آپ نے جو جھانا ڈھونڈ وایااس ہے معلوم ہوا کہ مستحب ہے کہ نکاح کے وقت ذکر مہر کا آمیا ہے اس لیے کہ اس میں تراع کا خوف نہیں رہتا اور عورت کی تملی ہوتی ہے اور عورت کو نفع ہمی ہو تاہے کہ اگر قبل محبت کے طاباق ہوجائے تو نصف مہر اس کو ماثا ہے۔ اور معلوم ہواکہ مہر قلیل وکثیر ہوسکتاہے جس پرنا خمسین راضی ہو جائیں اس لیے کہ نوہے کا چھلا کم ہے اور میں ند ہب ہے شافعیہ کااور جماہیر علماء کاسلف سے خلف تک ادر بھی قول ہے رہید اور ابوالز ناداد راہن ابی ذئب ادر یخیٰ بن سعید اور لیوں بن سعد اور توری اور اوز اعی اور مسلم بن خالد زخی اوراین انی کیا اور داور اور تمام فتهاے المحدیث کااور این وہپ کاجوا محاب مالک سے بیں اور قامنی عیاش نے کہاہے کہ مید ند جب کاف عناه کا تجازیوں در مصربوں اور کو فیوں اور شامیوں وغیر ہم کا کہ دولہاد نہن کارامتی ہوتا شرط ہے اس مہر پر خواہ ایک کوڑایا ایک چپل کا یو ژایالویے کا یک چھلایا تائے کا پیسہ کیوں نہ ہواور اہا ممالک نے کہاہے کہ رہع دینارے کم نہ ہو کہ وہ نصاب سرقہ ہے ادر قاضی عمیاض نے کہاکہ امام الک اس قوں ش اکیلے ہیں اور ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا کہ کم سے کم اس کی صدر س در ہم ہے کہ قریب بوئے تین روپیو کے ہوتے ہیں اور این شرمہ نے کہا کہ کم از کم پانچ درہم ہیں جو نصاب ہے تنظام ید کاسرقہ میں ان دونوں کے نزد یک اور مخنی نے تمروہ جاناہے مکہ چالیس ورہم ہے کم ہوادرایک باروس درہم بھی کے اور یہ تمام ند ہب موااس ند ہب اول کے جوہم نے جماہیر سلف ہے لنل کیااس حدیث صرت وسیح کیار دے مردود وباطل ہیںاوراس ہے معلوم ہوا کہ ایک چھلا بھی لوہے کا مہر میں کا ٹی ہوجا تا ہے اور نہیں مقابل ہو سکتی رائے کسی کی اور شہ قول سمی کارسول اللہ کے تول اور فعل ہے۔

تعلیم قرآن پراجرت لنی درست ہے:

بی ہر گرمو من تمیع سنت کوان اقوال کی طرف نظرند کرتا ہے جو مخالف ہوں رسول اللہ کے اور اس محالی نے جو عرفش کیا کہ اللہ کی حتم یارسول اللہ اللہ کا معلوم ہوا کہ بے ضرورت اور پغیر طلب کے بھی متم کھاتا درست ہے صرف تاکید کتام کے لیے اور اس سے ثابت ہوا کہ منطس کا تکاح کر دیناد رست ہوا کہ سام ہوا کہ تعلیم قر آن کا مہر قرار ویٹاورست ہواور نفع لینا تعلیم پر روا ہے اور رہو و تول امر جوا کہ منطس کا تکاح کر دیناد رست ہوا کہ تعلیم قر آن کا مہر قرار ویٹاورست ہوا کہ تعلیم قر آن کا مہر قرار ویٹاورست ہوا کہ اور مالک اور اس قرار ویٹاور سے مطالور حسن بن صالح اور مالک اور اس قر و غیر ہم کا جائز ہیں اور سے قبل ہور کے جی اور سے حدیث ان کے قول کو رو کر رہی ہے اور اس طرح حدیث دو مری کہ آپ تا



٣٤٨٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَنِيدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَلَاقُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَلَاقُ كُمْ كَانَ صَلَاقُ اللَّهِ يُنْتَيْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّاقَةً لِأَزْوَاحِهِ يُنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتُ أَلَنْ كَانَ صَلَاقُهُ لِأَزْوَاحِهِ يُنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتُ أَلَنْ أَلَنْ مَا النَّشُ قَالَ ثُلْتُ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتُ أَلَنْ أَلَنْ عَشْسُ مِائَةٍ دِرْهَمِ لَلَا قَالَتُ عَشْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَا اللَّهِ فَيْكُ لِأَزْوَاحِهِ.

٣٤٩٠ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَعْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ (﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴾).

۳۳۸۹- ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ وسلم کی بیبیوں کا مہر کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا کہ ہارہ اوقیہ چاند کی کہ پانچ سو درہم ہوتے کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا کہ ہارہ اوقیہ چاند کی کہ پانچ سو درہم ہوتے (جس کے ایک سواکتیس روپیہ چار آنے موجودہ ہوتے ہیں)۔ یہ مہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے۔

۱۹۳۹۰ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہی ﷺ نے دیکھا اثر زردی کا عبد الرحمٰن پر فرمایا ہے کیا ہے اللہ اللہ! عبد الرحمٰن پر فرمایا ہے کیا ہے کا محدور کی تعضلی بھر سونے کے بیس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے مجبور کی تعضلی بھر سونے کے مہر پر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو بر کت دے دلیمہ کرواگر چہ ایک بھر پرک کا ہو۔

للے نے قربایاسب سے زیادہ اجرت کینے کی اللہ کی کماب ہے اور قاضی عماض نے کہاہے اجرت لیٹا تعلیم قرم کن پر تمام علاء کے نزدیک رواہے سوا ابو حذیفہ کے اور قول ابو حذیفہ کاحدیث کے مخالف ، قابل روو طروہے کہ تمسی طرح الثقامت اس کی طرف نہیں ہوسکا۔

#### ر سول الله کے مہر کا بیان

(۳۴۹۰) ہنیں وہ اٹر تھاکسی خوشبو کانہ کہ زعفران کا کہ دہ مر دول کو حرام ہے اور مور توں کو درست ہے۔اور بعضوں نے کہادولہا کے لیے در ست ہے ادریقین ہے کہ وہ بہت تحوژا ہو جسٹر اجہٹر ایاای لیے آپ نے منع نہیں قربایا جیسے زمفران سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی احثال ہے کہ شاید وہ کیٹروں میں ہوان کے بدن پر نہ ہواور فد ہب امام مالک کااور اسکے بار دن کا کہ لیاس زعفران در ست ہے اور امام ہالک نے اس کو علما م مدینہ سے نقل کیاہے ادر میں قدیب ہے ابن عمر وغیر ہ کااور شافعی اور ابو حقیقہ کے نزدیک روانہیں جر دکو۔

#### نواة كے لفظ كى مخصّ ادر وليمه كابيان:

وزن نواق ہو جہ ہے ہو اور ہواہ ہاں ہے یا تو مراد کجور کی کھنٹی ہے پا کیہ وزن معروف ہے جیے اوقیہ وغیر ہاور بعضوں نے کہا کہ وزن نواق پائے درہم ہیں سولے کے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ تول ہے۔ کشر علاء کااور احمد بن حقبل نے فرمایا کہ وہ تین درہم ہے اور ایک درہم کا نگٹ اور ہے ہی تول ہے کہ مراداس ہے کجور کی کھنٹی ہے۔ اور ٹووی نے کہا ہے کہ پائے درہم سوتے کے بی تول مجے ہا و فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو برکت دے اس سے ستحب ہوا دعا پرکت کی دولہا کو اور ولیمر کی دعوت سنت ستھہ ہے اور اہام مالک اور داؤد وغیر بھانے واجب کہا ہے اس صدیت کے خاہر سے اور اس کے وقت ہیں۔ کا من نے کہا ہے کہ ستحب ہدو خول کے اور ایک جماعت، لکید سے منظول عب کہ ستحب ہوا تھی ہوا تا ہے طاقت والے کو کہ ایک بکری ہے کم نے کرے اور اس پراجماع ہے کہ اس کی کوئی مقد ار معین سے کہ ستحب و قت عقد کے اور مستحب ہوا تا ہے اور حضرت مغید کادلیمہ بخرگوشت کے ہوا اور حضرت ڈرینپ کے ولیمہ میں گوشت روٹی سے سیر ہوگا اصحاب رسول الند کے اور محرار دلیمہ کے دودان سے زیادہ کر دہ ہے۔



٣٤٩١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ عَوْفَ ثَرَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا ﴿ ( أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).

٣٤٩٢ - عَنْ أَنْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَرَْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذُهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ لَهُ (( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )).

٣٤٩٣-عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهُمِو قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّحْتُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّحْتُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّحْتُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّحْتُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّحْتُ المُأَةً.

٣٤٩٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيُّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ الْمُرَّأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ (( كُمْ أَصْلَاقْتَهَا )) فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِي حَدِيثِ إِسْحَقَ مِنْ ذَهْبِهِ.

٣٤٩٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلُكِ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 تُؤَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

٣٤٩٦ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَهُبُّ أَحْبَرَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهْبٍ.

يَابِ فَصِيلَةِ إِغْتَاقِهِ أَمَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ﴿ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْرَ قَالَ فَصَلَّكَ عِنْدَهَا صَلَّاةً

۳۹۱ - انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھجور کی تخطی کے برابر سونے پر نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ولیمہ کروچاہے ایک بکری سے بی ہو۔

٣٩٢- اس سندے محل لم كوره بالاحديث مروى بـ

۳۹۹- ایک اور سندے بھی ندکورہ بالاحدیث روایت کی گئی ہے۔

۳۳ ۳۳ ۳۳ - عیدالر حمن بن عوف رضی الله عند نے کہا کہ جناب رسول الله عظیم نے جمھ پرخوشی دیکھی شادی کی اور جس نے عرض کی کہ جس نے نکاح کیا ہے ایک عورت سے انسار کی آپ نے فرمایا کیا مہر باندھا ہے؟ جس نے عرض کی ایک نواق اسحاق کی روایت میں ہے کہ ایک نواق سونے سے۔

۹۵ ۱۳۳۹ عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه نے تکاح کیا ایک وڑن ٹواۃ پرسونے کے۔

٣٩٧- اس سندے محمی ند کوره بالاحدیث مروی ہے۔

باب: اپنی اونڈی کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی فضیات ۱۳۹۵ - حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جہاد کیا جہاد کیا جہاد کیا جہد پر پر اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی میں کی بہت

(۳۳۹۳) 🏗 نواه کی مختیق انجی اد پر گزری۔

(٣٣٩٤) الله خيريول نے كہاہ محمد والعسب يعنى محداور لفكر آچكااور فيس لفكر كواس ليے كہتے ميں كه ہر لفكر كے پانچ فكزے ہوتے ہیں۔ایک مقدمہ جو آگے بیلے ماقہ جو بیچھے آئے "مينہ جو دائنی طرف ہو" بھسرہ جو باكي طرف ہو" فلب جو چھ ميں ہواور حاكم و بين رہتا ہے۔ لئ



الدميرے ميں اور سوار ہوئے تي اور سوار ہوئے ابوطلح اور ميں ر دیف خفا ابو طلحہ کا اور روانہ ہوئے نبی کلیوں میں خیبر کی اور میر ا زانونی کے ران سے لگ لگ جاتا تھااور تہبند رسول اللہ کی آپ کی ران ہے کھیک گئی تھی اور میں دیکھنا سفیدی آپ کی ران کی پھر جب شہر کے اندر محتے آپ نے فرمایا اللہ اکبر خراب ہوا جبر ہم جب اترتے میں کسی قوم کے آگلن میں تو براہو تاہے حال ڈرائے كے لوگوں كا۔اس آيت كو آب نے تين بار يرصالعني انا اذا نولنا بساحة فوم سے اخر تک اور اٹنے ش وہاں کے لوگ اینے اپنے كامول من فكاور المحول في كباكه محد التيكار عبد العزيز في كباكه بهادے لوكوں نے يہ مجى كباكه الشكر مجى المحيار كباراوى نے ك غرض بم نے ليا خيبر كو جبر أقبر أاور قيدى لوگ جمع كے گئے اور دحیہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ! ایک لو نڈی مجھے عمایت سیجے ان قیدیوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤا کیک لونڈی لے لو۔ انھوں نے صفیہ بنت جی کولے لیااور ایک تحض نے آ کے کہا کہ اے نبی اللہ تعالی کے آپ نے دحیہ کو چی کی بیٹی دیدی جو سر دار ہے بنی قریظہ ادر بنی تضیر کا اوروہ کسی کے لا کق نہیں سوا آپ کے تو فرمایا کہ بلاؤان کو مع اس او غری کے۔ کہار او ی نے کہ بھروہ اے لے کر آئے چھر جب آپ نے اس کو دیکھا تور دیہ ہے

الْغَدَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَّسَلُمَ وَرَّكِبَ أَبُو طَلَحْةَ وَأَلَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُفَّاق خَبْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَنْمَسْ فَخِذَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْخَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَحِذِ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ فَوَانِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذِ نَبيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ ۚ فَلَتُ دَحَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ ﴿﴿ أَكُبُورُ خَرِبَتُ خَيْبَوُ إِنَّا إِذَا نَوَلَّنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءً مَنْبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ﴾ قَالَهَا ثَلَاتُ مِّرَّاتِ قَالَ وَقَدُ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهُمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزيزِ وَقَالَ يَعْضُ أَصْحَاننَا مُحَمَّدٌ وَالْحَبِيسُ قَالَ وَأَصَبَّنَاهَا عَنْوَةً وَحُمِعَ السُّنِّيُ فَحَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَارِيَةً مِنْ السُّنِي فَقَالَ (( اذْهَبُ فُخُذْ جَارِيَةً ﴾) فَأَعَذَ صَفِيَّةَ بنْتَ حُيَى فَجَاءَ رَحُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْكُ فَعَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَغِيَّةَ بِنْتِ حُبَيٍّ سَيِّدٍ قُرَيْضَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ (( ادْعُوهُ بِهَا )) قَالَ فَحَاءَ

ہے صفیہ کانام بعضوں نے کہاکہ زینب تھا پھر قید کے بعد چو نکہ آپ نے قیدیوں ٹل سے جن لیاس کیے صفیہ ہوا بینی چنی ہوئی اور آپ نے بجب صفیہ کی شرفت اور حسب و نسب و جمال کو طاحتہ کیا تو فر بلیا کہ اور لوغری نے لواس بیں بڑی مصلحت تھی کہ شہیر ہے وحیظ سے نشوا و اعراض اور تکبر کرے یا اور صحابہ وحیظ سے حسد کریں۔ غرض ان سب مفاسد کا قطع کرنا ای بیل تھاکہ آپ نے ان کو اپنی خدمت ٹل رکھا اور اس معد ہے سے مفال کی اجازت جا بت ہوئی اور سختل ہے ہے کہ افتریوں بیں سے کسی کو حصہ غیمت سے بڑھ کر بطور انعام کے ویتا اور آزاد کیا اور نکاح کر لیا اس کے صفول بیں اختلاف ہے ایک ہے جی کہ ان کو تبر عا لملہ فی الملہ آزاد کر ویا اور ان کی رضامتہ کی سے بغیر مبر کے نکاح کر لیا اور دیا آزاد کر ویا اور ان کی مضامتہ کی سے بغیر مبر کے نکاح درست ہے کہ نسخت میر کی خرورت ہے نہ بعد عقد کے بخلاف اور وس کے کہ ان کو درست ہے کہ باکہ شرط کی ان کو درست ہے کہ بعد عقد کے بخلاف اور وس کے کہ ان کو درست ہے کہ ایس میں اختلاف ہے جہوں تن کاح کر ایس میں اختلاف ہے جبور تن کو حبر عظیم اے کا کہ اس کی کاح کی ہے۔ جبور تن کو حبر عظیم اے کہ اس کا تھم کی ہے۔ جبور تن



بِهَا فَلَمَّا تَظَرَ إِلَيْهَا النّبِيُ عَلَىٰ قَالَ (﴿ خُلُهُ جَارِيَةُ مِنْ السَّبْي عَبْرَهَا ﴾) قَالَ وَأَعْتَفَهَا وَتَزَوَّجَهَا خَتُن اللّه مَانَةُ مَا أَصَادَقُهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ وَتَخَوَّجُهَا حَتَى إِذَا كَانَ اللّهُ لَيْنِ عَهْرَتُهَا لَهُ مُن سَلَيْمٍ فَاعْدَثُهَا لَهُ مِنْ اللّهُ لِمَانَعُهَا وَتَزَوَّجُهَا حَتَى إِذَا كَانَ اللّهُ لِي خَهْرَتُهَا لَهُ أَمُّ سَلَيْمٍ فَاعْدَثُهَا لَهُ مِنْ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَوسًا فَقَالَ (﴿ مَنْ اللّهِ عَلْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِينُ بِهِ ﴾) قَالَ وَبَسُطَ نِطَعًا كَانَ فَعَالَ وَبُسُطَ نِطَعًا فَالَ فَحَالُ الرّحُلُ يَحِيءٌ بِاللّهُ لِي عَلَيْهُ عَلَى الرّحُلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٤٩٩- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُغْتِقُ حَارِيَتُهُ ثُمُّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَحْرَان.

• • ٣٥٠ عَنْ أَنْسِ رَضِييَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ

فرمایا کہ تم کوئی اور نو ترق کے لو قیدیوں میں ہے اس کے سوا۔ کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کواور ان ہے نکاح کر لیاسو فاجت نے ان ہے کہا کہ اے ابو حمزہ!ان کا مہر کیا باتد حاا نموں نے بہر جب دوراہ میں سے تو سنگار کر دیااور نکاح کر لیا یہاں تک کہ پھر جب دوراہ میں سے تو سنگار کر دیاان کاام سلیم نے اور چیش کر دیا آپ پران کورات بیں اور شیخ کور سول اللہ کو شد ہے ہوئے تھے۔ بھر قرمایا آپ نے اور ایک وسٹر خوان چرے ہو (یعنی کھانے کی قتم کی ان ہے) وہ لائے اور ایک وسٹر خوان چرے کا بچھادیا اور کوئی اقط سے کو تو ٹوٹر تاڈ کر خوب ملایااور سے دلیمہ ہوار سول اللہ اللہ اللہ کا کہا ہوں کا کہا تھی ان میں سے کو توٹر تاڈ کر خوب ملایااور سے دلیمہ ہوا رسول اللہ اللہ کی گیا۔ سب کو توٹر تاڈ کر خوب ملایااور سے دلیمہ ہوا رسول اللہ اللہ کی ان کا مہر مقرد ملی اللہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزاد کی کو ان کا مہر مقرد کیا۔

۳۳۹۹ - حضرت ابوموکی نے کہاکہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد کرے اپن لونڈی کوادر پھر اس سے نکاح کرے اس کو دوہرا تواب ہے۔

• ۵۰۰ انسؓ نے کہا میں رویف تفاابو طلحہ کا نیبر کے دن اور



رِدْفَ أَبِي طُلْحَةً يَوْمٌ حَلِبُرُ وَقَدَمِي تَمْسُ قَدَمُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ يَرَغَتُ النُّلُمُسُ وَقَالَ أَخُرَجُوا مَوَاشِيَهُمُ وخرجتوا للمؤوسهم ومكايلهم وترورهم فقالوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( خَوِيَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَوَلَّنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَ رَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهُم دِحْيَّةً حَارِيَةً خَمِيلَةً فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّعَةِ أَرْؤُسِ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم نُصَّنَعُهَا لَهُ وَتُهَيَّنُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيِّيٌ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا النَّمْرَ وَالْلَّقِطَ وَالسُّمْنَ فُحِصَتُ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَحِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَحَيْءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْن فَشْبِعُ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدَّرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمَّ اتَّخَلَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَائُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُبَ خُجَبَهَا فَتَعَدَّتُ عَلَى عَحْرِ الْنَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تُزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَغَثَرُتُ النَّاقَةُ الْغَصْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدُّ أَشْرَفَتْ النَّسَاءُ فَقُلْنَ أَيْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا خَمْزَةً أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدُ وَقَعَ.

قدم میرا چھو جاتاتھا رمول اللہ سے پیرے۔ پھر بہنے ہم اہل نحیبر کے یاس جب آ فآب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چار پایوں کو ٹکالا تھااور وہ اینے کدال اور ٹو کری اور میں وڑی لے کر نگلے اور کہنے گلے محر اور خیس لیعنی دو نول آگئے۔ کہارادی نے کہ فرمایہ جناب رسول الله ﷺ نے خراب ہوا خیبر اور جب ہم اتر تے ہیں کسی قوم کے آئنس میں سو براانجام ہو تا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا اور اللہ تغالٰ نے ان کو تنکست وی اور وحیہ کے حصد میں ایک باندی خوب مورت آئی اور خرید لیااس کورسول الله یخے سات ھیحصوں کے بدلے میں اور پھر سپر د کیااس کو ہم سلیم کے کہ سنگار کر دیں ان کا اور تیار کردیں ان کو آپ کے لیے۔اور کہار اوی نے کہ گمان کر تا ہوں میں کہ آپ نے اس لیے ان کے سپر دکیا کہ وہ ان کے گھر میں عدت یوری کرے یعنی ایک حیض کے ساتھ استبراءان کا ہو جو تھم ہے باندی کا۔اور یہ صفیہ بنی تھیں جی کی اور رسول اللہ نے ان کاولیمہ کیا تھجور اور اقط (پنیر) ہے اور تھی ہے اور زمین میں کئی گڑھے کھودے گئے اور اس میں دستر خوان چمڑے کا بچھا دیا گیا (گڑھے اس لیے کھودے کہ تھی ادھر ادھر ندجانے پائے ) اور اقط ادر تھی لائے اوراس میں ڈال ریااور او گوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اورلوگ کہنے گئے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے ان سے نکاح کیایا ان كوام دلد بنايا۔ پير لو كول نے كہاكہ أكر آب نے ان كو چھيايا تو جانو که آپ کی بیوی بین اور اگرنه چھیایا تو جانو که ام ولد بین بھر جب آپ سوار ہوئے لگے توان ہر پر دہ کیااور وہ اونٹ کے سرین ير جيشيس مولو كول نے جان لياكه ان سے فكاح كيا ہے۔ بھر جب مدینہ کے قریب میلنج گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ نے اور حلدی چلایا ہم نے اور ٹھو کر کھائی عضیاء او مٹنی نے (بیہ نام ہے جناب رسول الله کی او نمنی کا )اور رسول الله محرے اور حضرت صفیہ بھی گریں۔ سو آپ اٹھے او ران پر پردہ کر لیا اور عور تیں دیکھنے



فَالَ أَنْسُ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةً زَيْبَ فَأَشَيْعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَنْعَثْنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فُلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبعَّتُهُ فَتَحَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بهمًا الْحَدِيثُ لَمْ يَحْرُجُا فَحَعْلَ يَمُزُ عَلَى نِسَاتِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ )) فَيَقُولُونَ بِخَيْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَحَدَّثَ أَعْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَحَعَ وَرَحَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْيَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّحُلَيْنِ قَدُ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدَّ رَحَعَ قَامًا فَعَرَحَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَلْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ بِأَنْهُمَا قَدُّ خُرَجًا فَرَجَعَ وَرَجَعُتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رَجُلُهُ فِي أَسْكُفُةِ الْبَابِ أَرْعَى الْحِحَابَ بَشِي وَبَيْنَهُ وَٱلْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّبِيُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَذَ لَكُمَّ الْآيَةَ

کیس اور کینے لکیس اللہ دور کرے بہودید کو۔ کہار اوی نے میں نے كہااے ايو حزة إكيا جناب رسول الله إكر يزے؟ اور انس نے كہاكہ میں زینب ام المومنین کے ولیمہ میں بھی حاضر تھا اور آپ نے لوگول کو آسودہ اور میر کردیا روٹی اور گوشت ہے او رجھے آپ مصیح تھے کہ نوگوں کو بلالاؤں۔ پھر جنب کھلانے سے فارخ ہو پچکے کھڑے ہوئے اور میں آپ کے پیچنے ہوا اور وہ مخص آپ کے حجرے میں رہ مکئے (لیمنی جہال زینب تھیں)اوران کو ہانوں نے یٹھار کھااور دہ ند نکلے سو آپ اپنی بیبیوں کے مجروں پر جاتے تھے اور ہرا یک پر سلام کرتے تھے اور فرمائے تھے کہ کیے ہوتم اے گھر والو؟ وہ كہتى تھيں كه جم خيريت سے بين اے رسول الله !اور آپ نے اپنی لی لوکیمالیا؟ آپ فرونے تھے کہ خیرے ہیں۔ پھرجب آپ سب کی خمر و عافیت بو چھنے سے فارغ ہوئے لوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹااور جب دروازے پر پیٹیے تو دیکھا کہ وہ رونول مخفس موجود ہیںادر ہاتوں میں مشغول ہیں بھر جب ان دونوں نے ویکھاکہ آپ لوٹے اکٹرے ہو سے اور پاہر نکلے سواللہ ک قتم ہے کہ مجھ یاد نہیں رہاکہ بیں نے آپ کو خبر دی یا آپ ایر و تی اتری کہ وہ دونوں فخص چلے گئے اور آپ لوٹ کر آئے ( بعنی جمرہ زینب پر)اور ہیں بھی آپ کے ساتھ آیا پھر جب آپ نے بیرر کھادر وازے کی چو کھٹ پر پر وہ ڈال دیا میرے اور اینے ﷺ میں اور میہ آبت مبارک اتری کہ نہ داخل ہوتم نی کے گھر ہیں مگر جب ان کی طرف ہے اجازت ہوتم کو۔

٣٥٠١ - عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَارَتُ صَفِيَّةُ بِدِحْيَةً فِي مُقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمُدَّحُونَهَا

۱۳۵۰- انس سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ صفیہ اور دیہ کلبی کے حصہ میں آئیں تھیں اور لوگ ان کی تعریف کرنے لگے

(۲۵۰۱) جنہ اوپر کی روایتوں میں جو وارو ہواہے کہ سحابہ نے کہا کہ اگر آپ صفیہ کو چھپادیں تو جانو کہ ٹی ہیں اس سے مالکیہ وغیر ہم نے استدلال کیا ہے کہ نکاح بغیر شہو دے بھی رواہے کہ جب اعلان ہو جائے اس لیے کہ اگر آپ نے ان کے نکاح پر گواہ کیا ہو تا تو صحابہ کرام واقف ہوئے اور لئے اور لئے اور لئے اور لئے اور لئے ہوئے اور لئے ہوئے اور لئے اور لئے



عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَيَعَثُ إِنِّي دِحْبَةً فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمُّ دَفِّعَهَا إِلَى أُمِّي غَمَّالَ (( أَصْلِحِيهَا )) قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا حَعَلَهَا فِي ظُهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أُصَّبَّحَ غَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ ﴾ قَالَ فَحَمَلَ الرَّجُّلُ يَجِيءُ بِغُضْلِ النَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى حَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَانًا حَيْسًا فَمَتَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جُسُهِمْ مِنْ مَاء السَّمَاء قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتُ بْلُّكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَفْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُلُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتُهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلَّفَهُ غَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ فَغَنْرُتُ مُطِيُّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصُرْعَ وَصُرْعَتُ فَالَ فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى فَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَسَتَرَهَا قَالَ فَأَتَكِنَاهُ فَقَالَ (( لَمْ نُضَوُّ )) قَالَ فَدَخَلُّنَا الْمَدِينَةَ فَحَرَجَ خَوَارِي نِسَالِهِ يَتُرَاءَلِنُهَا وَيَشْمَنُّنَ بِصَرَّعَتِهَ.

رسول الله عظم ك آكر اور كيني لكركم الم في قيد يول عن اس کے برابر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ سو آپ نے دحیہ کے پاس کہلا بھیجااور ان کے عوض جوا ٹھول نے مانگا آپ نے دے دیاور صفیہ كوان ے لے كر ميرى مال كوديا ( يعنى ام سليم كو ) اور فرماياك ان كاستقار كرو-كياكه كيم فكارسول الله تحيرت يبال تك كه جب خيبر كو يس پشت كرديا اترے ادران كے ليے ايك خيمه ركاديا پھر جب مج ہوئی رسول اللہ نے فرمایا جس کے پاس توشہ عاجت سے زیادہ ہو ہمارے باس لاؤ۔ سوکوئی تمریعن تھجور جوزیادہ تھی لانے لگا کو کی ستویہاں تک کہ ایک ڈجیر ہو گیا ملیدہ کااور سب لوگ اس میں سے کھانے لگے اور پانی پینے لگے اپنے باز و پر سے جو حوض تھے آسان کے یانی کے۔انس نے کہا کہ یہ ولیمہ تھاجناب رسول اللہ کا صغیہ کے اور کہاکہ پھر چلے ہم یہاں تک کہ جب دیکھیں ہم نے وبواری مدیند کی او رمشاق ہوئے ہم اس کے اور ہم نے اپنی سواریاں دوڑا کیں اور رسول اللہ عظافے نے مجمی اپنی سوار ی دوڑائی اور صفیہ رضی اللہ عندان کے بیچیے تھیں سو ٹھو کر کھائی رسول اللہ عَنِينَ كَي او مُثَنَّى فِي اور آپ كريڙے اور وہ بھي كريزيں اور كوئي آدی اس دقت نه آپ کی طرف دیکها تفانه صفیه کی حرف یہاں تک کہ کھڑے ہوئے رسول اللہ علظے اور ان کو ڈھانپ لیااور پھر ہم لوگ آئے تو آپ نے فرمایا ہم کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا۔ پھر داخل ہوئے ہم مدینہ میں اور چھؤ کریاں (بینی باندیاں آپ کی بيبيوں کی) لکليں اور صغيبہ کو ديکھنے لگيس اور طعنہ دينے لگيں اس -K2/5

ی کی قد بہب نے زہر کاادر بالک ادر الل مدینہ کا کہ انھوں نے اعلان کو شرط کہا ہے نہ کہ شہود کوادر ایک جماعت نے سحاب اور تا بھین کی کہا ہے کہ شرط نکاح کی شہادت ہے نہ کہ اعلان۔ ادر بید قد بہب ہے اور ان گاور تور کی اور شافعی اور ابو حقیقہ اور احمد و غیر بہم کااور ان سب او کول نے کو ہی کہ شرط نکاح کی شہادت ہے تھا ف ابو سفید کے کہ ان کے زدیک دوفاستوں کی کوائل ہے بھی نکاح سمجے ہوجاتا ہے اور اس پر اجماع ہے امت کا کہ اگر چیکے ہے نکاح کر لیا بغیر کوائل کے لین نہ اعلان ہو۔ نہ کوائل تو تھے نے اور اکر کیا مگر وو کواد ہوئے تو سمجے ہے ان



### باب : نکاح زینباور نزول محاب اور و کیمه کابیان

۳۵۰۲ - انس رضی اللہ عنہ نے کہایہ اور روایت ہے بہرراوی کی که جب پوری جو گئی عدت زینب کی ( یعنی بعد طلاق دیئے زید ك ) تورسول الله عظ نے زيدے فرمايا كه ان سے ميرا ذكر كرو اور زید گئے یہاں تک کہ ان کے پاس مینچے اور وہ اینے آئے کا خمیر کرر ہی تھیں اور زیدنے کہا کہ بیں نے جب ان کو دیکھا تو میرے ول میں ان کی بڑائی بہاں تک آئی کہ میں ان کی طرف نظرنہ كرسكااس ليے كه رسول الله في ان كوياد كيا تفا (بير كمال ايمان كى بات تھی اور نہایت سعادت مندی کی کہ زید کے ول میں اس خیاں سے کہ رسول اللہ تے ان کو پیغام دیاہے اس قدر عظمت اور جیب ان کی چھاگئی کہ نظرنہ کر سکے۔ اور افسوس ہے کہ اس قرمانے کے نوگوں کو حدیث رسول اللہ کی بردائی اور عظمت ذراخیال میں نہیں آتی اور بے تکلف جموئی تاویلیں کرنے لگتے ہیں یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ خاص اس کی زبان وحی تر جمان ہے <sup>تنک</sup>ی ہے جس كى ثان ثر وما ينطق عن الهوى واروجوا براوران هو الإ وحى يوخى ارّاب )- غرض مين نے اپنى پينے موڑى اور اپنى ایرایوں پر لوٹااور عرض کیا کہ اے زینب! رسول اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے اور وہ آپ کو یاد کرتے ہیں (لیعنی نکاح کا پیغام دیا ہے) اور انھوں نے فرمایا کہ میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں جب نک که مشوره نهیں لے لیتی ہوں اپنے پرور د گارے ( بیٹی استخار ہ نہیں کرلیتی )اور ای ونت وہ اٹی نماز کی جگہ میں کھڑی ہو تنئیں

## بَاب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْغُرْس

٣٠٠٣ عُنْ أَنْسُ وَهَٰذَا خَلِيثُ نَهْزِ قَالَ لَمُّا الْقَضَتْ عِلَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيَّدٍ فَاذَّكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَنَاهَا وَهِيَّ تُحَمُّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا غَظَمَتُ فِي صَلَرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكَرُهَا فُوَلَّيْتُهَا ظُهْرِي وَنَكَصَّتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَائِعَةٍ شَيِّئًا حُتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْحدِهَا وَنَزَلَ الْقُرُّآنُ وَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذُن قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَلَيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزُ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَّجَ النَّاسُ وَيَقِيَ رِحَالٌ يَتَحَلَّئُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَحَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّنَعْتُهُ فَجَعَلَ يَنَتَنَّعُ خُعُورٌ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلَّنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَحَدَّتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَّا أَحْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ حَرَّجُوا أَوْ أَحْبَرَنِي فَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخُلَ الْبَيْتَ فَلَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ

لاہ نزویک جماہیر کے بخلاف الم ہالک کے کہ وہ صحیح نیس کہتے۔

(٣٥٠٢) ال عديث ميادك سے متبعال سنت كوكن سنلے معلوم ہو كے اول يہ كہ آدى شوہر كے ذريعہ سے پيغام نكاح بھيج سكتا ہے گر معوم ہوكہ وہ اس سے ناراض نہ ہوگا جينے ذيد كا حال تھا۔ دومرے بير كہ معلوم ہوكہ سى بہ كے دل جن بيزى عظمت سى رسول اللہ عليقة كى كہ بحر و آپ كے دل جن بر مومن كوكہ جب آپ كائلہ بحر و آپ كے بيغام و بينے كے ذيد كے دل جن زين كى البت اور ادب ساكيا اور بكى عظمت جاہے ہر مومن كوكہ جب آپ كائلہ



فَالْقَنَى السَّنَّرَ بَيْنِي وَتَيْنَهُ وَنَزَلَ الْجِحَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ.

(واه! مسلمانوں کی مال اللہ تم پر رحمت کرے) قرآن ہرّ ااور رسول الله كان كے ياس بغير اذن كے داخل موسك (يعني بير آيت اترى زوجناكها لكيلا يكون على المومنين حرج في ازواج ادعیاتھم لیک بیاہ دیا ہم نے زینب کو تھے سے تاکہ مومنوں کو حرج ند مواينے) يالكون كى بيبول سے فكاح كرنے ميں جب وہ ا پنی حاجت ان سے پوری کر چیس اور راوی نے کہا میں نے اپنے سب لوگوں کو دیکھا کہ رسول اللہ کئے ہم کوروٹی اور کوشت خوب کھلایا یہاں تک کہ دن چڑھ کیا اور لوگ کھانی کر ہاہر ہلے گئے اور کئی آدمی رہ گئے جو گھریس بائٹس کرتے رہے کھانا کھانے کے بعد اور رسول الله تك اوريس بهي آپ ك يجهي جلااور آپائي بیپوں کے مجرول پر جاتے تھے اور ان پر سلام کرتے تھے اور وہ عرض كرتى تحيس كه ات رسول الله آب نے كيمايا إلى بى بى كو (لیمنی زینب کو) پھر راوی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو میں نے خبر دی یا آپ نے مجھ کو خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے مجم آپ تشریف لے محتے بہاں تک کہ داخل ہوئے گھریں اور میں بھی آپ کے ساتھ اندر جانے لگااور آپ نے پردہ ڈال دیاا ہے اور میرے چیش اور پر دو کی آیت انزی اور لوگوں کو نفیحت کی گنی اور ا بن رافع نے یہ مجی زیادہ کیاا ٹی روایت میں کہ یہ آیت اتری لا ند حلوا سے اخبر تک لینی نہ داخل ہو گھروں میں نی کے نگر جب

للے قول و فغل و تقریرے دل کا نب جائے اور سوا تسلیم وافقیو کے اور کھے ول میں نہ آئے۔ اور اگر بید امر نہیں ہے قوایمان کا نام بی ہے۔
تیسرے بید کہ صلحوۃ استخارہ مستحب ہے کہ کوئی بڑا کام بغیراس کے نہ کرے اور وہ نے استخارہ اصوبیت میں آئی ہوئی ہے وہ پڑھے تاکہ اللہ توائل اس میں برکت وے۔ اور بخاری میں مر دی ہے کہ رسول اللہ مجم کوہر کام میں استخارہ سکھاتے تھے۔ چوتے بید کہ لے پالک لڑے کا تھم غیر کا ہے اور اس کی وہوی مشل غیر کی بیوی کے ہے کہ پالنے والے کواس ہے فکاح در ست ہے جب کہ نے پالک طال دے دے۔ پانچویں فلطیات نکاح خان کے تابت ہوئی کہ خدا تعالی خود اس کا بائی مبائی اور قاضی لا تائی ہوئے چھٹی فعیلیت ام الموسین تریت کی کہ جا بہت ہو ان کا نکاح اللہ پاک نے خود آساؤوں کے پرے بالائے عرش پڑھا اور جر نیل ایمن اس کی خبر لائے اور جناب ام الموسین اکثر اس کا لخر فرماتی خمیں۔ ساتویں جا بہت ہوا کہ دسول اللہ جائے گا فکاح بغیر کو ایوں اور بغیر ول کے تھے ہو اس لیے کہ آپ کے دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں اس کی خبر میں اس کے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں دعوے کو گواہ کی ضر وریت نہیں اس لیے کہ آپ میں اس کی میں میں اس کے کہ آپ میں میں اس کے کہ آپ میں کا میں میں اس کے کہ آپ میں کو میں کو کھوں کو کو کہ کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی میں میں میں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی میں کھوں کو کھوں کو



٣٠٠٣ عَنْ أَنَسٍ رَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ سَمِعْتُ أَنَسًا فَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أُولَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أُولَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبْحَ شَاةً.

٤ • ٣٥ - عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أُوْلَمَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أُولَمْ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُيْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. ٣٥٠٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا تَزَوُّجَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بنْتُ حَحْش دْعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمُّ خَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يُتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يُقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قُامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنْ الْفَوْمِ 'زَادَ عَاصِمٌ رَائِنُ عَنْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةً وَإِنَّ النِّبيُّ.صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطُلْقُوا قَالَ فَحَثْتُ فَأَخْبُرُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ الْطَلْقُوا قَالَ فَحَاءً حُتَّى دَحُلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَٱلْقَى الْحِجَابَ يَبْنِي وَيَبْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّ وَحَلَّ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّى ۚ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ

اللَّهِ عُظِيمًا.

اجازت وی جائے تم کو کھاتے کی اور شدا تھار کرواس کے پہنے کا یہاں تک کہ اللہ جیں شرماتا ہے تجی بات ہے۔
یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جیں شرماتا ہے تجی بات ہے۔
موسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی عورت کا ایسا ولیمہ کیا جو جیسازین کا کیا ہے۔
دان ولیمہ کیا جو جیسازین کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بحری ذرج کی ۔

سم ۱۳۵۰ وی مضمون ہے اتنی بات زیادہ ہے کہ کھلایا لوگوں کو روٹی، گوشت بہاں تک کہ نہ کھاسکے اور چھوڑ دیا۔



٣٠٥٩ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِحَابِ لَقَدْ كَانَ أَبَيُ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلْنِي عَنْهُ قَالَ أَنْسُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشِ قَالَ وَكَانَ تَزُوَّحَهَا بِالْسَدِينَةِ فَلْعَا النَّاسِ لِلطّعَامِ اللّهُ عَلَيْهَا النّاسِ لِلطّعَامِ اللّهِ وَحَلَسَ بَسُولُ اللّهِ وَحَلَسَ بَعْدَ ارْبَقَاعِ النَّهَارِ فَحَلَسَ بِسُولُ اللّهِ وَحَلَسَ بَعْدَ ارْبَقَاعِ النّهارِ فَحَلَسَ بَسُولُ اللّهِ وَحَلَسَ مَعْهُ حَتَى قَامَ رَسُولُ اللّهِ وَحَلَسَ اللّهِ فَحَلَسَ بَسُولُ اللّهِ وَحَلَسَ مَعْهُ حَتَى بَلَغَ بَابِ حُجْرَةِ مَعْدَ عَتَى بَلَغَ بَابِ حُجْرَةِ عَلَيْتَةَ ثُمْ عَلَى اللّهِ فَصَعْرَةِ عَلَيْتَةً مَرْجُوا فَرَحَعَ وَرَحَعْتُ عَلَيْتَةً فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعْدَ عَلَيْنَةً فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ التّالِيَةَ حَتَى بَلَغَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ وَيَعْتَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ وَيَعْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ وَيَعْتَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْهُ الْهُ الْمُ اللّهُ الْهِ اللّهُ الْهِ اللّهُ الْهِ الْعَلَيْكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْمُ اللّهُ الْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٥٠٧ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ بِأَهْلِهِ عَالَى فَصَنَعَت أُمِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَت أُمِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسًا فَحَعَلَتُهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَت يَا أَنسُ اذْهَب بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَضَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَضَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ مَنْكَ لَكَ مَنْكَ لَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مَنُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبَتُ بِهَا إِلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَا أَنْ أَمْنِي

(۳۵۰۷) ہنتا ہے کمال اخلاق تنے رسول انڈ کے کہ باد جود کیا۔ آپ کوان کے پیٹھنے سے سخت تکلیف ہوئی مگر زیان سے بیدنہ فرمایا کہ تم اٹھ جاؤاور خداجانے ایسی تکلینیں آپ کو کتنی یار ہوئی ہوں گی اور آپ جب رہے یہاں تک کہ پرور دگارنے اس کاخود بند ویست کردیا۔ (۳۵۰۷) تنا اس حدیث میں بڑا مجز ہے رسول انڈ ملیقہ کا کہ ایک وہ آدمی کے کھانے میں تمین سواشق میں امیر و آسودہ ہوگئے اور بڑی



یاں اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میری مال نے آپ کی خدمت میں جھے بھیجاہے اور سلام کہاہے اور عرض کرتی ہے کہ یہ جاری طرف سے آپ کی جناب مبارک میں بہت تھوڑا ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رکھ دواور فرمایا کہ جاؤادر فلال فلال شخص كو بهارے پاس بلاؤاور جوتم كومل جائے اور كئي فخصوں كا تام ليا۔ سو میں ان کو بھی لایا جن کانام لیااورجو جھے مل گیا۔ میں نے انس سے کہا کہ پھروہ سب لوگ گنتی میں کتنے تھے؟ انھوں نے کہا قریب تین سو کے اور مجھ سے رسول اللہ کے فرمایا کہ اے الس اوه طباق لاؤادروہ لوگ اندر آئے بہاں تک کہ صفدادر ججرہ بحر تمیا (صفہ وہ عبكه جو باہر جیلنے كى بنائى جائے جسے ديوان خاند كہتے ہیں)۔ پھر ر سول الله كن فرمايا كه وس وس آوي حلقه بالمرهة جائي (ليعني جب وہ کھالیں پھر دوسرے وس میٹیس) اور جاہیے کہ ہر صحف ایے نزدیک سے کھائے (لیمنی کھانے کی چوٹی نہ توڑے کہ برکت وہیں سے نازل ہوتی ہے)۔ پھران لوگوں نے بہاں تک کھایا کہ سب سیر ہوگئے اور ایک گروہ جاتا تھا کھا کر بھر دوسرا آتا تھا یہاں تک کہ سب لوگ کھا تیا۔ تب مجھ سے فرمایا کہ اٹھالے انس اور میں نے اس پر تن کو اٹھایا تو معلوم نہ ہو تا تھا کہ جب میں نے رکھا تھاجب زیادہ تھایاجب میں نے اٹھایاجب اس میں کھاتازیادہ تھا۔ اور بعضے لوگ بیٹھے ہاتیں بناتے رہے رسول اللہ کے گھر میں اور رسول الله بينے تھے اور آپ كى بى بى صاحبہ (لينى ام المومنين زين ) د بوار کی طرف مند بھیرے بیٹھی ہوئی تھیں اور ان لوگوں کا ڈیٹھنا حضرت کو گرال گزرا اور آپ نکلے اور اپنی بیبوں کو سلام کیا اور پھر لوٹ آئے پھر جب رسول انتد کو دیکھائن لوگوں نے کہ آپ ہر ہم گرال ہوئے جلد در وازے پر گئے اور باہر نکے سب کے سب اوررسول الله آئے يہاں تك كم يرده وال ديا آپ نے اور داخل ہوئے اور میں حجرے میں بیٹھ عمیا بھر تھوڑی دیر ہوئی

تَقْرِقُكَ السَّلَامُ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعَالَ (( ضَعْهُ )) ثُمَّ قَالَ (( اذَّهَبْ فَاذُعُ لِي قُلَانًا وَقُلَانًا وَقُلَانًا وَقُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى ﴾) رَجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنَّ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسَ عَدَدَ كُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثُو مِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( يَا أَنْسُ هَاتِ النُّوْرَ )) قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتُ الصُّغَّةُ وَالْحُحْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( لِيَتَحَلُّقُ عَشَوَةٌ غَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانَ مِمًّا يَلِيهِ ﴾) قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ لَعَرَجَتُ طَآئِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَالِفَةً حُتِّي أَكُلُوا كُنَّهُمْ فَقَالَ لِي (﴿ يَا أَنَسُ ارْقَعْ )) قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طُوَاتِكُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي يَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ وَزَوْحَتُهُ مُولِّيَّةٌ وَحُهْهَا إِلَى الْحَانِطِ فَنَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَلُّمَ عَلَى بِسَائِهِ ثُمُّ رَحَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَحَعَ طُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ تُقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَالْبَكَرُوا الْبَابَ فَخَرَحُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرْعَى السِّتْرَ وَدَعَلَ وَأَنَّا حَالِسٌ فِي الْخُعْرَةِ عَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَىَّ وَأُنْزِلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَا أَتْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا



تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام ْغَيْرَ. نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْعُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ إِلَى آحِرِ الْآيَةِ قَالَ الْحَعْدُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَخْدَتُ النَّاس عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجْنِنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. ٣٥٠٨ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ زَيْنَبُ أَهْدَتُ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ جِجَارَةٍ فَقَالَ أَنسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ((ادُّهُبُ فَادُّعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ)) فَلَتَعَوَّٰتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَحَمَلُوا يَدْعُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَكُلُّونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَدَهُ عَلَى الطُّعَام فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَخَذًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَخُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فَحَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَلْ يَقُولَ لَهُمَّ طَنَيْنًا فَحَرَجَ وَتُرَكَّهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ لَكُمْ الِي طَعَام غَيْرٌ نَاظِرِينَ إِنَاهُ قَالَ قَتَادَةً غَيْرٌ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذًا دُعِيتُمْ فَادْبَحُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُولِكُمْ وَتَلُوبِهِنَّ.

بَاسِ الْأُمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ ٩ • فَ٣ – عَنْ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا )).

ہوگی کہ آپ میری طرف نظے ادریہ آیٹیں اتریں اور رسول الله صلی الله عیبہ وسلم نے باہر نکل کر اوگوں کے اوپر پڑھیں یا ابھا اللہ اللہ سے اخیر تک۔ جریر جو راوی جیں اتھوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے یہ آیٹیں جی سے سی جی اور مجھے کیٹی ہیں اور مجھے کیٹی ہیں اور بیدو میں رہنے گئیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

۸۰۵۰۸ - انس رضی اللہ عنہ نے کہاجب نکائے ہوا ہی صلی اللہ عنہائے ان و مسلم کا زینپ رضی اللہ عنہا سے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے ملیدہ بدیہ بھیجا ایک ہر تن بیں پھر کے اور انس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علی نے فرایا کہ جا دجو مسلمان تم کو مطے اس بالا لاؤ ۔ سو بیس نے جو ملاات بلا لایا اور وہ لوگ سب داخل ہونے لگے اور کھانے کے اور نیل تھا نے اور نبی تھا نے اپنا مبارک ہاتھ کھانے پر رکھا اور وعاکی اور پڑھا اس پر جو اللہ تعالی نے چاہا اور بیس کھانے پر رکھا اور وعاکی اور پڑھا اس پر جو اللہ تعالی نے چاہا اور بیس کھانے بیر رکھا اور وعاکی اور بڑھا اس پر جو اللہ تعالی نے چاہا اور بیس کے کھیا بیاں تک کہ سیر ہوگئے اور باہر نظے۔ اور ایک کروہ ان بیس سے بیاں تک کہ سیر ہوگئے اور باہر نظے۔ اور ایک کروہ ان بیس سے بیشار ہا اور بہت کمی یا تیس کر تار ہا اور نبی ان سے شر ماتے تھے کہ ان بیشار ہا اور بہت کمی یا تیس کر تار ہا اور نبی تھوڑ ویا اور اللہ تعالی نے بیشار ہا اور اللہ تو اور بر کہ کور ہو کیں۔

# باب : دعوت قبول كرف كاييان

۳۵۰۹ - عبدالله بن عمر رضی الله عنمان کهاکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی دعوت وی جائے تو الله علیه وسلم فرور آئے۔ ضرور آئے۔



٣٥١٠ عَنْ النِّنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ مَا فَالَ وَاللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مَا فَالَمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعُرْسِ.
 ١١ ٣٥٣ - عَنْ النَّ عُمَرَ أَلَ النَّبِي اللَّهِ عَالَ ((إذَا اللَّهِ عَلَى أَحَدُ كُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسِ فَلْيُحِبْ ).
 دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبْ )).

٢٥١٢ - عَنَّ الْبَنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ عَنَّهُ (( اتَّتُوا اللَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ )).

٣ ٩ ٩ ٣ - عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ بَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا دَعَا أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ فَلَيْجِبِ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَخْوَهُ )).

٣٥١٤ عَنْ نَافِع قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْدَ اللّهِ بْنَ عُمْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ (( أَجِيبُوا هَذِهِ اللّهُ عُونَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا )) قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ يَأْنِي اللّهْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ اللّهُ بْنُ عُمْرَ يَأْنِي اللّهْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ اللّهُ مْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عُمْرَ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

۱۵۱۰ - عبدالله بن عرض کہاکہ رسول الله علی نے قرمایا جب بلایا جائے کوئی تم میں کا دلیمہ کی طرف تو جاہیے کہ قبول کرے۔ راوی نے کہا عبیداللہ اس سے دلیمہ نکاح کا مراد کیتے ہیں۔ ۱۳۵۱ - ترجمہ ویک جواو پر گزرا۔ اس میں ولیمہ نکاح کاذکرہے۔

۳۵۱۲- ابن عرش نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤتم دعوت میں جب بلائے جاؤ۔

۳۵۱۳- این عمر رضی الله عنها نبی ﷺ ہے روایت کرتے تھے کہ جب بلائے کوئی اینے بھائی کو تو چاہیے کہ قبول کرے اس کے بلانے کوشاد کی ہوبیااور کوئی امر اس کے ماتند۔

۳۵۱۳ - عبدالله بن عمر رضی الله عنها کہتے ہتے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا قبول کرو تم دعوت کو جب جائے جاؤ۔ اور عبدالله رصنی الله عنه وعوت میں آئے ہتے ولیمہ ہو خواہ غیر ولیمہ اگرچہ روزہ دارہوں۔



٣٥١٥ - عَنْ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَنْ عُمَرُ قَالَ قَالَ وَاللّهِ مِنْ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ (( انْتُوا اللّهْغُوةَ إِذَا دُعِيتُمْ )).
 ٣٥١٧ - عَنْ الْبَنِ عُمْرَ أَنَّ النّبِيُّ عَلَيْنَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَنَّ النّبِيُّ عَلَيْنَ قَالَ ( إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعِ فَأَجِيبُوا )).

آ ٣٥ - عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ( إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَيْجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تُوكَ) وَلَمْ يَذَكُرُ اثْنُ الْمُثَنَّى (( إِلّي طَعَامٍ )).
شَاءُ تُوكَ) وَلَمْ يَذَكُرُ اثْنُ الْمُثَنَّى (( إِلّي طَعَامٍ )).
شَاءُ تُوكَ) وَلَمْ يَذَكُرُ اثْنُ الْمُثَنَّى (( إِلّي طَعَامٍ )).
الله ٣٠٥ - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

٣٥٢- عَنُّ أَبِي مُرَّئِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ١٤ ٢٥٣- عَنُّ أَبِي مُرَّئِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ١٤ إذا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبُ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ )).
 صَائِمًا فَلْيُصَلُّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ )).

٣٥٢١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ بِفُسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُشْعَى إِلَيْهِ الْأَغْبِيَاءُ وَيُتُرَكُ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُشْعَى إِلَيْهِ الْأَغْبِيَاءُ وَيُتُرَكُ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُشْعَى إِلَيْهِ الْأَغْبِيَاءُ وَيُتُرَكُ اللَّهَ الْمُعَمَّاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّغُونَةُ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَةً.

٣ ٣ ٣ ٣ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ تُلْتُ لِلزَّهْرِيِّ يَا أَبَا

بَكْرٍ كَنْفَ هَذَا الْحَدِسُ ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ))

الْمُغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ
طَعَامُ الْمُغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَيْلًا

۳۵۱۵ - ابن محرّ اوایت ہے کہ پی کم ہے فرمایا کہ جب تہ ہیں شادی یا ایس بی کسی وعوت پر بلایا جائے تواس کو قبول کرنا چاہئے۔
۳۵۱۱ - عبداللہ بن محر سے روایت ہے کہ نی اکر م نے فرمایا جب تہ ہیں وعوت پر بلایا جائے تو دعوت قبول کرو۔
جب تہ ہیں وعوت پر بلایا جائے تو دعوت قبول کرو۔
۳۵۱۸ - ابن محر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی علی نے فرمایا اگر تم بلائے جاؤ بکری کے کھری طرف تو بھی قبول کرو۔
۳۵۱۸ - ج بر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جب بایا جائے ہی خرایا ہے۔
جب بلایا جائے کوئی کھانے کی طرف تو آئے پھر چاہے کھائے یانہ حسائے یانہ کھائے کہا کہ دسول اللہ علی کے فرمایا جب بلایا جائے کوئی کھانے کی طرف تو آئے پھر چاہے کھائے یانہ کھائے کالفظ توس ہے۔
کھائے اور این بھی کی وایت میں کھائے کالفظ توس ہے۔
کھائے اور این بھی کی دوایت میں کھائے کالفظ توس ہے۔

۳۵۲۰ ابوہر رہ و منی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی کو وعوت دی جائے تو قبول کرنے اگر روزے
 سے ہے تو دعا کرے اور نہیں تو کھائے۔

۳۵۲۱- حضرت ابوہر میر ورضی اللہ عند کہتے تھے کہ برا کھانااس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں امیر بنائے جائین اور مساکین نہ بلائے جائیں توجود عوت میں نہ حاضر ہواس نے نافر مانی کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

۳۵۲۲ - سفیان نے کہا میں نے زہری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیو تھا کہ یہ حدیث کیو تکرے کہ بدتر سب کھانوں سے کھانا امیروں کا ہے؟ سودہ بنے اور انھول نے کہا کہ اور انھول نے کہا کہ میرے باپ امیر تھے اس لیے جھے اس حدیث سے بوی پریشانی میرے باپ امیر تھے اس لیے جھے اس حدیث سے بوی پریشانی

<sup>(</sup>۳۵۱۷) 🖈 یعنی کھانا کیسای ہو قبول کر ناضر روی ہے مگر حلال کاہو۔

<sup>(</sup>۱۸۱۸) اس سے معلوم ہواکہ دعوت میں حاضر ہو ناضر درگ ہے اور کھانے کا اختیار ہے۔

<sup>(</sup>۳۵۲۰) این فلیصل کے معنی بعضوں نے یک کئے ہیں کہ وعاکرے صاحب وعوت کے لیے اور یکی قول توی ہے اور بعضوں نے کہا کہ تماز پڑھے بعنی نفل کہ صاحب خانہ کے گھر ہیں برکت ہو۔



فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَبِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الرُّهْرِيُّ فَقَالَ جَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ (( شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمُّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ )).

٣٥٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الرَّرِيعَةِ نَحُو خُدِيثِ مَالِكِي.

٣٩٢٤ - عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.
٣٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمِّنَعُهَا
مَنْ يَأْتِبِهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبُاهَا وَمَنْ لَمْ
يُحب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَه.

بَاب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

٣٩٢٦ عَنَّ عَايِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ جَاءَتُ اللهُ عَلَيْهِ جَاءَتُ المُرْأَةُ رِفَاعَةً إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّفَنِي فَسَتَ طَلَّانِي فَقَالُتْ كُنْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ وَإِنَّ مَا طَلَانِي فَتَرَوَّجُتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ وَإِنَّ مَا طَلَانِي فَتَرَوَّجُتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدَيْةِ التُولِي فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (﴿ أَتَوْيِلِينَ أَنْ تَوْجِعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (﴿ أَتَوْيِلِينَ أَنْ تَوْجِعِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (﴿ أَتَوْيِلِينَ أَنْ تَوْجِعِي غُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ إِلَى وَفَاعَةً لَا حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَلَى أَنْ تَوْجِعِي غُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَلَى إِلَى وَفَاعَةً لَا حَتّى قَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَلَيْدًا وَيَدُوقَ عَلَيْلًا فَيَالِكُ وَاللّهِ مَنْكُم عِنْدَهُ وَعَلَيْدُ وَاللّهِ مَالِكُولُ فَي عُسَيْلَتُهُ وَيَدُوقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَيَدُوقَ اللّهِ مَالِكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَذُوقَ فَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَيَذُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَأَبُنُ وَالْمَ لَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَلَالًا فَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَيَعْدَوْقِي عُسَيْلِيْنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَذُوقَ فَي عَلَيْهُ وَعَلَالًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہوئی جب میں نے سی اور میں نے زہری سے پوچھا توانھوں نے کہا کہ جھے سے عبدالر حمٰن اعرج نے کہا کہ انھوں نے ابو ہر کرۃ سے سنا کہ کہتے ہتے کہ بدتر کھانااس ولیمہ کا کھانا ہے پھر روایت کی مثل روایت مالک کے لیعنی جو او پر گزری کہ جس کی طرف امیر لوگ بلائے جا کیں اور مساکین نہ ہلائے جا کیں۔

۳۵۲۳- ابوہر برڈے روایت ہے کہ سب سے براکھانا ولیے کا کھاناہے۔

۳۵۲۴ - فد کورہ بالا عدیث اس سند ہے بھی مردی ہے۔
۳۵۲۵ - حضرت ابوہر بریڈنے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ بدر طعام اس ولیمہ کانے کہ جواس میں آتا ہے روکا جاتا ہے اور جو نہیں آتا ہے روکا جاتا ہے اور جو نہیں آتا اس کے برائی کی اللہ عزوجل کی اور اس کے رسول اللہ عظیقی کی۔
باب: ظلاق تلاشہ کا بیان

۳۵۲۲- جناب عائش نے کہا کہ رفاعہ کی غورت ہی علی کے پاس آئی اور عرض کی کہ میں رفاعہ کے نکاح میں بھی اور اس نے مجھے تین طلاق دیں۔ تب میں نے عبدالر حمٰن بن ذبیر سے نکاح کیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوا کپڑے کے سرے کے مائد (بیخی قائل جماع نہیں ہے سوا کپڑے کے سرے کے مائد (بیخی قائل جماع نہیں ہے)۔ سوجناب رسول اللہ مسکرا کے مائد کی بات کیس ہے کہ دفاعہ کے نکاح میں بھر جائے؟ اور فرمایا کہ کیا توارادہ دکھتی ہے کہ دفاعہ کے نکاح میں بھر جائے؟ یہ بات کیسی اس کی بات بھی اور فرمایا کہ کیا توارادہ دکھتی ہے کہ دفاعہ کے نکاح میں بھر جائے؟

۔ (۳۵۲۵) جیڑے بیٹی ایسے لوگوں کو بلاتے خیس جن کو جموٹوں بلا کی تو پیجوں آئیں اور ایبوں کی خوشاند کرتے پیمرتے ہیں جو آنے میں سو نخرے لاتے میں ناک بھون چڑھاتے میں تو مغت کھانا کھاتے میں اور احسان کا حسان جماتے ہیں۔



بِالْبَابِ يُنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تُسْمَعُ هَٰذِهِ مَا تُحُهَرُ بِهِ عِنْدُ رَسُولِ اللّهِ صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

٣٠٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخِرَبُهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَطِيُّ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ فَبَتُّ طَلْمَاقَهَا ِ فَتَرَوَّجَتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَحَاءَت النُّبِيُّ عَلِيُّكُ فَعَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّتُهَا آخِرُ ثَلَاثٍ تَطْلِيقَاتٍ نَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِنَّا مِثْلُ الْهُدَّيْةِ وَأَخَذَتْ بِهُدَّيْةٍ مِنْ حَلِّيَائِهَا قَالَ فَتَبَسُّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا نَقَالَ (( لَعَلَّكِ تُويدِينَ أَنْ تَوْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَكَلُوقِي عُسَيْلَتَهُ ﴾) وَٱبُو بَكُر الصَّدِّيقُ حَالِسٌ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَالِدٌ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ خَالِسٌ بِيَاسِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذُنْ لَهُ قَالَ فَطَغِقَ عَالِدٌ يُنَادِي أَبَا يَكُرُ إِلَّا تُرْجُرُ هَالِيهِ عَمَّا تَحْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٩٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَطِلِيُّ طَلَّقَ الْمُرَأَثَةُ فَتَزَوَّحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَحَاءَتْ النَّبِيُّ النَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ.

أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ كَا عَنْ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وہ تیری لذت جماع نہ چکھے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بھر حضرت کے پاس سے اور خالد بن سعید دروازے پر منتظر سے کہ اجازت ہو تو ہیں بھی اندر آؤں۔ سو خالد نے پکارا کہ اے ابو بھر آپ سفتے نہیں کہ بیدرسول اللہ کے آ کے کیا پکاررہی ہے۔ آپ سفتے نہیں کہ بیدرسول اللہ کے آ کے کیا پکاررہی ہے۔ ۲۵۲۷ سندے بھی مروی ہے۔ جدیث وہی ہے جواد پر گزری۔ سندے بھی مروی ہے۔ جدیث وہی ہے جواد پر گزری۔

۳۵۲۸ - حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رفاعہ قرقی نے اپنی ہوی کو طلاَق دی توانہ ہوں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کر لیا تووہ ہی آکر م کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول رفاعہ نے ججھے آخری بین طلاقیں دے دی ہیں۔ باتی حدیث وہی ہے جو گذری۔ آخری بین طلاقیں دے دی ہیں۔ باتی حدیث وہی ہے جو گذری۔ ۳۵۲۹ جناب عائشہ رستی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی کہ سے کسی نے بوجھا کہ ایک عورت سے کسی نے نکاح کرکے طلاق دے دی (یعنی تین طلاق مغلظہ) اور پھر اس نے دوسرے مروے دے دے دی (یعنی تین طلاق مغلظہ) اور پھر اس نے دوسرے مروے



بِهَا أَنْجِنُّ لِزُوْجِهَا الْأُوَّلِ قَالَ (( لاَ خَتَّى يَذُوقَ غُسَيِّلُنَهَا )).

• ٣٥٣ - عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْادِ.

٣٥٣١ - عَنْ عَانِئَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ طَلَّقَ رَخِيلَ الله عَنْهَا قَالَتُ طَلَّقَ رَخِلُ الْمَرَأَنَةُ ثَلَانًا فَتَرَوَّحَهَا رَخُلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَقَ رَخُلُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ يَنْخُلُ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأُولُ أَنْ يَنْزُوَّجَهَا الْأُولُ أَنْ يَنْزُوَّجَهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَنْزُوَّجَهَا فَسُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (﴿ لاَ خَعَى يَلُوقَ الْآخِوُ لَا خَعَى يَلُوقَ الْآخِوُ اللهِ عَنْ غَسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْآوَلُ ).

٣٩٣٧ - عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي خَدِيثِ يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ خَدُّ ثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَهُ وَفِي جَدِيثِ يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ خَدُّ ثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجِمَاعِ بَابِ مَا يُسْتَحَبّ أَنْ يَقُولُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ بَابِ مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولُهُ عِنْدَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ فَالَ مِسْمِ اللّهِ أَحَدَهُمْ إِذِا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ يَأْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ يَأْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( لَوْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ اللّهُ عَنْهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَعْدُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا فِي ذَلِكَ لَمْ وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَطُلُونُ أَنْهُ إِنْ يُقَدِّرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ فَيْ وَلِكَ لَمْ يَعْدُرُهُ شَيْطَالًا لَا أَبْدًا ﴾ ...

٣٥٣٤ – عَنْ مُنْصُورِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيدٍ غَبْرَ أَنَّ مَنْعُبَةً لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فِإِكْرُ (( بِاسْمِ اللَّهِ )) وَفِي مُعْنَةً لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فِإكْرُ (( بِاسْمِ اللَّهِ )) وَفِي رِوْايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ النَّوْرِيُّ ((بِاسْمِ اللَّهِ )) وَفِي رِوْايَةٍ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ ((بِاسْمِ اللَّهِ)).

نکاح کیا اور اس نے بھی طلاق دے دی قبل دخول کے تو کیا وہ شوہر اول پر حلال ہوگی یعنی اس سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک اس کا شہدنہ تھے لیعنی شوہر ٹانی کا۔

فرمایا کیس جب تک اس کاشہدنہ چلے یعنی شوہر ٹائی کا۔

- ۱۳۵۳ - ایک اور سند ہے جمی فد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

- ۱۳۵۳ - جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے طلاق

دی اپنی عورت کو جین باراوراس عورت سے کسی اور نے نکاح کیا

اور پھر اس کو طلاق وی قبل وخول کے اور شوہر اول نے ارادہ کیا

کہ پھر اس سے تکاح کرے اور رسول اللہ سے وریافت کیا تو آپ

نے فرمایا خیس جب تک کہ شوہر ٹائی اس سے جماع کی لذت نہ

بالے جیسے شوہر اول نے بائی تھی۔

#### باب : جماع کے وفت کی دعا

۳۵۳۳- ابن عباس رضی الله عنهائے کہا کہ رسول الله عظافہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم بس سے ارادہ جماع کے وقت ہم الله سے مارز قصا تک کہہ کے میں اللہ کے اللہ عنہ اللہ علی مارز قصا تک کہہ کے تو آگر اللہ نے ان کی تقدیم میں لڑکار کھا ہے تو اس کو شیطان ضررت پہنچائے گااور معنی اس کے یہ بیں کہ شروع کر تاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے یا اللہ بچاہم کو شیطان سے اور دورر کھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہم کو عنایت فرمائے گا۔

سس سے مضمون وہی ہے گر شعبہ کی روایت میں بھم اللہ کالفظ نہیں اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے او رابن نمیر کی روایت میں ہے کہ منصور نے کہا کہ خیال کر تاہوں میں کہ انھوں نے بھم اللہ کہاہے۔

(۳۵۳۱) جنہ کی نہ ہب ہے جمع میں بداور تابعین کااور جوان کے بعد گزرے ہیں کہ جس نے تین طلاق دیں اپنی عورت کواوراس نے دوسرے سے نکاح کیا پھر جب تک شوہر طائی جماع کر کے طباق ندوے تب تک شوہر اول کے نکاح میں نہیں آسکتی اور جو قول اس کے خلاف ہے شاد و غیر مقبول ہے دوریہ احادیث تصمی ہیں آ بہت حتی تنکع ذوجاً غیرہ کے۔



# بَابِ جَوَّازٍ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرٍ تَعَرُّض لِللَّبُو

٣٥٣٥ - عَنَّ الْبِنِ الْمُنْكَدِرِ سَيْعِ حَابِرًا يَمُولُ كَانَتُ الْبَهُوهُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّحُلُ امْرَآتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي مُثِلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلَّتُ يَسَاؤُكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

٣٥٣٦ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتُ تَقُولُ إِذَا أَتِبَتُ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي كَانَتُ تَقُولُ إِذَا أَتِبَتُ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي تَبْلَهَا ثُمَّ حَمَلَتُ كَانَ وَلَلْهَا أَخُولُ قَالَ فَأَنْزِلَبُ مَبْلَهَا ثُمَّ حَرُبُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِيْتُمْ. يَسَاؤُكُمْ خَرُبُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِيْتُمْ. يَسَاؤُكُمْ خَرُبُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِيْتُمْ. يَسَاؤُكُمْ أَنَى شِيْتُمْ. الله عَنْهُ بِهَذَا الله عَنْهُ بَهُ إِللّهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ بَهُ إِللّهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَإِلّ شَاءَ عَيْرَ مُحَلِيمٌ عَنْهُ الله عَنْهُ وَإِلّ شَاءَ عَيْرَ مُحَلِيمٌ عَيْرَ الله عَنْهُ عَلْمَ أَلُولُ فِي صِبِهَامِ وَاحِدٍ لا شَاءَ عَيْرَ مُحَلِيمٌ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ الله فَيْرَا مُعَلِيمٌ عَلَيْهُ وَإِلَا شَاءَ عَيْرَ مُحَلِيمٌ عَنْهُ وَإِلَا شَاءً عَيْرَ مُحَلِيمٌ وَإِلَا قَاعَ عَيْرَ مُحَلِيمٌ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَإِلَىٰ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صِيمًا مِواحِدٍ لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَالِكُ عَلَى صِيمًا مِواحِدٍ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل

بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

٣٥٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

# باب: آ مے اور پیچھے سے قبل میں جماع کرنے کاجواز نہ کہ دہر میں

۳۵۳۵ - جابر نے کہا کہ یہود کا بول تھا کہ جو مر دجائ کرے
اپنی مورت ہے قبل میں چھے ہو کر تو اٹر کا بھیگا پیدا ہو تاہے کہ
ایک چیز کو دو دیکھتا ہے اس پر سے آیت اتری کہ عور تیں تہاری
کھیتی ہیں سوائی کھیتی میں آؤجس طرف ہے چاہو (لیمی آؤکھیتی
میں اور کنویں میں نہ جاؤاور کھیتی وہی ہے جہاں چی ڈالے توا کے نہ
کہ دوجہاں چی ضائع ہو)۔

۳۵۳۷- ایک اور سند سے مجمی فدکورہ بالا صدیث ای طرح مروی ہے۔

ے ۳۵۳- جابرے وہی مضمون مروی ہے گر نعمان کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ زہری ہے مروی ہے کہ شوہر جاہے بیوی کو او تدھاڈال کے جماع کرے جاہے سیدھالٹا کر گر جماع ایک عی موراخ میں کرے یعنی قبل میں۔

باب:اس بیان میں کہ عورت کور وانہیں کہ مر د کو جماع ہے روئے

٣٥٣٨- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ تی

(۳۵۲۷) منا ان احادیث کی نظرے اور قرآن کے عظم نے کہ اللہ تعالی قرماتا ہے بھتی میں آؤاتفاق کیا ہے ان تمام علاونے جن کا تفاق معتبر رکھاجاتا ہے کہ دیر میں جماع کرتا جرام ہے سواتیل کے خواہ حالت جیش ہو خواہ طہر اور یہت کی حدیثوں میں ویر میں جماع کرنے کی برائی وارد ہوئی ہے۔ چنانچ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملحون ہے جو اپنی عودت کے ہاں جائے اس کی دبر میں اور اصحاب شافعیہ نے فرمایا ہے کہ وطی دبر میں مطلقا حرام ہے خواہ آدمی کے ساتھ موماجیوان کے ساتھ اور کمی حالت میں بھی در ست تہیں۔

(٣٥٣٨) اليتى بغير عذر شرى كاس كے بستر سے جدا دہتى ہے اور حيض بس بستر سے جدا دہنا ضرورى تبيس اس ہے كہ شوہر تاج



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَّهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ﴾. ٣٩٣٩ - عَنْ شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (( وَقَالَ حَتَّى تُوْجِعَ ﴾).

٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( وَاللّهِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهَا حَتّى إِنَّا كَانَ الّذِي فِي السّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّى إِنَّا كَانَ الّذِي فِي السّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّى يَرْضَى عَنْهَا )).

١ ٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمُرَأَقَةُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَيْهَا الْمَلَائِكَةُ حَنَّى تُصِبْحَ )).

بَابِ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرٌ الْمَرْأَةِ

٣٥٤٢ - عَنْ أَمِيُّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( إِنَّ مِنْ أَشَوَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُواَّتِهِ وَكُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُوُ مِيوَّهَا )).

٣٥٤٣ - عْنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْفَيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ لَيُعْمَى إِلَيْهِ لَهُ مُنْ أَمْ وَاللَّهُ مَنْ ((إِنَّ أَعْظَمَ)) لَمُ يُنْشُو ((إِنَّ أَعْظَمَ))

الگار ہتی ہے تو فرشے اس کو است کو اسے شوہر کا بستر چھوڑ کر الگار ہتی ہے تو فرشے اس کو لعنت کرتے رہے ہیں صبح تک۔
الگار ہتی ہے تو فرشے اس کو لعنت کرتے رہے ہیں صبح تک لعنت کرتے ہیں اس میں ہے کہ لعنت کرتے ہیں اس کو فرشے یہاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے یہاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے یہاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے یہاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے یہاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے کے بیاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے چھونے کرتے ہیں اس کو فرشے کے بیاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے کہاں کرتے ہیں اس کو فرشے کے بیاں تک کہ وہ لوٹ کرشوہر کے کہاں کہاں کی کہاں کرتے ہیں اس کی کہاں کہاں کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کی کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کرتے ہیں اس کرتے ہیں کرتے ہ

- ۱۳۵۴ - ابوہر برہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قتم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی مرد ایسا نہیں کہ وہ آپنی عورت کو اپنے پچھونے کی طرف بلائے اور وہ الکار کرے محراس پروہ پروردگار جو آسان کے اوپر ہے قصہ میں رہتا ہے جب تک وہ اس عورت ہے راضی نہ ہو۔

اسه ۱۳۵۳ - ابوہر رہور صنی اللہ عند نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب مر و بلائے اپنی عورت کو اپنے بچھونے پر اور وہ نہ آئے اور مر د غصے رہے اس پر تو فرشتے لعنت کرتے رہے ہیں اس پر تو فرشتے لعنت کرتے رہے ہیں اس پر صبح تک۔

باب:عورت كوبجيد كھولناحرام ہے

۳۵۴۲ - ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ سب سے زیادہ برا او گوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ محض ہے جواپی عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے ( لیعنی صحبف کرے ) اور پھراس کا بھید ظاہر کردے۔ سام ۱۳۵۳ - ابوسعید خدری کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ہے کہ مرد اپنی عورت سے صحبت کرے اور عورت مرد سے اور پھر وہ اس کا جمید کھول دے ( لیمنی ہے امانت میں خیانت کی )۔

نلے کو حالت جیش میں بھی ناف کے اوپر تک مباشر ت اور مساس کرنے کا اختیارے پھراس کے پچھوٹے سے جداد ہنا کیاسینے۔ (۳۵۳۳) سنگ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ محبت کے وقت جو پچھ ہے تنگلنی اور سادہ نو کی جائیین سے وقوع میں آتی ہے اور حرکاری ناموزوں اور سکنات ناز منٹوں ظہور میں آتے ہیں ان کا فشاکر ناحرام ہے اس لیے کہ وہ خداف مروت اور خلاف حیاہے۔



#### بَابِ خُكُم الْعَزْل

\$ ٣٥٤٤ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَّا وَٱبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِينٍ الْخُدَّرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِيرْمَةُ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذُكُّرُ الْعَرْلَ فَقَالَ نَعَمٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِق فَسَبَيْنَا كَرَاثِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْيَةُ وَرَغِيْنَا فِي الْغِدَاءِ فَأَرَفْنَا أَنْ نُسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَ أَظَهُرُنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلُنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (﴿ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسْمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يُومِ الْقِيَّامَةِ إِلَّا سَنَكُونُ ﴾.

٣٥٤٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِلَّ اللَّهُ ((كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ )). ٣٥٤٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصُبُّنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمُّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ ﴿﴿ وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنَّ نَسَمَةٍ كَالِيةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ )). ٣٥٤٧ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ (( لا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقُلَرُ )).

#### باب:عزل كابيان

۱۳۵۲ سا- این محیریزنے کہا کہ میں اور ابو صرحہ دونوں ابوسعید خدر ی کے یاس محے اور ابو صرمہ نے ان سے بوچھ کہ آپ نے مجھی جناب رسول اللہ کو عزل کاؤ کر کرتے سناہے؟ انھوں نے کہا كه بال مم في جباد كياب آب ك ساته بن المصطلق كالبين ج غزوه مریسیع کہتے ہیں)اور عرب کی بڑی عمدہ، شریف عور تول کو قید کیااور ہم کومدت تک عور تول سے جدار بنا پڑااور خواہش کی ہم نے کہ ان عور نوں کے بدلے میں کفار سے پچھ مال کیس اور ارادہ کیاہم نے کہ ہمان ہے نقع بھی اٹھائیں ( یعنی محبت کریں ) اور عزل کریں ( بعنی انزال باہر کریں ) ٹاکہ حمل نہ ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم عزل کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ جمارے در میان موجؤد میں اور ہم ان سے نہ یو چھیں یہ کیابات ہے۔ پھر ہم نے یو چھا آپ ہے ُتو آپ نے فرمایا کہ تم اگر نہ کرو تو بھی کچھ حرج تہیں (لیعنی اگر کرو تو بھی کچھ حرج نہیں)او راللہ تعالیٰ نے جس روح کاپیدا کرنا قیامت تک لکھاہے وہ تو شرور پیداہو گی۔

۳۵۴۵- ند کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

٣٥٣٦- ابوسعيد غدري رضي الله عنه نے خبر دي كه جم كو يچھ عورتیں قیدی ملیں اور ہم عزل کرنے گئے پھر رسول اللہ ﷺ ے پوچھاتو آپنے فرہایاتم بیرکتے ہیں ہوگے، تم بیرکتے ہی ر ہو گے ، تم یہ کرتے ہی رہو گے او رجو روح پیدا ہونے والی ب تیامت کے ون تک ضرور پیدا ہو جائے گی۔

ے ۱۳۵۳ - ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم آگر عزل نہ کرو تو پچھ حزج شیں ہے اس لیے کہ یہ تو تقدیر کی بات ہے (لیعنی حمل ہونانہ ہونا)۔



٣٥٤٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ فِي
الْعَوْلِ (( لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنْمَا
هُوَ الْقَذَرُ )) رُفِي رِوَانَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لَهُ
سَمِعْتَهُ مِنْ أَي سَعِيدٍ فَالَ نَعَمْ.

٣٥٤٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْرِ بْنِ مَسْرِ بْنِ مَسْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّةً إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْتَحْدُرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنْمَا هُوَ الْقَلَارُ )) قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَرْلُهُ (( لاَ عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْي )).

٣٥٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ الْأَنْصَارِيُّ رَخْيِ اللهِ عَنْهُ قَالَ فَرَدُّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى اللهِ عَنْهِ الْحَدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِبْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّحُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيصِيبُ مِنْهَا وَيَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيصِيبُ مِنْهَا وَيَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيصِيبُ مِنْهَا وَيَكُونُ لَهُ الْمَاتُ وَالرَّحُلُ تَكُونُ لَهُ اللّهَالَةُ وَالرَّحْلُ مَنْكُونُ لَهُ الْمَاتُ وَالرَّحْلُ مَنْكُونُ لَهُ الْمَاتُ وَاللّهُ عَلِيبٌ مِنْهَا وَيَكُونُ أَنْ تُحْمِلُ مِنْهُ وَالرَّحْلُ مَنْكُونُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٥٥١ و حَدَّنَيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَا مَنْ الشَّاعِرِ حَدَّنَا الشَّاعِرِ حَدَّنَا مَنْ الْبَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَّبِ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَرَّبِ خَدَّيْنَ مَحَمَّلًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْنِ مَحْدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي حَدِيثُ الْعَرْلِ فَقَالُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي حَدِيثُ الْعَرْلِ فَقَالُ إِنَّانِ حَدَّيْثُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ.

٣٥٥٣ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي

- ۳۵۳۸ - او پروانی عدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

۳۵۴۹ – مضمون حدیث کا وئی ہے جو او پر گزر چکا اور محمہ نے کہا کہ حضرت کے اس فرمانے ہے کہ ''پچھ حرج نہیں ہے اگر عزل شہرو''نبی نکلتی ہے ( یعنی نہ کرنااولی ہے )۔

- ۳۵۵۰ - عبدالرحل بن بشر انصاری نے ابو سعید خدری ہے دوایت کی کہ رسول اللہ کے پاس عزل کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ محاب نے حرض کی کہ کسی وقت آوی کے پاس ایک عورت ہوتی ہے اور وورہ پلاتی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اسے حمل ہوجائے اور کسی کے پاس ایک نوٹھی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور فیس چاہتا کہ اسے حمل ہوتی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور فیس چاہتا کہ اسے حمل ہوتی ہوتا نہ ہونا تقدیر سے ہے۔ این عون نے کہا کہ میں لیے کہ حمل ہوتا نہ ہونا تقدیر سے ہے۔ این عون نے کہا کہ میں نے ہوگی ہوتی ہوتا کہ میں ہوتا نہ ہونا تقدیر سے ہے۔ این عون نے کہا کہ میں نے ہوگی کہا کہ اللہ کی قتم اس خیر کا ہے بال کر نے ہے۔

- ۳۵۵ - کیا مسلم نے اور روایت کی مجھ سے جاج بن شاعر نے ان سے سلمان نے ان سے جہاد ان سے ابن عون نے اور ابن عون نے اور ابن عون نے اور ابن عون نے کہا کہ بیان کی میں نے محمد سے بواسطہ ابر اہیم کے حدیث عبد الرحمٰن بن بشر کی لیمن حدیث عرب کی تو انھوں نے کہا مجھ سے محمد الرحمٰن بن بشر نے کہا مجھ سے محمد الرحمٰن بن بشر نے کہا مجھ

٣٥٥٢- معبدے مروى ہے كه ميں نے ابوسعيدرض الله عند



سَعِيدٍ هَلَّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ الْخَلِيثَ يَذَكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَاقَ الْخَلِيثَ بِمَعْتَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ إِلَى قَوْلِهِ (( الْقَلَدُرُ )).

٣٥٥٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ (( وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلُ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلُ فَلَا اللّهُ حَالِقُهَا )). عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنْ كُلُ عَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ كُلُ اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنْ كُلُ اللّهُ عَلْقَ مَنِي اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ إِلّهُ اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلَقَ مَنْ اللّهُ عَلَقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَقَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ مَنْ اللّهُ عَلْقُ مَنْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَ اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلّمُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ

٣٥٥٥ عَنْ أَبِي سَغِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْيهِ

ُ ٣٥٥٦ - عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلًا

أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ

لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيْتَنَا وَآنَا أَطُوفُ
عَلَيْهَا وَآنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلُ فَقَالَ (( اغْزِلُ عَنْهَا
إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا فُلَرَ )) لَهَا فَلَبِثَ
الرَّجُلُ ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَارِيَةُ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ (( فَدَ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا فُلَرَ )) لَهَا فَلَبَثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَارِيَةُ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ (( فَدَ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا فُلْرَ لَهَا )):

٣٠٥٧ - عَنْ حَابِرِ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ الرَّحُلُ النَّبِيُّ عَنْهِ فَقَالَ سَأَلَ الرَّحُلُ النَّبِيُّ عَنْهِ كَالِيَةً لِي وَأَنَّا

سے پوچھاکہ تم نے سناہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عزل کا ذکر کرتے ہوں؟ تو اٹھول نے وہی حدیث بیان کی جو اوپر گڑری۔

۳۵۵۳- ابوسعید فدری رضی الله عنه نے کہا کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم کے آگے عزل کاذکر ہوا تو فرمایا کیوں کرتے ہو ؟اور بید خبیں فرمایا کہ نہ کرواس لیے کہ کوئی جان پیدا ہونے والی خبیں کہ الله عزوجل اسے پیدا نہ کرے۔

٣٥٥٣- ايوسعيد خدري رضى الله عنه في كهاكه رسول الله عناق عرل كوبو چها كياتو آپ في فرماياكه كياتمام بانى منى ك لا كابنآب (يعنى ايك قطره بهى پينچاتو لاك كي بيدا ، وفي كوكافي عند بهرتم كهال تك بچو ك) دور جو چيز الله تعالى بيدا كرنا چا بتا ب است كوئى نيين روك سكتا۔

٣٥٥٥- ايك اور سندے بھی نذ كور دبالا حديث مروى ہے۔

۱۳۵۵۲ - جا بر رضی الله عند نے کہاا یک شخص حفزت اللے کے پاس
آیااور کہا کہ میری ایک لوغری ہے کہ دہ ہمارے کام کان کرتی ہے
ادر پاٹی لوٹی ہے اور میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور نہیں چا ہتا کہ
دہ حالمہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو عزل کر اس لیے کہ
آ جائے گاجواس کی تقدیم میں آنا مکھا ہے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد
دہ آیااور عرض کی کہ وہ حالمہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجے
دہ آیااور عرض کی کہ وہ حالمہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہوگا۔
پہلے تی خبر دی تھی کہ اس آ جائے گاجواس کی تقدیم میں ہوگا۔
پہلے تی خبر دی تھی کہ اس آ جائے گاجواس کی تقدیم میں ہوگا۔
دی کہ دہ او نڈی حالمہ ہو گئی تورسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ

<sup>(</sup>٣٥٥٣) العني جس كوييرا موناب وه ضرور مو گاتم جاب بزار عزل كرو

<sup>(</sup>۳۵۵۷) ﷺ بیتی میں نے جوہات کمی تھی وی ہوئی یہ اللہ کی بزرگی کی ادراس کے رسول ہونے کی برکت ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ جب آدی کی کوئی تشخیص برابر بڑے توانلہ کی بندگی کا فخر کرے نہ کہ اپنے حسن تشخیص ادر حسن رائے کا۔



عَبُّهُ لَيْهَانَا عَبُّهُ الْقُرْآنُ

مون اوراس كارسول\_

أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْقًا أَرَادَهُ اللّهُ ﴾) قَالَ فَحَاءُ الرَّحُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْحَارِيَةِ الّتِيْ كُنْتُ ذَكُرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَرْسُولُهُ ﴾).

٣٥٥٨ عن خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ النَّفُوانَ صَابَعُ النَّعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ لَوْ كَانَ شَيْعًا يُنْهَى يَتْزِلُ وَالْقُرْآنُ لَوْ كَانَ شَيْعًا يُنْهَى

٣٥٦٠ عَنْ عَطَاءِ فَالْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُا لَقَدْ كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مَنْكُمْ.
 لَقَدْ كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مَنْكُمْ.
 ٣٥٦١ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيًّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا.
 اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

بَابِ تَحْرِيمُ وَطَّءِ الْحَامِلِ الْمَسْيِيَّةِ

٣٠٤٦٢ عَنْ أَبِي البَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنِي بِالْمِرَأَةِ مُحِحَ عَلَى بَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنِي بِالْمِرَأَةِ مُحِحَ عَلَى بَابِ فَسَلَّاطِ فَقَالَ (( لَعَلَّهُ بُولِيدُ أَنَّ يُلِمَّ بَهَا )) فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۵۵۸ سے اور والی مدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۳۵۵۹- جاہر رمنی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اثر تاتھااور انتخق کی روایت بیس یہ بھی ہے کہ سفیان نے کہا کہ اگر عزل ہراہو تا تو قرآن میں اس کی ٹیمی اثر تی۔

-۳۵۹- جابر رضی الله عندنے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میادک میں عزل کیا کرتے تھے۔

۱۳۵۱- حضرت جابر رضی الله عند نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ عند نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ عند کے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ عند کے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ عند کے اللہ عند میارک بیل عزل کیا کرتے تھے اور آپ کو خبر مین کیا ہم کو۔ اور منع نہیں کیا ہم کو۔

باب: جوعورت قیدی حاملہ جواس سے صحبت حرام جونے کابیان

۳۵۹۲- ابودردائا نے کہا کہ نی سی کھی گزرے ایک خیمہ کے دروازے پراورو ہیں ایک عورت کود کھا کہ قریب جننے کے ہے تو آب نے فرایا کہ شایدوہ محف اس سے ارادہ جماع کار کھتا ہے (بعنی جس کے پاس ہے)؟ لوگوں نے کہاہاں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے جس کے پاس ہے)؟ لوگوں نے کہاہاں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے

(۳۵۹۱) بنا فر ض ان روایتوں ہے جواز مع انگراہت ٹاہت ہوا عزل کااور کراہت اس لیے ہے کہ اس میں ضائع کرنا ہے نطقہ کا۔
(۳۵۹۲) بنا لینی جب یہ محورت عاملہ ہے تواس ہے جائع کرا ہے ہی اگر اس ہے چھے مہینے کے قبل لڑکا پیدا ہو گیا تواب شہر رہا کہ یہ لڑکا
اس مسلمان کا ہے جس کی قید میں ہے یا اس کا فر کا جس کے پاس یہ عورت تھی قید ہے چیشتر ۔ پیر پر نققہ پر یکہ وہ لڑکا اس مسلمان کا ہوا ہے وہ نول
ایک دو سرے کے دار شدہ ہو تھے۔ اور پر نقز پر یکہ دہ کا فر کا ہورید دو نول ایک دوسرے کے دار ث نہ ہو تھے اس لیے کہ ان میں قرابت نہ ہوئی
اور اس صورت میں اس لڑکے سے خدمت لینا غلاموں کی طرح روا ہوگا تو اس صورت میں اگر اس نے اس کو لڑکا بنایا اور وارث کیا توالیہ



رَسَلُمَ (( لَقَدْ هَمَشْتُ أَنْ ٱلْغَنَهُ لَغَنَّا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُورَّئُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ )).

٣٥٦٣ - عَنْ شَعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَابِ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطَّءُ الْمُواضِعِ وَكُواهَةِ الْعَزْلِ

٣٥٦٤ - عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنْهَا سَيِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ (( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الرُّومَ اللَّهِ عَنْى الْغِيلَةِ حَتَى ذَكَرُتُ أَنْ الرُّومَ أَنْ الْمُومَ وَقَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ )) وَقَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ )) قَالَ مُسْلِم وَأَمَّا حَلَنَ فَقَالَ عَنْ حُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَةُ يَحْيَى بِالدَّال

٣٥٦٥ - عَنْ حُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبَ أَعْتِ عُكَاشَةً عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَةً فِي أَنَاسَ وَهُوَ قَالَتَ حَضَرَاتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَةً فِي أَنَاسَ وَهُوَ يَتُولُ (﴿ لَقَدْ هَمَهُتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فَيَالُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُونُ فَي الرُّومِ وَقَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُونُ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضَونُ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضَونُ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضَوْلُ فَقَالَ اللّهَ عَنْ الْغَوْلِ فَقَالَ اللّهَ عَنْ الْغَوْلِ فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ الْغَوْلِ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

جاہا کہ اس کوالیں لعنت کر ول جو لعنت قبر تک اس کے ساتھ رہے' وہ کیو نکر اس لڑکے کا دارث ہو سکتاہے حالا نکہ وہ اس کو حلال نہیں۔ اور اس لڑکے کوغلام کیمے بینادے گاحالا نکہ وہ اس کو حلال نہیں۔ ۱۳۵۳ – قد کورہ بالا عدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب : هنیلہ کے جواز کے بیان میں اور عزل کی باب : هنیلہ کے جواز کے بیان میں اور عزل کی

۳۵۲۳ جدامہ نے رسول اللہ عظی ہے سنا کہ فرماتے سے بیں نے بیس نے جل سے بیل نے جا کہ خیلہ سے منع کر دول پھر جھے بیاد آیا کہ روم اور فارس خیلہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو شرر نہیں ہوتا۔ مسلم نے فرمایا کہ جدامہ بے نقطہ کے دال ہے صبح ہے۔

۳۵۲۵ - جدامه رضی الله عند سے اول وہی مضمون عیلہ کامر وی ہوا پھر بیہ ہے کہ یو چھالو گوں نے حضرت صلی الله علیہ وسلم سے عزل کو تو آپ نے فرمایا کہ بید واُد خفی ہے۔ عبید الله کی روایت ہیں ہے مقری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ واُد خفی ہے۔ عبید الله کی روایت ہیں ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔

ت فیر کو اپناوارٹ کر لیااور اس صورت اوٹی جس اگر غلام بنایااور میراٹ سے محروم کیا تواہے لڑکے کو محروم کیااور اپ فرز ند کو غلام بنایا۔ غرض اس خرابی سے بچنے کے لیے ضرور ک ہے کہ تاوضع حمل اس سے صحبت حرام رہے کہ سمی کالڑکائس کوندلگ جائے۔ کہا مسلم نے اور بھی روایت بیان کی ہم سے ابو بکر بن الی شیبہ نے ان سے بزیر نے اور کہا مسلم نے کہ روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے ان سے ابود اؤد نے ان ووٹوں نے روایت کی شعبہ سے اس سندسے۔



رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَلِكَ الْوَادُ الْحَفِي زَادَ عُبَيْدُ اللّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ اللّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُفَرِّئِ وَهِي وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ.

٣٥٦٦ - عَنْ حُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ النَّاسَدِيَّةِ أَنْهَا قَالَتْ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِيثْلِ جَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي آيُوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( الْغِيَالُ )).

٣٥٦٧ عَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصَ أَنَّ رَبُحُلّا حَنْ اللهِ عَنْ أَبِي وَقَاصَ أَنَّ رَبُحُلّا حَنْ حَاءً إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَقَالَ إِنِي أَعْزِلُ عَنْ أَمْرُأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ فَلِكَ )) فَقَالَ الرَّحُلُ أَمْنِيقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ فَلِكَ )) فَقَالَ الرَّحُلُ أَمْنِيقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى فَلِكَ )) فَقَالَ الرَّحُلُ أَمْنِيقُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَوْ كَانَ فَلَى اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْلَادُهُ فَلَا عَالَ وَمَالًا وَمُعَلّا فَلَا عَالَ وَعَلَى فَلَا عَالَ وَمَعْرَ فَلِكَ فَلَا عَالَ وَعَلَالَ وَلَالُومَ أَنْ لِللّهِ عَلَى أَوْلُومً )) وَ قَالَ رَحْمَالًا فَلَا عَالَ وَعَالَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٥٦٢- الن سندے بھی قد کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

۳۵۷۷- سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مخص حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور عرض کی کہ جس اپنی بی بی ہے عزل
کر تا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟اس نے کہا کہ جس اس کے بیج
سے خوف کر تا ہوں۔ آپ می ایک نے فرمایا اگر ضرر کا خوف ہو تا تو
فارس اور روم کو بھی ضرر ہو تا۔

#### 公 公 公



# کیستاب السرِّضاع دودھ پلانے کے مسائل

#### بَابِ يَحْرُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُ مِنْ الْولَادَةِ

٣٩٩٨ عَنْ عَمْرَةً أَنْ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهَا أَنَّ وَسُلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَسُلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَسُلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَسُلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَبِيْنَهَا سَبِعَتْ صَوَاتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنَ فِي يَئِتِ حُنْصَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي يَئِتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي يَئِتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَرَاهُ قُلَانًا )) لِعَمَّ حَفْصَةً مِنْ الرَّضَاعَةِ فَعَلَى اللَّهِ لَوْ آكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لَوْ آكَانَ اللَّهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ آكَانَ اللَّهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ آكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةِ فَحَلَ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرَّعُ مَا تُحَرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّعُ مَا تُحَرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّعُ مَا تُحَرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرَّعُ مَا تُحَرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّعُ مَا تُحَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّعُ مَا تُحَرِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ () .

٣٥٦٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْولَادَةِ.

٣٥٧٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ مِثْلُ حَلِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً

بَابِ تَحْوِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ ٢٥٧١ - عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا أَخْبَرَنْهُ أَنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِيَ الْتُعَيِّسِ حَاءً يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا وَهُوَ عَنْهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَ

#### باب : جورشے سے حرام ہیں دور ضاعت سے بھی حرام ہونے کابیان

۳۵۱۸ - عرور صی الله عنه کو جناب عائشہ رضی الله عنهائے خبر دی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے ہے کہ جناب عائشہ نے ایک شخص کی آواز سی کہ وہ هفسہ کے دروازے پراندر آنے کی اجازت جا پتا ہے۔ توعائشہ نے مرض کی کہ یارسول الله اکوئی آپ کے گھر پراجازت اندر آنے کی انگاہ تو آپ نے قربایا کہ بیل خیال کرتا ہوں کہ یہ ظاں شخص ہے رضا تی چیا حصہ کا توعائشہ نے عرض کی کہ یارسول الله ااگر فلان مضم شخص (یعنی میرا چیا) زندہ ہوتا تو کیا میرے گھر آتا؟ آپ نے فربایا کہ ہاں رضا عت ہے بھی وہی عی حرمت فابت ہوتی ہے فربایا کہ ہاں رضاعت ہے بھی وہی عی حرمت فابت ہوتی ہے فربایا کہ ہاں رضاعت سے بھی وہی عی حرمت فابت ہوتی ہے۔

۳۵۲۹- جناب عائشہ رضی اللہ عنہائے قربلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے جمع سے ارشاد کیا کہ جو وفاوت سے حرام ہوتا ہے وہی رضاعت سے حرام ہوتا ہے۔

۳۵۷۰ اس سندے مجمی تد کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

ہاب: رضاعت کی حرمت میں مذکر کااثر ۱۷۵۳ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے خبر دی کہااٹلے ابوالقعیس کا بھائی میرے دروازے پر آیاادراجازت جابی اندر آئے کی اور دوان کارضائی چھاتھا بعداس کے کہ پر دوکا تھم اتر چکا



الْحِحَابُ قَالَتْ فَأَلَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَاتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمْرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْهِ

٣٥٧٢ عَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ أَتَانِي عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَفَلَحُ بْنُ أَبِي تُعَيِّسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنْمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّحُلُ قَالَ (( تَربَتُ يَلَاكِ أَوْ يَصِينُكُ )).

٣٥٧٣ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْفُعْيْسِ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْجِحَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعْيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنْ نَزَلَ الْجِحَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعْيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ وَاللّهِ لَا آذَنَ لِأَفْلَعَ حَتَى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ أَبَا الْفُعْيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنَ فَإِنَّ أَبَا الْفُعْيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنُ أَرْضَعَنِي الرَّأَنَّةُ قَالَتُ عَائِشَةً فَلَتَ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ يَا مَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى عَرْولُهُ عَرْمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا السَّمَ اللّهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرْولُهُ عَلَى عَرْولُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَرْولُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

٣٥٧٤ عَنِ الزَّمْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَعُ أَخُو أَبِي الْفُعَيْسِ يَسْنَأْذِنَ عَلَيْهَا بِنَحْرِ حَدِيثِهِمُّ رَئِيهِ (( فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَوِبَّتُ يُمِينُكِ )) وَكَانَ أَبُو

تفار سویس نے اسے نہ آئے دیا۔ گھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے آپ کو خبر دی آپ نے فرایا کہ اسے آئے دوائے یاس۔

۳۵۷۳ جناب عائشہ رسنی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میر بہاس آئے اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مضمون روایت کیا اور اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ جھے تو عورت نے دود دہ پالیا ہے چھے مرد نے تھوڑی پالیا ہے تو آپ نے فرمایا تیر سے دونوں ہاتھوں میں یا فرمایادہ ہے تھوڑی پالیا ہے تو آپ نے فرمایا تیر سے دونوں ہاتھوں میں یا فرمایادہ ہے تھوڑی پالیا ہے تو آپ کے فرمایا تیر سے دونوں ہاتھوں میں یا فرمایادہ ہے تھوڑی پالیا ہے تھوں کے مرد

۳۵۷۳- جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبانے فرمایا کہ المح بھائی ابوالقعیس کے آئے اور جھ سے اجازت چائی بعد نزول جہاب کے اور ابوالقعیس ان کے رضائی باپ شے (بیخی حضرت عائش کے)۔ توعائش نے فرمایا کہ میں افلے کو اجازت نہ دول گی جب تک تکم نہ لے لول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے کہ ابولقعیس نے تو جھے دودھ نہیں پلایا۔ دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا ہے۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیوی نے پلایا ہے۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیوی نے پلایا ہے۔ پھر جب جناب رسول اللہ ابوالقعیس نے مرض کی کہ یارسول اللہ ابوالقعیس کے بھائی آئے شے اور بیرے پاس آنے کی اجازت چاہے شے سو میں نے براجانا کہ ان کو اجازت دول جب تک کہ آپ سے بوچھ شرک نہ براجانا کہ ان کو اجازت دور عروہ نے کہا کہ اس لیے خشرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی تھیں کہ حرام جانو رضاعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی تھیں کہ حرام جانو رضاعت سے جو چیز کہ حرام ہوتی ہے نسب سے۔

سم ١٣٥٧- زہرى سے وہى مطمون مروى ہواا دراس بيس اتنى بات زيادہ ہے كہ آپ نے فرمايا وہ تمبارا بچاہے تمبارے داہنے باتحد بين خاك بحرے۔ اور ابوالقعيس شو ہر تھے اس عورت كے



الْفُعَيْسِ رَوْجَ الْمَرَّاةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةً.

٣٥٧٥ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ حَاءَ عَمَّى مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنْ عَلَى فَآئِتُ أَنْ آذُنَ لَهُ حَمَّى الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنْ عَلَى فَآئِتُ أَنْ آذُنَ لَهُ حَمَّى الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنْ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا حَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُلْتُ إِنَّ عَمَّى مِنْ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَى فَآئِتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَى فَآئِتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَآئِتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَآئِتُ أَنْ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّحُلُ وَلَكُمْ يُرْضِعْنِي الرَّحُلُ فَلْلهِ عَلَيْكِ عَمَّكِ )) فَلْنَا إِنَّهُ عَلَيْكِ عَمَّكِ ) فَلْنَا إِنْهَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّحُلُ فَلْلِهِ عَلَيْكِ عَمَّكِ )) فَلَا إِنْهُ عَمَّكِ فَلْ إِنْهَا أَرْضَعْتِنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّحُلُ فَلْلِحْ عَلَيْكِ عَمَّكِ )

٣٥٧٦ و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حِمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ زَيْدِ حَدَّثَنَا هِمْنَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ حَمَّادٌ يَغِنِي ابْنَ زَيْدِ حَدَّثَنَا هِمْنَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْفُعَيْسِ اسْتَأَذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْرَثَ الْجُوهُ. اللهُ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِمْنَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْرَهُ غَيْرَ آنَهُ فَعَاوِيَةً عَنْ هِمْنَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْرَهُ غَيْرَ آنَهُ فَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا آبُو الْفُعَيْسِ

٣٥٧٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ عَمِّي مِنْ الرَّصَاعَةِ أَبُو الْحَعْدِ أَلَو الْحَعْدِ فَرْدَدْتُهُ قَالَ لِي هِشَامٌ إِنْمَا هُوَ أَبُو الْفُعَيْسِ فَلَمَّا خَرَدُتُهُ بَذَلِكَ قَالَ (﴿ فَهَلّا حَاءَ النّبِيُ عَلَيْهُ أَحْبَرْتُهُ بِذَلِكَ قَالَ (﴿ فَهَلّا أَذِنْتِ لَهُ تَرْبَتْ يَعِينُكِ أَوْ يَدُكِ ﴾).

٣٥٧٩ عَنْ عَائِمْتَةَ أَعَبْرَتُهُ أَنَّ عَنَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَيْنُهُ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَيْنُهُ فَالَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَاعْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

جس نے جناب عائشہ رمنی اللہ عنہا کودودھ پالایا تھا۔

سے ۱۰ میں میرے رسائی اور میں کہ میرے پاس میرے رسائی پہا آئے اور آنے کی اچازت طلب کی میں نے ان کو اچازت دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ نبی اکر م سے اجازت طلب کر لوں۔ جب نبی اکر م آئے تو میں نے کہا کہ میرے رضائی چھامیرے جب نبی اکر م آئے تو میں نے کہا کہ میرے رضائی چھامیرے پاس آنے کی اجازت طلب کر دہ شخصے تو میں نے ان کو اجازت دینے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پچھا تیرے پاس آسکنا ہے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودوھ پلایا ہے مرد نے نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا پچھا ہے تمہارے پاس آسکنا ہے۔ اس مندے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا پچھا ہے تمہارے پاس آسکنا ہے۔

٣٥٤٧- ايک اور سند ہے بھی پذکورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۳۵۷۸-حفرت عائشہ نے کہااجازت ما تکی میرے پاس آنے کی میرے دخترت عائشہ نے کہااجازت ما تکی میرے باس آنے کی میرے دختا کی جی نے جن کی گئیت ابوالمجعد تھی سومیں نے انتواجازت ندری۔ ہشام نے کہاابوالمجعد ابوالفعیس جی ہیں پیمر جب تبی تشریف افاع تو میں نے آپ کو خبر وکی آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیون ند آنے دیا تم بہارے داہنے ہاتھ میں فاک بجرے یا فرمایا ہاتھ میں۔ ند آنے دیا تم بہارے داہنے ہاتھ میں فاک بجرے یا فرمایا ہاتھ میں۔ بیا جن کا تام افلح تھا انھوں نے آنے کی اجازت جاتی اور میں نے پہلے جن کا تام افلح تھا انھوں نے آنے کی اجازت جاتی اور میں نے ان سے میردہ کیا اور رسول اللہ علی کو خبر وی آپ نے فرمایا تم ان

(۳۵۷۹) جئے ان سب اعادیث کی نظرے امت کا جماع ہے اس پر کہ وودھ حرام کر دیتا ہے جینے والات حرام کر دیتی ہے بیتی وودھ پلاتے والی دودھ چنے والدت حرام کر دیتا ہے جینی وودھ پلاتے والی دودھ پنتے والے کی مال ہو جاتا ہے اور ان میں نکار آجرام ہو جاتا ہے اور وودھ پنتے والے کو دیکھنااس کا حلال ہو جاتا ہے اور شاوت اور سنر کرتا اس کے ساتھ در ست ہو جاتا ہے اور ان کے سوا اور احکام مال ہوتے کے جاری خیس لیجنی مال کی طرح وہ لڑکے کی وارث نہیں لاج



(﴿ لَهَا لَا تُحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ
 مَا يَحْرُهُ مِنْ النَّسَبِ ﴾.

٣٥٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْدَنَ عَلَى أَفْلَحُ
 مِنْ قُعَيْسٍ فَأَتِيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمَّلُكِ
 أَرْضَعَنْكِ امْرَأَةُ أَحِي فَأَيْنِتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَحَاءَ
 رُسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلِّمٌ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ
 لَهُ فَقَالَ (﴿ لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمَّلُكِ ﴾).

يَابُ تَحْوِيمِ ائِنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ الْآخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ الْآخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ٢٥٨٦ عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ تَا رَصِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ تَا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشِ وَتُدَعُنَا فَقَالَ وَعَنْدَ كُمْ شَيْءٌ فَلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْرَةً فَقَالَ وَعِنْدَ كُمْ شَيْءٌ فَلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْرَةً فَقَالَ وَعِنْدَ كُمْ شَيْءٌ فَلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّهَا الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّهَا الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّهَا الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ()).

ے پردہ نہ کرواس لیے کہ رضاعت سے حرام ہوتاہے جو حرام ہوتاہے تب سے

۳۵۸۰ اس سند ہے بھی اس مقبوم کی حدیث مروی ہے۔

باب: رضاعی مجینجی کی حرمت کابیان ۱۳۵۸- حضرت علی نے عرض کی کہ یاد سول اللہ ﷺ اکیا سب ہے کہ آپ رغبت اور خواہش رکھتے ہیں قریش کی عور توں کی اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ؟ افھول نے عرض کی کہ ہاں بٹی حزۃ کی۔ آپ نے فرمایا دہ جھے صال نہیں اس لیے کہ وہ میری جھیجی ہے دضائی۔

ہے کہ حرام ہو ناہے ذضاعت ہے جو حرام ہو تاہے نسبہ ہے اور بشر کی روایت میں بیہے کہ من میں نے جاہرین ڈیڈے۔

دونوں سے قادہ نے ہمام کی سندسے مگر شعبہ کی حدیث وہیں تک ہے کہ آپ نے فرمایادہ میری رضای جیتی ہے اور سعید کی روایت میں یہ جمی



٣٥٨٢ - و حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيرٍ حِ و حَدَّثَنَا الْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّيِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُغْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُقَمِّمْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٣٥٨٣ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ (( إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحُومُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُمُ مِنْ الرَّحِمِ )).

٣٥٨٤ عَنْ قَنَادَةَ بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةً النَّهَى عِنْ عَبْدَ قَوْلِهِ (﴿ الْبَنَّةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ﴾) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ (﴿ وَإِنَّهُ يَحُونُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ﴾) وَفِي وَانَةٍ بِشَرِ بْنِ عُمَرَ سَبِعْتُ حَايِرَ بْنَ زَيْدٍ. آ

يَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأَخْتِ الْمَوْأَةِ ٣٩٨٦- عَنْ أَمَّ حَبِيَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ ذَهَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ عَلْ لَكَ فِي أَحْتِي

۳۵۸۲ - اس سندے بھی تہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۳۵۸۳- حضرت عبدالله بن عبائ نے کہا کہ نی علقہ سے عرض کیا گیا کہ آپ نکاح کریں حمزہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ نے فرمایاوہ مجھے حلال نہیں کہ دہ میری سجیجی ہے رضا کی اور رضاعت سے حرام ہوتی ہے نسب ہے۔ سے حرام ہوتی ہے نسب ہے۔ سے حرام ہوتی ہے نسب ہے۔ سے محام ہوتی ہے نسب سے۔ سے محام ہوتی ہے اسب سے میں اس طرح آگی

۳۵۸۵ - ام سلمہ رضی اللہ عنها فرماتی تغییں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ آپ کو حزد کی صاحبزادی کا
خیال نہیں ہے؟ یا کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں پیغام دیتے حزد کی
صاحبزادی کو؟ تو فرمایا کہ حزدر ضی اللہ عند میرسے رضا کی بھائی

باب: بیوی کی بیٹی اور بیوی کی بہن کی حرمت کابیان ۱۳۵۸- ام حبیب ، ابوسفیان کی بیٹی نے کہا کہ نبی سفات میرے پاس تشر بف لائے اور بیس نے عرض کی کہ آپ میری بہن ابوسفیان کی بیٹی کو شیس جاہے ؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بیس کیا کروں ؟ میں نے

۱۳۵۸) تا اس صدیت سے استدلال کیا ہے واؤد ظاہر می نے کہ رہید جب تک اس کی مال کے شوہر کی گود میں پرورش نہائے جب تک حرام نہیں جوتی بعنی آگر کسی نے ایک طورت سے نکاح کیااور اس کی ایک لڑکی شوہر اول سے ہے اور اس شوہر ٹانی نے اس کو پرورش نہیں کیا تو وہ لڑکی اسے حلال ہے تکر فد ہب تمام علاء کا اس کے خلاف ہے کہ وہ سب حرمت رہید کے قائل ہیں خواہ شوہر ٹانی نے اسے پرورش کیا تاہ



بِنْتُ أَبِي سُغْيَانَ فَقَالَ (﴿ أَفْعَلُ مَاذَا ﴾) قُلْتُ تُنْكِحُهَا قَالَ (﴿ أَوَ تُحِبِّينَ فَلِلُو ﴾) قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِشُخْلِيَةٍ وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أَخْتِي قَالَ (﴿ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ﴾) قُلْتُ فَإِنِّي أَخْبِي قَالَ (﴿ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ﴾) قُلْتُ فَإِنِّي أَخْبِي فَالَ (﴿ فَوَنَّهَ فَلَا يَعِلُ لِي ﴾) قُلْتُ فَإِنْ بَنْتَ أَمِّ سَلَمَةً قُلْتُ نَعْمَ قَالَ (﴿ فَوَ أَنْهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيتِي فِي حِجْرِي مَا حَلْتَ لِي إِنْهَا الْبَنَةُ تَكُنْ رَبِيتِي فِي حِجْرِي مَا حَلْتَ لِي إِنْهَا الْبَنَةُ تَعْرِضَانَ عَلَيْ بَنَاتِكُنْ وَلَا أَخَوَاتِكُنْ ﴾).

٣٥٨٧ – عَنْ هِنْ الْمَرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً الْمَالَةِ سَوَاءً اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ أَمْ حَبِيبَةَ زُوْجَ النّبِي عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کہا آپ ان سے نکاح کریں (ام حیبہ کو اس وقت میہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ دو بہنوں کا جمع کر تا نکاح میں منع ہے)۔ جب آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو میہ امر گواراہے؟ بیس نے کہا کہ بیس اکیلی تو آپ کے نکاح بیس ہوں ی نہیں اور دوست رکھتی ہوں کہ جو فیر بیس میرے شریک ہو وہ میری بہن تی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھے میں نے کہا کہ جی خر میجی ہے کہ آپ نے پیغام حال نہیں ہے بیس نے کہا کہ جھے خبر میجی ہے کہ آپ نے پیغام اور اور ش نہیا تی جس نے کہا کہ جھے خبر میجی ہے کہ آپ نے پیغام اور اور ش نہیا تی جس نے کہا ہاں اور ش نہیا تی جس نے کہا ہاں اور بین اور ش نہیا تی جس میں وہ جھی پر معلوں نے کہا ہاں میں کے دوہ میری جسیجی ہے دوہ میری جسیجی ہے دوہ جس کی دہ جھی وہ جھی پر معلوں نے کہا ہاں اور مین اور ایس کے باپ کو (ایسی ابو سلمہ کو) گؤیہ نے نے دور صوبہ کو اور اس کے باپ کو (ایسی ابو سلمہ کو) گؤیہ نے نے دور میں ہوتم کو گئی بیٹیوں اور بہنوں کا چھے پیغام نہ دیا کرو۔ سوتم کو گئی بیٹیوں اور بہنوں کا چھے پیغام نہ دیا کرو۔ سوتم کو گئی بیٹیوں اور بہنوں کا چھے پیغام نہ دیا کرو۔ سوتم کو گئی بیٹیوں اور بہنوں کا چھے پیغام نہ دیا کرو۔

-۳۵۸۷- ند کورو بالاحدیث ای سندے جی مروی ہے۔
۳۵۸۸- نی اکرم علی کی زوجہ محترمہ ام جیبہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نی اکرم سے فرمایا کہ آپ میری بہن عزوے نکاح کر انہوں نے نی اکرم نے پوچھا کہ کیا توبیہ بات پہند کرتی ہے توانہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں آپ نے لیے مخل ہونے والی نہیں ہوں اور زیادہ پہند کرتی ہوں یہ بات کہ خیر میں کسی غیر والی نہیں ہوں اور زیادہ پہند کرتی ہوں یہ بات کہ خیر میں کسی غیر کے بچائے میری بہن شریک ہو۔ تو نی اکرم علی نے فرمایا کہ بید

ت ہویت کیاہو۔اور یہ جواللہ تعالی قرباتا ہے ور ہانہ کے اللاتی فی حجود کے (اور حرام بین تم پروہ الرکیاں تہاری بیبوں کی جن کو تم نے اپنی کو دین پالا ہے )۔ اس کا جواب ان سب علاء نے یہ ویاہے کہ یہ تید فی حجود کے کی باعتبار اکثر احوال کے ہے اور حرصت و توں کو شال ہے خواہ تور میں بول یانہ بول بیسے و لا تقتلوا او لاہ کے من املاق (اور قتل شرکروا فی اوالا کو مقلس کے خوف ہے ) کہ قید من المان کی باعتبار اکثر احوال کے ہے کہ حرب بھے لوگ مقلس کے خوف ہے آتل کیا کرتے تے 'یہ مراد فیس ہے کہ جب اطاق کا خوف نہ بوت ہو آتل کی باعتبار اور اس کو باعتبار المواب ہوں ہے کہ حرب بھے لوگ مقلس کے خوف ہے اس پر کہ ان لوگوں کو اس تو نیہ اور ای مقلس کے جناب رسول اللہ کو دور دو پالیا تھا اور یہ حدیث محول ہے اس پر کہ ان لوگوں کو اس وقت تک تی کرنا دو بہنوں کا معلوم نہ تھا کہ حزام ہے اور ای طرح حرب معلوم نہ تھی اور ای طرح جس کے تر غیب وی بنت حزاۃ کے دور دی بیا ہے معلوم نہ تھا کہ حزہ حضر ت کے درضا کی بھائی ہیں اور دونوں نے ایک اناکا دور دور بیا ہے ۔ (اور ق)



يَجِلُّ لِي ) فَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنّا نَنْحَدُّثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرُّةَ (( بِشْتَ أَبِي سَلَمَةً )) فَالَ بِشْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ نَعَمْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَوْ أَنْهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلْتُ لِي إِنْهَا آئِنَةُ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلْتُ لِي إِنْهَا آئِنَةُ أخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَآبَا سَلَمَةَ ثُولِيَةً فَلَا تَغْرِضَنَ عَلَيْ بَنَاتِكُنْ وَلَا أَخَوَاتِكُنْ )).

٣٥٨٩ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ الْهِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَرَّةً غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.

بَابِ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانَ

٣٥٩٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 عَنْ عَائِشَةً وَآلَتُ قَالَ رَسُولُةً وَرُهُمَيْرٌ إِنَّ النّبِيِّ عَلَيْقَةً قَالِلَ (لا تُحَرِّمُ الْمَصْةُ وَالْمَصْتَانَ ))

مَا اللهِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى نَبِي اللّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي نَبِي فَقَالَ يَا نَبِي اللّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي الْمَرَأَةُ فَتَرُوّجُتُ عَلَيْهَا أَخْرَى اللّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي الْمَرَأَةُ فَتَرُوّجُتُ عَلَيْهَا أَخْرَى اللّهِ عَلَيْهَا أَخْرَى اللّهِ عَلَيْهِا أَرْضَعَتْ المُرَأَتِي اللّهِ عَلَيْهِا أَرْضَعَتْ المُرَأتِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنِ الْحَارِثِ ثِنْ تَوْفَلِ. (﴿ لاَ تَحَرِّمُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنْ الْحَارِثِ ثِنْ تَوْفَلِ. وَوَائِيتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنْ الْحَارِثِ ثِنْ تَوْفَلِ. وَوَائِيتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنْ الْحَارِثِ ثِنْ تَرْجُلًا مِنْ بَنِي فِي رَوَائِيتِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنْ الْحَارِثِ ثِنْ تَرَجُلًا مِنْ بَنِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ ثَنْ اللّهِ عَلْ أَنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ ثِنْ صَعْصَعَةً قَالَ يَا نَبِيُّ اللّهِ عَلْ ثُونَ اللّهِ عَلْ ثُونَ اللّهِ عَلْ ثُحَرِّمُ اللّهِ عَلْ ثُعَلِي اللّهِ عَلْ ثُحَرِّمُ اللّهِ عَلْ ثُولِ اللّهِ عَلْ ثُولِي اللّهِ عَلْ ثُولِ اللّهِ عَلْ ثُولِ اللّهِ عَلْ أَنْ رَجُلًا مِنْ اللّهِ عَلْ ثُولَ إِلْكُولُهُ اللّهِ عَلْ ثُولُ إِلْهُ إِلْمُعَلِّمُ اللّهِ عَلْ ثُولًا إِلْهُ اللّهِ عَلْ أَنْ اللّهِ عَلْ ثُولًا إِلْهُ اللّهِ عَلْ أَنْ اللّهِ عَلْ أَنْ اللّهِ عَلْ أَلْ اللّهِ عَلْ أَلْهُ اللّهِ عَلْ أَلْهُ اللّهِ عَلْ أَلْهُ اللّهُ اللّهِ عَلْ أَلْهُ اللّهِ عَلْ أَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٣٥٩٣- عَنْ أُمَّ الْفُصْلُ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لاَ تُحَوِّمُ الرَّضْعَةُ

میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم یا تیں کررہے ہے کہ آپ در قد بنت ابی سلمۃ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابوسلمہ کی بیٹی سے ؟ انہوں نے کہا اس رسول اللہ نے فرمایا کر وہ میری گور میں میری رمیرہ نہ ہوتی کہا اس رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ میری گور میں میری رمید نہ ہوتی تو بھی دہ میرے رضای بھائی کی بیٹی تو بھی وہ بھی کو حلال نہ ہوتی کیو تکہ وہ میرے رضای بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور اس کے باب ابوسلمہ کو توبیہ نے دودھ پلایاہے اس کے نے ترودھ پلایاہے اس

۳۵۸۹- وی حدیث ہے اور صرف بزید بن ائی حبیب کی روایت میں عزوکانام قد کورہے اور کسی شیل شیل

#### باب: ایک اور دود فعه چوسنے کابیان

۱۳۵۹- جناب عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مر وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ایک پاریاد وبار و درہ چوئے ہے۔

۳۵۹۱- ام فضل رضی اللہ عنهائے کہا کہ ایک گاؤں کا آدمی ہی اسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ میرے کھر میں ہے اور عرض کی کہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ میرے کھر میں ہے اور عرض کی کہ یا نبی اللہ المبری ایک عورت تھی اور میں نے دوسری سے دوسری سے دوسری سے نکاح کیا سو پہلی نے کہا کہ میں نے اس دوسری کوایک ہاریا دو ہار بار دودھ چوسایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک باریا دو بار چوسایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک باریا دو بار چوسایا ہے تو آپ دی فرمایا کہ ایک باریا دو بار

۳۵۹۲- ام فضل رضی اللہ عند نے کہا کہ ایک صحف نے آپ سے پوچھاکہ اے نی اللہ تعالی کے کیا حرمت ہو جاتی ہے ایک بار دودھ چوسے سے ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دودھ چوسے سے ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ۳۵۹۳-ام فضل رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باریا دو بارچوسے سے حرمت نہیں



يمو في ب

۳۵۹۳- ند کورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے الفاظ کی نقذ یم و تا خیر کے ساتھ۔ أوْ الرَّضْعُتَانِ أَوْ الْمُصَّةُ أَوْ الْمُصَّتَانِ )).

٣٥٩٤ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً بِهَدَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْمُوسَنَادِ أَمَّا الْمُحْتَانِ اللَّمْ فَقَالَ كُرِواَيَةِ ابْنِ بِشْرِ (( أَوْ الْوُضْغَتَانِ أَوْ الْوُضْغَتَانِ أَنْ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ أَوْ الْوُضْغَتَانِ وَأَمَّا )) ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ (( وَالرُّضْغَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ )).

٣٥٩٥ عَنْ أَمِّ الْفَضْلُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ
 (زَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ ).

٣٩٩٦ - عَنَّ أَمَّ الْفَصْلُ رَضِيَ الله عَنْهَا سَأَلَ رَحُلُ النَّبِيِّ عَيِّكُ أَنْحَرَّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ (( لا )).

يَابِ الْمَتَحْرِيمِ بِحَمْسِ رَضَعَاتٍ مَا بَعْمَ مِنْ عَالِمَةَ أَنْهَا قَالَتْ كَانَ بِيمَا أَنْوِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ أَنْوِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفَيَي يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِيعِنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفَي يُحَرِّمْنَ ثُمَّ فَيعِمْ اللهِ عَلَيْ وَهُنَّ فِيمًا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُنَّ فِيمًا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ

۳۵۹۵ - الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ند کورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

۳۵۹۱ - ام فضل نے کہاکہ نی کھٹے ہے ایک فض نے ہو چھا ایک بار دود حدید سے حرمت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیل۔

باب: پانچ دفعہ دودھ پینے سے حرمت کا بیان ۱۳۵۹- جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ قرآن میں اڑا تھا کہ دس بارچو سادودھ کا حرمت کرتا ہے پھر مفسوخ جو گیاادریہ پڑھا گیا کہ پانچ بار دودھ چوستاح مت کا سبب ہے اور دفات ہو کی رسول اللہ کی اور قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔



٣٥٩٨ - عَنْ عَمْرَةَ أَنْهَا سَمِعْتُ عَائِنْتَةَ تَقُولُ وَهِي تَذَكُرُ الَّذِي يُحَرَّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَالَتْ عَمْرَةُ فَالَتْ عَمْرَةُ فَالَتْ عَمْرَةُ فَالَتْ عَمْرَةُ فَالَتْ عَمْرَةُ فَالَتْ عَمْرَةُ وَهَا لَتُعَالِبُ مَعْلُومًا لِيَّا مُعْلُومًا لِيَّا مُعْلُومًا لِيَّ مَعْلُومًا لِيَّ مَعْلُومًا لِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلُومًا لِيَّا لَهُ لَوْمًا لِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَمُعْلُومًا لِيَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُومًا لِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَامِ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٥٩٩ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى خَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَنَى خَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ الْمُعَنِّ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ الْحَبْرَتَٰنِي عَمْرَةُ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ نَقُولُ بِمِثْلِهِ.

بَابِ رضَاعَةِ الْكَبير

سُهَيْلِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا سُهَيْلِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُحُولِ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُحُولِ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُحُولِ اللّهِ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَرْضِعِيهِ )) قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَرْضِعِيهِ )) قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَقَالَ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرً )) وَاذَ عَمْرُ و فِي وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ )) وَاذَ عَمْرُ و فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ فَذَ شَهِدَ بُدُرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَمَر فَضَحِكَ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ .

٣٩٠٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَائِمًا مُولَى أَبِي حُدَيْقَةَ وَأَهْلِهِ فِي يَيْتِهِمْ خُدَيْقَةَ وَأَهْلِهِ فِي يَيْتِهِمْ فَأَلْتَ نَعْنِي الْبَنَةَ سُهَيْلِ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَتْ إِنَّ مَا يَئْلُعُ الرَّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْحُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَطُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي وَإِنَّهُ يَدْحُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَطُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْقَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ النَّبِي عِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْقَةً )) فَرْجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِي قَدْ أَرْضَعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ النَّبِي عِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْقَةً )) فَرْجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَدْهَبُ اللَّذِي فِي أَنْ فَلَا أَنْ إِنِي عَلَيْهِ وَيَدْهُبُ الْنِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْقَةً )) أَوْضَعَنْهُ فَلَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَدْهُبُ أَنِي حُدَيْقَةً )) فَرْجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِي قَدْ أَنْهُ إِنِي قَدْ أَنْهُ إِنِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْقَةً )) فَرْجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِي حُدَيْقَةً .

۳۵۹۸- غرورضی اللہ عند نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ساکہ دو ذکر کرتی تھیں اس رضاعت کاجس سے حرمت خابت ہوتی ہے تب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قر آن مجید میں دس باردودھ چوسنا اتر المجریا کے بارچوسنا اتر ا

۳۵۹۹ - اس سندے بھی نہ کورہ ہالا حدیث مروی ہے۔

باب: بزی عمر کی رضاعت کابیان

۱۳۹۰ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سبلہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سبلہ رضی اللہ عنہا بنت سیمل رسول اللہ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کی کہ یارسول اللہ عنہ ابس اللہ عنہ ہے جبرہ ہیں کچھ خقگ پاتی ہوں جب سالم میرے گھریں آتا ہے اور وہ ان کا علیف ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دود ھ پلادو۔ انھوں نے کہا ہیں اسے دود ھ کیوں کر پلاؤں ؟ اور وہ جوان مر دہے۔ آپ مسکر اے اور آپ نے فرمایا کہ جن جانا ہوں کہ وہ جوان مر دہے اور عمروکی روایت ہیں یہ نیاوہ ہے کہ وہ بدر ہیں بھی حاضر ہوئے تھے اور این الی عمروکی روایت ہیں یہ نیاوہ ہے کہ وہ بدر ہیں بھی حاضر ہوئے تھے اور این الی عمروکی روایت ہیں۔

۱۳۲۰ جناب عائش نے کہا کہ سالم مولی ابو حذیفہ اور ابو حذیفہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے اور سبیل کی بیٹی رسول انڈ کے ہاک آئیں (یعنی ابو حذیفہ کی بیوی) اور سبیل کی بیٹی رسول انڈ کا بوغ کو بیٹی کی اور عرض کی کہ سالم حد بلوغ کو بیٹی کی اور عرض کی کہ سالم حد آتا ہے اور میں خیال کرتی ہوں کہ ابو حذیفہ کے دل میں اس سے کراہت ہے۔ سو فر مایاان سے بی گئے کہ تم سالم کو دو دھ بلادو کہ تم کراہت ہے۔ سو فر مایاان سے بی گئے کہ تم سالم کو دو دھ بلادو کہ تم اس کراہت ہے۔ سو فر مایاان سے بی گئے کہ تم سالم کو دو دھ بلادو کہ تم اس کراہت ہو جاواوروہ کراہت جو ابو حذیفہ کے دل میں ہے جاتی رہے۔ اس کے دو دھ بیادو کہ میں نے اس کو دودھ بیادواوروہ کراہت جو ابو حذیفہ کے دل میں ہے جاتی اس کو دودھ بیادیااور ابو خذیفہ کی دل میں نے اس کو دودھ بیادیااور ابو خذیفہ کی کہ میں نے اس کو دودھ بیادیااور ابو خذیفہ کی کہ میں نے اس کو دودھ بیادیااور ابو خذیفہ کی کہ میں نے اس کو دودھ بیادیااور ابو خذیفہ کی کراہت جاتی رہی۔



٣٦٠٠٢ عَنْ عَالِيسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَحْبَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَة بِنْتَ سُهَيْل بْنِ عَمْرِو جَاءَتْ النّبِيَّ صَمَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة مَعَنَا فِي بَيْسًا سَالِمًا لِسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة مَعَنَا فِي بَيْسًا وَقَدْ بَلَغُ مَا يَعْلَمُ الرّحالُ وَعَلِم مَا يَعْلَمُ الرّحالُ فَعَلَم مَا يَعْلَمُ الرّحالُ فَعَلَمُ الرّحالُ فَعَلَم مَا يَعْلَم مَا يَعْلَمُ الرّحالُ فَعَلَم مَا يَعْلَمُ الرّحالُ فَعَلَم مَا يَعْلَمُ الرّحالُ فَعَلَم مَا يَعْلَمُ الرّحالِق مَا حَدَّتُكُ مِن اللّه فَعَلَم مَا عَلَم مُن فَاعِمْ فَعَلَم مَا مَا حَدَّتُكُ مَا الله عَمْ فَالمَا مُو فَالْ فَعَلَمُ فَالَ فَعَدُلُنّهُ عَنْي أَنْ اللّه عَلَم مُن فَاللّه فَمَا هُو فَالمُ إِنّه فَالْ فَعَدُنّهُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه

٣٦٠٣ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ الْمُ سَلَمَةً قَالَتُ الْمُ سَلَمَةً لِغَالِمِنَةً إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْمُنْفَعُ الَّذِي مَا أَحِبُ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْ قَالَ الْمُنْفَعُ الَّذِي مَا أَحِبُ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْ قَالَ مَقَالَتُ عَالِمْتُهُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسُوةً قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةً مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْ وَهُو مَا عَلَيْ وَهُو مَا اللّهِ عَلَيْهُ أَرْضِعِيهِ حَتّى يَدْخُلُ عَلَيْلُ وَمُو رَحُلُ اللّهِ عَنْهُ أَرْضِعِيهِ حَتّى يَدْخُلُ عَلَيْلُ وَمُو رَحُلُ اللّهِ عَنْهُ أَرْضِعِيهِ حَتّى يَدْخُلُ عَلَيْلُ وَمُو رَحُلُولُ اللّهِ عَنْهُ أَرْضِعِيهِ حَتّى يَدْخُلُ عَلَيْلُ وَمُولُ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَتُ لِمَ قَدْ حَامَتُ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ الرَّضِعِيهِ عَتّى يَدْخُلُ عَلَيْلُكِ مَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَتُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ لِمَ قَدْ حَامَتُ لِمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ لِمَ قَدْ حَامَتُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَالَتُ لِمَ قَدْ حَامَتُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَالَتُ يَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ الرَّضِي الْمُلْفِي اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ الرَّضِي اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مِنْ وَحُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ وَحُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ مَنْ وَحُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ مَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

۱۹۱۹ - جناب عائشہ صدیقتہ نے قاسم بن محد کو خبر دی کہ سہلہ بنت سہیل بن عرو نی کے پس آئیں اور عرض کی کہ یارسول النہ امولی ابوحد یفتہ کے ہمارے گھر ہیں ہمارے ساتھ سے اور وہ یالغ ہوگئے اور مرووں کی باتیں جائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پادو۔ (ابن الی ملیکہ جو راوی حدیث ہیں) انھوں نے کہا کہ ہیں نے ایک سال تک اس روایت کو کس سے بیان نہیں کی اور اور خوف کرنا تھا اس سے (یعنی ڈرتا تھا کہ لوگ اس پر پکھ اعتراض نہ کریں) پھر میں قاسم سے ملااور میں نے ان سے کہا کہ تم نے بھی سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ وہ میں نے آئے تک کس اعتراض نہ کریں) پھر میں قاسم سے ملااور میں نے آئے تک کس اعتراض نہ کریں) پھر میں قاسم سے ملااور میں نے آئے تک کس انہوں نے کہا کہ تھی کہ وہ میں نے آئے تک کس انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ ہیں نے ان کو خبر دی سے نہیں بیان کی انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ ہیں نے ان کو خبر دی سے انہوں نے کہا اب تم مجھ سے روایت کر واور کہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی خبر وی ہے لیعنی قاسم کو خبر دی ہے۔

سو۱۳۹۰ رئینی ام سلم کی بیٹی نے کہا کہ ام سلم نے جناب عائش ہے کہا کہ آم سلم نے جناب عائش ہے کہا کہ آب کے پاس قلام ایسے (بعنی ایبالز کاجوجوائی کے قریب ہے ) آتا ہے جس کو بس پہند نہیں کرتی کہ میزے پاس آئے توجن ہا مائش نے فرایا کہ کیا تم کورسول اللہ کی پیروی اچھی شکل اور حالا نکہ ابو حذیفہ کی بیوی نے عرض کی کہ یارسول اللہ ؟ سالم میرے پاس آتا ہے اور دوہ مر دجوان ہے ابو حذیفہ کے دل سلم میرے پاس آتا ہے اور دوہ مر دجوان ہے ابو حذیفہ کے دل میں اس کے آئے ہے کراپیت ہے تورسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس کود دوہ صیاد و کہ دوہ تمہارے یاس آیا کرے۔

١٠١٧- مندرجه بالاعديث استدع بهي مروي ب-



(﴿ أَرْضِعِيهِ ﴾ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحَيَّةٍ فَقَالَ ﴿﴿ أَرْضِعِيهِ يَدُّهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُلْيَلْفَةً ﴾ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْنَهُ فِي وَجُهِ أَبِي حُذَيْفَةً.

الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عُليْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عُليْهِ مَا نَرَى هَذَا بِيلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّهِ مَا نَرَى هَذَا بِيلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ إِلّا رُخْصَةً ارْسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا مُو بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدًا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا

بَابِ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ
 ٣٦٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَتُ
 دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

۱۳۹۰۵ مسلم رضی الله عنیا نبی صلی الله علیه وسلم کی بی بی فرماتی تنمیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی تمام پیبیاں انکار کرتی تنمیں اس سے کہ کوئی ان کے گھریش آئے اس طرح کا دودھ پی کراور جناب عائشہ رضی الله عنہا ہے کہتی تنمیں کہ ہم تو یہی جانتی بین کہ یہ خاص رخصت تنمی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بین کہ یہ خاص رخصت تنمی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سالم کے لیے اور حضرت تھا دے سامنے کیا۔

ہاب: رضاعت کے بھوک ہے ثابت ہونے کا بیان ۱۳۷۷- جناب عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور میزے نزدیک ایک شخص تھا تو آپ کو ناگوار

#### يدت رضاع كابيان

(۱۰۵۳) جائا علاہ کا اس مسئلہ میں اختیاف ہے اور جنب عائش اور داؤد کا فہ ہب ہے کہ رضہ حت کی حرصت ثابت ہوجائی ہے پالغ کو دورہ ہلاد ہے ہے بھی بیسے ٹاہت ہوتی ہے لاکے کو دورہ ہلاد ہے ہے اور سندال کیا ہے انحول نے اس حدیث ہے اور تمام بہاں کے علاہ نے صحابہ کرام ہے لے کہ تابعین و تی تابعین کے اور اس نے تابعین اور کہا ہے کہ اور اس تابعین کور تابعین اور تابعین کی تابعین کور تابعین کور تابعین کور تابعین کور تابعین کی تابعین کور تابعین کا مردود ہوئین کا میاب کے تابعین کور تابعین کور تابعین کا میاب کور تابعین کور تابع



وَعِنْدِي رَجُلَّ قَاعِدٌ فَاشَّتُدُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَمَّتَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَهِ الْغَمَّتَ أَنِي وَحْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرُنَ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الرَّضَاعَةُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا لِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ المُخَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ المُخَاعَةِ فَاللَّهُ المُضَاعَةِ مَنْ الرَّضَاعَةِ مَنْ المُضَاعَةِ المُنْعَاقِيَةِ المُنْعَاقِيَةِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَلَقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ المُنْعَاقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْعَلَقِيقِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٦٠٧ - عَنْ أَنَدُفَ بِنِ أَبِي النَّنَّعُنَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي النَّعُنَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْنَّعُنَاءِ الْمُسَادِةِ أَبِي الْنَّعُمَاءَةِ الْأَخْوَصِ كَمَعْنَى حَدِينِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوامِنْ الْمَحَاءَةِ الْأَخْوَصِ كَمَعْنَى حَدِينِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوامِنْ الْمَحَاءَةِ الْمُحَاءِ الْمُسَابِيَةِ بَعْدَ الْمُسَابِيَّةِ بَعْدَ

الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخُ

نِكَاحُهَا بِالسَّبْي

٣٦٠٨ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حَنَيْنِ بَعَتَ جَيْنَا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُواً عَنْنِ بَعَتَ جَيْنَا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُواً عَنْنِ بَعْتَ جَيْنَا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُواً فَقَالُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَقَالُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَقَالُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ فَكَانًا فَيَ فَلْكَ مَنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللّهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَوْ وَجَلُّ فِي فَلِكَ مِنْ النّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُنْ إِنّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَالنّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَالنّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَالنّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَلَاكَ وَالنّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَالنّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَلَالًا إِذَا النّقَضَتَ عِدَّتُهُنّ وَمِلْ فَي فَلْكَ

٩ - ٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ عَدْتُهُمْ أَنَّ نَبِي اللهِ عَنْ الله عَالَمَ اللهُ عَنْ الله عَنْ ال

٣٦١ عَنْ تَتَادَةَ بِهُذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

ہوااور آپ کے چرہ پر میں نے غصہ دیکھااور میں نے عرض کی کہ
یار سول اللہ ﷺ ایہ میرا دورہ شریک بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
ذراغور کیا کرودودہ کے بھائیوں میں اس لیے کہ دودہ پیناوہی
معتبر ہے جو بھوک کے وقت میں ہو یعنی ایام رضاعت میں ہو یعنی
دوبرس کے اندر۔

2 ٢٠١٠- قد كوره بالاحديث اس سند سے بھى مروى ب\_

ہاب: بعد استبراء کے قیدی عورت سے صحبت کرنا درست ہے اگر چہ اسکا شوہر بھی موجو و ہواور مجر و قید ہونے کے نکاح ٹوٹ جانے کابیان۔

۱۳۹۰۸ - حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حنین کے دن آیک لفکر روانہ کیا اور وہ لوگ دشمن سے مقابل ہوئے اور ان سے لڑے اور غالب آئے اور ان کی عور تیں قید کر لائے۔ سو بعض یاروں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ان کی صحبت کرنے کو ہرا جانا اس وجہ سے کہ ان کی صحبت کرنے کو ہرا جانا اس وجہ سے کہ ان کے شوہر مشر کین موجود تھے۔ سواللہ تعالی نے یہ آیت اتاری والمع حصنات لیعتی حرام ہیں عور تیں شوہروں والیال مگر اتاری والمع میں آئیس لیعن قید میں کہ وہ تم کو حوال ہیں جب ان کی عدت گر رجائے۔

۳۱۰۹- ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نی پاک نے حنین کے دن ایک سرید بھیا اس حدیث میں "الا ما ملکت ابسانکم" کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے بھی تمہارے لیے طال بین اس میں عدت گذرنے کا تذکرہ نہیں۔

۱۱۰ - مذکوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔



٣٦١١ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَصَابُوا سَبِينًا يَوْمَ أُوْطَاسَ لَهُنْ أَزْوَاحٌ فَسَخَوْقُوا فَصَابُوا سَبِينًا يَوْمَ أُوْطَاسَ لَهُنْ أَزْوَاحٌ فَسَخَوْقُوا فَأَنْرِلَتُ هَذِهِ الْمَانَعُةُ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنْ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مُلَكَّتُ أَيْمَانُكُمْ.

٣٦١٢ - عَنْ تَنَادُةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشَّبُهَاتِ

٣٦١٣ - عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا فَالَّتُ عَنْهَا أَنَّهَا فَالَتُ احْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي عُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ زَمْعَةً فِي عُنْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ابْنُهُ الْمُنْ أَخِي عُنْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ الْمُنْ أَخِي بَا الْطُرُ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةُ هَذَا أَحِي بَا اللهُ وَلِلدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَلَظُرُ رَسُولَ اللّهِ وَلِلدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَلَظُرُ وَسُولَ اللّهِ وَلِلدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَلَظُرُ

۳۹۱۱ - ابوسعید خدری رضی الله عند نے کہا کہ پچھ عور نیس قیدیں اس کھ لگیس غازیوں کے اوطاس کے دن اوران کے شوہر تھے بعنی کفار میں اور صحابہ ان کی صحبت سے ڈرے سوب آیت اتری والم حصنات.

۳۱۲ - اس سندے بھی نہ کورہ بالا عدیث مر وی ہے۔ باب: لڑکا عورت کے شوہریا مالک کاہے اور شبہات سنے بیچنے کابیان

سااس جناب عائش نے فرمایا سعد بن ابی و قاص اور عبد بن ارمحد دونوں نے جھٹڑا کیا ایک لڑکے ہیں۔ سعد نے عرض کی یارسول اللہ علیہ ایسائی کا بچہ ہے کہ نام میرے بھائی کا بچہ ہے کہ نام میرے بھائی کا بچہ ہے کہ نام میرے بھائی کا عتبہ بن ابی و قاص ہے اور انھوں نے جھے سے کہہ رکھا تھا کہ سیامیر ا فرز ندہے اور آپ اس میں مشاہبت ملاحظہ فرمایس اور عبد میں نازمد نے کہا کہ بارسول اللہ ایہ لڑکا میر ابھائی ہے میرے باپ

#### لونڈی کے استیراء کا بیان

(٣٩١٣) جنہ فراش س مورت کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے خواد نکاح سے پاملک بمین ہے۔ غرض جب ایسی مورت سے لڑکا ہوالی حت جس کہ الحاق اس کا شوہر سے بااس کے مالک سے ممکن ہو تو ،س کا تصور کیا جائے گااور سب احکام ولد کے اس پر جار کی ہو تھے کہ باب بیٹے دوٹوں ایک دوسر سے کے وارث ہو تھے۔ خواہ وہ اپنے باپ کے مشابہ ہویانہ ہواور وہ مدت جس شرب الحاق ممکن ہے چھے ماہ میں بیٹی جب سے ان دوٹوں کا میل جول ہوا ہے خواہ نکاح سے ہویا ملک ممین سے اس کے چھے ماہ بعد جو لڑکا ہو وہ اس مر دکا تصور کیا جائے گا جس سے پاس سے نام



رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ مَرَأَى شَبَهًا يَيْنًا بِعُنْبَةَ فَقَالَ (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِشْتَ زَمْعَةً )) قَالَتْ مَلْمُ يَرَ سَوْدَةً فَطُ

وَلَمْ يَذُكُرُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ فَوْلَهُ (( يَا عَبْدُ )).

- وَلَمْ يَذُكُرُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ فَوْلَهُ (( يَا عَبْدُ )).

الله ١٩٦٦ عن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْبَادِ نَحْوَهُ غَيْرُ أَنَّ مَغِمَرًا وَالْنَ غَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا (( الْوَلَلَهُ لِلْقَوْرَاشِ )) وَلَمْ يَذْكُرَا (( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). لِلْقِرَاشِ )) وَلَمْ يَذْكُرَا (( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )). ٣٦١٥ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ (( الْوَلَلَ لِلْقِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )).
قَالَ (( الْوَلَلُ لِلْقِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )).

کے فراش پراس کی اونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سورسول اللہ ا نے اسے دیکھا کہ مشابہ ہے بخونی عتبہ کے ساتھ اور فرمایا کہ اے عبد الز کا اس کا ہے جس کے فراش پر پیدا ہو اور زانی کو ہے نصیبی اور محروی ہے یا چھر۔ اور اے سودہ زمعہ کی بٹی تم اس سے چھپا کرو۔ پھر سودہ نے اس کو کبھی نہیں دیکھااور محمد بن رمح کی روایت میں یاعبہ کالفظ نہیں ہے۔

۳۱۱۳ - زہری ہے اس اساد سے وہی روایت مروی ہوئی مگر معمرادراین عیدینہ نے اپنی حدیثوں میں کہاکہ الز کا فراش کا ہے اور زانی کا ذکر نہیں۔

۱۵۵-۳- ابوہر روڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا لڑکا بستر والے کاادر زانی کے پھر ہیں۔

٣١١٧ - ابوہر روق ہے ای کی ایک اور روایت اس سند ہے بھی

تا مورت ہے۔ اور مورت فراش ہیں طرح ہوتی ہے کہ آگر وہ ہیری ہے تو مرف عقد نکائے ہے فراش ہوجاتی ہے اور اس پراہی کو تل کی کیا ہے گر کے مرائی ہوجاتی ہوجات



منقول ہے۔

باب: قا نق کی بات کا اعتبار کرناالجاق ولد پیل
۱۳۲۱- جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے قربایا کہ رسول
اللہ عنظہ میرے پاس خوش خوش آئے کہ آپ کا چرہ مبارک
چک رہا تھا اور فرہ بیا کہ تم نے دیکھا کہ مجر ز (بیہ نام ہے قیافہ شناس
کا) نے ایمی نگاہ کی زید بن عارشہ اور اسامہ بن زید کی طرف اور کہا کہ ان لوگوں کے پیرا بیے ہیں کہ ایک دوسرے کی جز ہیں۔
کہ ان لوگوں کے پیرا بیے ہیں کہ ایک دوسرے کی جز ہیں۔
۱۳۱۸- جناب عائشہ نے فرمایا میرے پاس رسول اللہ تھا تھا اور فرمایا کہ اے عائشہ!
کیا تو نے نہ دیکھا کہ مجر زید کی میرے پاس آیا اور اسامہ اور زید دونوں کو دیکھا کہ مجر زید کی میرے پاس آیا اور اسامہ اور زید دونوں کو دیکھا اور پیر کھلے تھے تو ہی نے اس طرح اور شھے تھے کہ سر ان کاؤھیا ہوا تھا اور پیر کھلے تھے تو ہی نے کہا کہ بیہ پیر جز ہیں ایک دوسرے کے (بیس ایک عیں دوسرے بیا لاحدے میا تھا ہی بیان کی گئی۔
دوسرے کے (بیس کے بین دوسرے بیان کی گئی۔

۳۷۲۰ وہی مضمون اس سند ہے مر دی ہوا ہے اور اس میں ہیے

عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِنْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ بَابِ الْعَمَٰلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

٣٦١٧ عَنْ عَالِيْنَةَ أَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَنْرُقُ أَسَارِيرُ وَخَهِهِ فَقَالَ (﴿ أَلَمْ تَرَيِّ أَنْ مُجَزِّزًا تَطَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَغْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْض )).

٣٦١٨ – عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ (( يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَوَيْ أَنْ مُجَزِّزُا الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيْ مَسْرُورًا فَقَالَ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةً قَدْ عَلَيْهِمَا فَطَيْفَةً قَدْ عَطَيْهِمَا فَطَيْفَةً قَدْ عَطَيْهِمَا فَطَيْفَةً قَدْ عَطَيْهِمَا فَطَيْفَةً فَدْ عَطَيْهِمَا فَطَيْفَةً فَدُ عَطَيْهِمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنْ هَذِهِ عَطَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ هَذِهِ النَّاقَدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ )).

٣٦٦٩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَّحَلَ قَائِفً قَالِعَةً وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَائِشَةً وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ وَرَيْدُ وَرَيْدُ بَنُ حَارِثَةً مُضْطَحِعَانِ فَقَالَ إِنَّ مَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ فَسُرُّ بِذَلِكَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبُهُ وَأَخْبُرُ بِهِ عَائِشَةً.

٣٩٢ - عَنْ الرُّهْرِيِّ بِهِنَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى جَدِيثِهِمْ
 رَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُحَرِّزٌ قَائِفًا.

اور قاضی نے کہا ہے کہ آئی کی تھی تھے اور اور اور اور کے اسامہ کے نب میں طعن اور بر گرائی کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اسامہ بہت کالے تھے اور زید گورے اور جائی کا اور اور کے اس کے جوز اختلاف ریک فرے اور جائی ہوئی ہوئی اور اور کے اس کے کہ ویا کہ سمامہ زید کا بیٹا ہے باوجودا ختلاف ریک کے اور جاہلیت کے لوگ اور اور ہوگی اور احمد کی اور احمد کے اور جاہلیت کے لوگ اور احمد ہوگی اور احمد کی اور احمد کی اور احمد کی اور اس کا تام بر کت تھا اور وہ جو بھی جاور اسامہ کی بال ام ایمن تھیں اور ان کا تام بر کت تھا اور اور جوجہ ہیاہ فام تھی اور قاضی نے کہا ہے بر کت تھا اور ان کے بار ول کا اور تامنی نے کہا ہے بر کت بڑی تھی تھے اور اسامہ کی اور تامنی کا قول کرنے میں سوابو حقیقہ اور ان کے بار ول اور قور کی اور احمالی جائے گول کرنے میں سوابو حقیقہ اور ان کے بار ول اور تور کی اور احمالی جائے گیا ہے معتبر ہے اور امام ، لک کا الب

ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھا۔



بَابِ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقَّهُ الْبِكُرُ وَالثَّيْبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا غُقْبَ الزِّفَافِ ٣٦٢١ - عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أُنَّ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَسَمَةً أُتَامَ عِنْدَهَا تَلَكُ وَقَالَ (( إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَالْ إِنْ شِيْتِ سَبُغْتُ لَكِ وَإِنْ سَبُغْتُ لَكِ مَنْعَتْ إِنْ شِيْتِ سَبُغْتُ لَكِ وَإِنْ سَبُغْتُ لَكِ مَنْعَتْ إِنْ شِيْتِ سَبُغْتُ لَكِ وَإِنْ سَبُغْتُ لَكِ مِنْهِيَ

٣٦٢٧ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْسِ عَبْدِ الرَّحْسَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَهُ وَأَصْبَحْتُ عِنْدَهُ قَالَ (( لَهَا لَلْسَ بِلْكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ هَيْتِ مَنْبُغْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنْ هَيْتِ مَنْبُغْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى إِلَى اللّهِ عَنْدَكِ وَإِنْ اللّهِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ هَيْتِ مَنْبُغْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ اللّهِ عَلَى إِنْ هَيْتِ مَنْبُغْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ اللّهِ عَلَى إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

## ہاب : ہاکرہ اور ثنیبہ کے پاس زفاف کے بعد شوہر کے تفہر نے کابیان

۳۱۲۱ - ام سلمہ رضی اللہ عنہائے کہا کہ رسول اللہ عظی نے جب
ان سے نکاح کیا تو آپ نین روزان کے پاس رہاور پھر فرمایا کہ
تم اپنے شوہر کے پاس کچھ حقیر نہیں ہواگر تم جا ہو تو میں ایک ہفتہ
تمہارے پاس رہوں اور اگر ایک ہفتہ تمہارے پاس رہا تو سب اپنی
عور توں کے پاس ایک ہفتہ رہوں گا۔ اور پھر ان سب کے بعد
تمہاری باری آئے گی )۔

۱۲۴ - ۱۶ بو بحر، عبدالرحمٰن کے فرزندے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے جب نکاح کیاام سلمہ سے اور ان کے پاس صبح کی تو فرمایا کہ تم اپنے گھروالے کے پاس حقیر نہیں ہواگر تم چاہو تو ہیں ایک ہفتہ تمہارے پاس رہوں اور اگر ہے ہو تو تین روز اور پھر دورہ



شِئْتِ ثَلَّفْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتُ ثُلُثُ ﴾).

٣٦٢٣ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَوَّحَ أُمَّ سَلَمَةً فَدَّحَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَّلَتَ سَلَمَةً فَدَّحَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَلَنَتُ بِنَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ((إِنْ شِنْتِ زِدْتُمَكِ بِنُوبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ((إِنْ شِنْتِ زِدْتُمَكِ بِنَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ((إِنْ شِنْتِ زِدْتُمَكِ بِنَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (إِنْ شِنْتِ تَلَاكُ )). وَخَاسَتُنْكِ بِهِ لِلْيَكُو مِنْتُعْ وَلِلْكَيْبِ ثَلَاثٌ )). عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ بِعَذَا الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٣٦٢٦ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجُ الْبَكْرَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجُ الْبَكْرَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ حَالِدٌ النَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ حَالِدٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَةُ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَةُ كَذَلك.

کروں اٹھوں نے عرض کی کہ تین ہی دوزر ہے۔

سا ۱۳۹۳ - ابو بکر بن عبدالر حمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمیہ فی جب کہ رسول اللہ عظیمی فی جب کہ رسول اللہ عظیمی فی جب نکاح کیا ہم سلم سے اور ان کے پاس آئے اور اردہ کیا کہ تکلیں تو انھوں نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جا ہو تو ہیں تمہارے پاس زیادہ تھم ول اور اس مدت کا حساب رکھوں اور باکرہ بوگ کے پاس سات دن تھم رنا جا ہے اور ثیبہ کے پاس شات دن تھم رنا جا ہے اور ثیبہ کے پاس شات دن تھم رنا جا ہے اور ثیبہ کے پاس شات دن تھم رنا جا ہے اور ثیبہ کے پاس شات دن تھم روگ ہوئی۔

۱۳۹۲۵- ام سلمد رضی الله عنهائے ذکر کیا کہ جناب رسول الله عنهائے دکر کیا کہ جناب رسول الله عنهائے اللہ عنهائے میں کئی چیز دن کاذکر کیا اس میں کئی چیز دن کاذکر کیا اس میں ہیں تھا کہ قربایا ذکر تم چاہو تو میں سات دن تک تمہارے پاس رہوں گا اور آگر سات دن تمہارے پاس رہوں گا تو اٹی اور بیبوں کے پاس مجھی سات سات دن رہوں گا۔

۳۹۲۷- انس نے کہا کہ جب باکرہ سے نکاح کرے اور پہلے اس
سے اس کے نکاح جس ثیبہ ہو تواس باکرہ کے پاس سات روز تک
دے (اور بعداس کے پھر باری مقرر کرے) اور جب ٹیبہ سے
تکاح کرے اور باکرہ اس کے نکاح جس ہوئے تواس کے پاس تین
دن رہے۔ فالد نے کہا کہ اگر جس اس روایت کو مر فوع کہوں تو
ہی بھی بھی کی کہا گرانس نے کہا کہ بیامر سنت ہے۔

سے اور دعترت کا پھر جلدا کیے۔ آئیں تی ون رہنا حضرت کا پہند فرمایا اس لیے کہ یہ تمین دن جمرا نہ جوں کے اور خاص ان کے لیے رہیں گے اور حضرت کا پھر جلدا کیے۔ آئیں ہی است میات روز کے بعد جو حضرت کا پھر جلدا کیے۔ آئیں سے بیسے میں گرر جائے گی۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نئی و لہن کا حق اگر باکرہ ہے تو سات دن ہے اس کے بعد پھر شوہر برابر باری ایک دن کی مقرر کروے اور اگر شیبہ ہے تو تین اور ٹیبہ کو افتیار ہے کہ اگر شوہر کو تین دن رکھے تو تینا نہیں اور پھر بعد پھر شوہر برابر باری ایک دن رکھے تو تینا نہیں اور پھر باری ایک دن رہے گی اور اگر سات دن رکھے تو تینا ہوگی تینی شوہر سمات سات دن سب حور توں کے پاس دے گا اور بھی تہ ہب باری ایک ایران کے موافقین کا جیسے انام مالک اور احمد اور اس کی تینی شوہر سمات سمات دن سب حور توں کے پاس دے گا اور بھی و سے اور اور این جربے ہیں اور بھی تول ہے جمہور علاء کا نبی حدیثوں کی و وے اور ابو حقیقہ نے اس کا خلاف کیا تھر باحاد بیٹ ان بررد کرنے کو کائی ہیں۔



٣٦٢٧ – عَنْ أَبِي فِلْآبَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ
أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ حَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ
فَلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.
بَابِ الْفَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السَّنَّةَ
بَابِ الْفَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السَّنَّةَ
الْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

٣٦٢٨ عَنْ أَنْسِ رَضِييَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلَّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قُسَمَ يَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرَّأَةِ الْأُولَىٰ إِلَّ فِي تِسْمِ فُكُنَّ يَحْنَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً فُحَاءَتُ زَيْنَبُ هَمَدَّ يَدَّهُ إِلَيْهَا فَقَالَتُ هَلْرِهِ زَيْنَبُ فَكُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَنَّهُ فَتَقَاوَلَتَا خَتَّى اسْتَحَبَّنَا وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكُر عَلَى ذَلِكَ فَسَبِعَ أَصُواتَهُمَا فَقَالَ اعْرُجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاقِ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ النَّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْأَلَنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهُ ۚ فَيَحِيءُ أَبُو بَكُرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا غَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتُصْنَعِينَ هذا

۳۹۲۷ - ابوقلابہ انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ کواری کے پاس مات دن رہنا سنت ہے۔ خالد نے کہا آگر میں چاہتا تواس حدیث کومر فوع بیان کرتا۔ عاب ایم بیان کرتا۔ بیدیول کی باری کابیان

٣٩٢٨ - انس رضي الله عنه نے كہاكه نبي ﷺ كي تو يعيال تھيں اور آپ جب ان میں باری کرتے تھے تو پہلی بیوی کے یاس نویں دن تشریف لاتے تھے۔ اور پیپیوں کا قاعدہ تھا کہ جس کے گھر میں آپ ہوتے تھے اس کے گھر جمع ہوتی تھیں۔ایک دن آپ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھریش بتھے اور لی بی زینب رضى الله عنها أيم اورآب نے ان كى طرف باتھ برهايا اور انھول نے عرض کی کہ زینب ہے۔ سوآپ نے ہاتھ تھینج لیااور لی لی عائشہ اور زینب کے 🕏 میں تحرار ہونے گئی یہاں تک کہ وونوں کی آ وازیں بلند ہو تمنی اور نماز کی تنبیز ہو گئی اور ابو بکڑان کے قریب سے گزرے اور عرض کی کہ یار سوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو نکلئے اور ان کے منہ میں خاک ڈالئے۔اور ن<u>ی نکلے</u> اور جناب عائشہ رمنی اللہ عنہائے کہا کہ اب نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نمازیڑھ چکیں ہوں گے تو حضرت ابو بکر آن کر مجھ پر ایبادییا خفا ہوں گے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے توابو بمران کے پاس آئے ادر ان کو بہت سخت کہااور فرمایا کہ توالیہا کرتی ہے (لیتن حضرت کے آگے جین اور آواز بلند کرتی ہے)۔

۱۹۱۸ کی اس مدیث میں کی فوا کہ بیں اول ہے کہ مستحب شوہر کو کہ ہر ایک تی باری میں اس بیوی کے گھر جائے اور بی افضل ہے۔
اور اگر اپنے گھر ہر ایک کو باری باری بلالے توروا ہے۔ دو مری ہے کہ جس کی باری نہ ہو شوہر کو رات میں اس کے گھر جانا منع ہے اور شافعیہ کے
نزدیک حرام ہے مگر بھنر ورت جیسے سکرات موت ہو یا اور اشد ضرروت۔ تیسری ہے کہ ہاتھ بڑھانار سول اللہ عظیم کا س خیال ہے تھا کہ آپ
نے جانا کہ میہ جناب عائشہ میں جن کی باری تھی اور رات کا وقت تھا اور گھروں میں چرائے نہ تھا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ میہ وہ نہیں توہا تھا
تھی جناب سے تقوی اور بندگی حضرت کی معلوم ہوئی۔ اور بعضول نے کہاہے کہ ایسا اتفاق کہی جیبوں کی رضامندی ہے ہو تا تھا۔ چوتھی یہ لاج



## بَابِ جَوَازِ هِبَتِهَا نُوْبَتُهَا لِضُرِّتِهَا

٣٦٢٩ عن عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتُ مَا وَأَيْتُ الله عَنْهَا فَالَتُ مَا وَأَيْتُ اللهِ عَنْهَا فَالَتُ مَا وَأَيْتُ المَرْأَةِ فِيهَا حِدَّةً قَالَتُ مِنْ المُرْأَةِ فِيهَا حِدَّةً قَالَتُ فَلَمّا كَبِرَتُ حَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِعَالِشَة قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ خَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولَ اللّهِ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِعَالِشَة قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ حَعَلْتُ يَوْمَهَا فِي مِنْكَ لِعَالِشَة فَكَانَ رَسُولَ اللّهِ قَدْ حَعَلْتُ يَوْمَهِا وَيَوْمَ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْسِمُ لِعَالِشَة يَوْمَهِا وَيَوْمَ سَوْدَة.

٣٩٣٠ - عَنْ هِ مِسَامٍ بِهَذَا الْإِمْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ بِمَعْنَى حَلِيبُ حَرِيدٍ وَزَادَ فِي حَلِيبُ مُوَيَّةً الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي شَرِيكِ قَالَتُ وَكَانَتُ أَوَّلَ الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي شَرِيكِ قَالَتُ كُنْتُ أَغَالُ عَلَى اللهُ ١٤٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَغْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنُولُ وَنَهَبُ الْمَرْأَةُ نَعْسَهَا فَلَمَّا اللّهُ عَنْ وَحَلّ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنْ أَنْولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَعْسَهَا فَلَمَّا أَنْولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَعْسَهَا فَلَمَا أَنْولُ وَتَهَبُ اللّهُ وَمَنْ الْتَغَيْتَ مِنْهُ وَاللّهِ مِنْ الْمَعْرَاةُ وَمَنْ الْمَغَيْتَ مِنْهُ وَاللّهِ مِنَا أَرْى وَبُكَ إِلّهُ يُسَاوِعُ عَرَلْتَ قَالُ قُلْتُ وَاللّهِ مِنَا أَرَى وَبُكَ إِلّهُ يُسَاوِعُ عَلَى اللّهُ يُسَاوِعُ عَلَى قَالُ فَلْتُ وَاللّهِ مِنَا أَرَى وَبُكَ إِلّهُ يُسَاوِعُ اللّهُ فِي هَوَاكَ فَلْتُ وَاللّهِ مِنَا أَرَى وَبُكَ إِلّهُ يُسَاوِعُ لَكُولُ فَيْ فَوَاكَ فَلَاتُ وَاللّهِ مِنَا أَرَى وَبُكَ إِلّهُ يُسَاوِعُ لَكُ فِي هَوَاكَ فَى مَا أَنْ فَلَكُ وَاللّهِ مِنَا أَرَى وَبُكَ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

## باب: اپنی باری سوکن کو بهه کرنے کابیان

91949 جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے قربایا کہ میں نے کسی عورت کوالیا نہیں دیکھا کہ آرزو کرتی ہیں اس کے جم میں ہونے کی سودہ سے بڑھ کر 'وہ آیک الیسی عورت تھیں کہ النظے مزان میں بڑی تیزی تھی۔ پھر جب وہ بوڑھی ہو گئیں تواپی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو وے وی اور عرض کی کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی سو دھزت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی سو دھزت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی سو دھزت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی سو اللہ علیہ وسلم! میں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی سو اللہ علیہ وسلم! میں نے اپنی باری عائشہ رسی اللہ عنہا کو دی سو اللہ علیہ وسلم! میں نے اپنی باری عائشہ رسی اللہ عنہا کو دی سو اللہ سودہ کے دان میں۔

۱۳۰ ملاحو۔ وہی مضمون ہے اور شر یک کی روایت میں بید زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سورہ پہلی بی بی تھیں جن سے میرے بعد آپ نے نکاح کیا تھا۔

۳۹۳۱ جناب عائش نے فردیا کہ میں ان عور توں پر بہت رشک کھایا کرتی تھی جواپنی جان کو ہبد کردیتی تھیں رسول اللہ کواور میں کہتی تھی کہ عورت اپنی جان کو بیو نکر ہبد کرتی ہوگ۔ پھر جب بیہ آیت اتری تو جی ہے اخیر تک یعنی جس کو چاہے تواے نی دور کرایے ہے اور جس کو چاہے تواے نی دور کرایے ہے اور جس کو چاہے جگہ دے اپنے پاس ان میں سے تو میں نے جسکہ دے اپنے پاس ان میں سے تو میں نے جسکہ نے حالتہ پاک کی کہ میں دیکھتی جون کہ دواللہ تعالی آپ کی آرزد کے موافق جلد تھی فرہ تاہے۔

تلے کہ جناب دسالت آب کا حسن خلق اور ملاطقت اس سے معلوم ہوئی کہ آپ نے ان کے آواز بلند کرنے پر عمّاب نہ فرمایا اور ابو بکرنے ہو فرمایا کہ ان کے مندیں خاک ڈالویہ الکی ہات ہوئی اس سے نسیات ابو بکر صدیق کی اور فرمایا کہ ان کے مندیل خاک ڈالویہ الکی ہات ہوئی اس سے نسیات ابو بکر صدیق کی اور نظر کرنان کامعالٰ امور میں۔ چھٹی معلوم ہوا کہ رواہ بطور مصلحت کے کوئی تھم ویٹار ٹیق کا پڑا فضل مر وار کو اور تو بینیاں رسول اللہ عقیقی کی جن کو چھوڈ کر آپ نے وف مند فرمائی ہے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ سب سے زیادہ فقیمہ اور محبوبہ تھیں آپ کی اور حصد اور موردہ ورادر زینب اور ام سلمہ اور ام حبیبہ اور میمونہ اور جو بریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہاں۔

(٣٩٢٩) جلا جناب عائشہ صدایت نے فرمایا کہ جس ان کے جسم جس ہوتی مراداس ہے ہے کہ جس آرزد کرتی ہوں کہ ان کی سی تیزی اور صدت میرے عرائ جس ہوتی اور اس جس گویا تمون نے سودہ کا و صف بیان فرمایا اور مدح کی اور اس حدیث ہے اپنی باری کاوے ویٹا پنے سوت کا جائز ہوا اور یہ بھی رواہے کہ باری اپنی زوج کو دے دے کہ وہ جے جانے دے۔



٣٦٣٢ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ أَمَا تَسَتَحْمِي الْمَرَأَةُ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أُنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَمَحَلَّ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُووِي إِلَيْكَ مَنْ

٣٩٣٣ - عَنْ عَطَاءِ قَالَ حَضَرْمَا مَعَ الَّهِ عَبَّاسٍ حَنَازَةً مَيْشُونَةً زَوْجٍ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ إِنْ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْرِعُوا وَلَا تُقَوْوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَلَا تُقَوّوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنّعٌ فَكَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنّعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثُمَّانِ وَلَا يَقْسِمُ لِشَمَّانِ وَلَا يَقْسِمُ لَهُا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْتَعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَطّاءُ الَّتِي فَا يَقْسِمُ لَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَطّاءُ الَّتِي فَا يَقْسِمُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ عَطّاءُ الّتِي فَا يَقْسِمُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْحُطْبَ.

٣٩٣٤ - عَنَّ أَبْنِ جُرَيَّجِ رَضِيَّ اللهُ عَنَّهُ بِهَذَا اللهِ عَنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادُ قَالَ عَطَّاءُ كَانَتُ آخِرَهُنَّ مَوْنَا مَانَتُ بِالْمَدِينَةِ.

يَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الْلَّينِ اللَّينِ ٣٩٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( تُتُكَحَّ الْمَوَّآةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِينِهَا فَاطْفَلُ بِذَاتِ وَلِينِهَا فَاطْفَلُ بِذَاتِ اللَّينِ تُوبَتْ يَذَاكَ ).

۳۲۳۲ وی مضمون ہے اس کے سرے پریہ ہے کہ عور ت شرم نہیں کرتی کہ بہہ کرتی ہے اپنی جان کوئسی مر د کے لیے۔

ساساس عطاء رضی اللہ عند نے کہاہے کہ ہم حاضر ہوئے ابن عہاں رضی اللہ عنہا کے ساتھ سرف میں جنازہ پر میمونہ کے جو بی تھیں جنازہ پر میمونہ کے جو بی تھیں جناب رسول اللہ علیہ کی تواہن عہاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیال رکھویہ بی بی صاحبہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ کی بھر جب تم ان کا جنازہ میارک اٹھاٹا تو ہلا ٹاڈلا ٹا نہیں اور بہت تری سے لیے جانا اور بہت تری سے کے جانا اور بات یہ کہ جناب رسول اللہ علیہ کے پاس تو بیمیاں تھیں اور ان میں سے آٹھ کے لیے باری مقرر منفی اور ایک کے لیے نہیں اور ان میں سے آٹھ کے لیے باری مقرر منفی اور ایک کے لیے نہیں اور ان میں سے آٹھ کے لیے جاری مقرر منفی اور ایک کے لیے نہیں اور دان میں سے آٹھ کے دیے ہیں۔

۳۱۳۳ - ابن جریج ہے ای سند سے مروی ہے کہ عطاء نے کہا وہ سب کے آخر میں متوفی ہو کیں تھیں اور اتھوں نے مدینہ میں وفات یائی تھی۔

یاب: دبیداد سے نکاح کرنے کا بیان ۱۳۵۵ - حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نمی عظیفہ نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار سبب سے۔ اس کے مال کیلئے اور جمال کے لیے اور حسب کے لیے اور دمین کے لیے۔ سوتو وینداد پر فتح حاصل کر نیمرے ہاتھ میں خاک بجرے۔

(۳۱۳۳) جن عطاکو وہم ہوا حقیقت میں وہ لی لی جن کی باری نہ تھی جناب سودہ تھیں جیسااوپر کی روایٹوں میں گزر تمیااور عماہ کا اس میں ختاف ہے کہ وہ لی لی کون تھیں جنہوں نے اپنی جان ہر کردی تھی جناب رسول منڈ کو۔ زہری نے کہا حضرت میمونڈ تھیں اور کس نے کہا ام شرکیٹ تھیں کہ کہا تھیں میں خزیمہ تھیں۔ ام شرکیٹ تھیں کسی نے کہا تاریخ بین خزیمہ تھیں۔

(۳۷۳۵) ﷺ اس حدیث ہے مرادیہ ہے کہ نوگول کی عادت یہ ہے کہ مال وجمال اور حسب کے طالب ہوتے ہیں سودیند مر کو لازم ہے کہ ان سب خصلتوں ہے دین کو مقدم جانے کہ محبت میں اس کی محبت نیک حاصل ہواور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکٹ ہے حسن خلف اور حسن معاشرت مجمی عمایت کرے اور بسبب نیکی کے فتۂ و نیویہ اور فتۂ ویزیہ سے محفوظ رہے۔



## بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

٣٦٣٧ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ تُزَوِّجْتَ ))
اشْرَأَةُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ اللّهِ قَالَ ثَرَوَجْتَ ))
فَلْتُ نَعْمُ قَالَ (( أَبِكُوا أَمْ ثَيْبًا )) قُلْتُ ثَيْبًا قَالَ (( فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا )) قَالَ شُعْبَةُ فَلَا تَعْمَدُهُ مِنْ حَايِرِ فَقَالَ فَدْ سَمِعْنَهُ مِنْ حَايِرِ وَإِنْمًا قَالَ (( فَهَلًا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ )).

#### باب:باكرهت نكاح مستحب بون كابيان

۳۹۳۷- مندرچه بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ مضمون وہی ہے۔

۳۹۳۸ - چابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پہلے وہی مضمون مروی ہے اخیر میں ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی (یہ جابر رضی اللہ عنہ کے وفات پائی (یہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد بین جنگ احد میں شہید ہوئے بین) اور ٹویا سات لڑکیاں چھوڑ کئے تو جھے پہند نہ آیا کہ میں ان کے برابر ایک لڑک بیاہ لاؤں اور میں نے چاہا کہ الی عور ت لاؤں جو ان کی خدمت کرے اور ان کی خرمت کو حضرت نے فرمایا اللہ تعالی تجھ کو برکت دے یاکوئی اور دعائے خیر فرمائی۔



تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصَلِّحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَّ غَالَ لِي مَخَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ (( تُلَاعِبُهَا وْتُلَاعِبُكَ )) وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ.

٣٦٣٩ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ﴾﴾ وَسَاقَ الْحَدِيثُ إِلَى قُولِهِ امْرَأَةً نَفُومُ عَلَيْهِنَّ وُتُمْشُطُهُنَّ قَالَ ((أَصَبْتَ )) وَلَمْ يَذَّكُرْ مَا بَعْدَهُ. • ٣٦٤٠ عَنْ حَاير بْن عَبْدِ اللَّهِ فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَفْبُلْنَا تَعْمَلُتُ عَلَى بَغِيرِ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَحَسَ بَعِيرِي بِغَنزَةٍ كَانَتُ مَعَهُ ۗ فَانْطَلَقَ بَغِيرِي كَأَجْنُودِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ الْإِبِل فَالْتَغَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرٌ )) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلِيتُ عَهْدٍ بِغُرْسٍ فَقَالَ (( أَبكُوا تَوَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيْبًا )) قَالَ قُلْتُ بَلِ ثَيْبًا ﴿ قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ﴾ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ ذَهَبُّنَا لِنَدْعُلَ فَعَالَ ﴿ أَمْهَالُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَىٰ تَمْتَشِطُ النَّاعِنَةُ وَتَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ ﴾ قَالَ وَقَالَ (( إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ )).

عَنَّهُ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٩٣٩- جابر رضي الله عند سے وہي مضمون مروي ہے اوراس میں میں تک ندکور ہے کہ میں نے الی عورت کی جو ان کی خدمت کرے ادران کی مشمی کرے اور آپ نے قرمایا خوب کیا اوراس کے بعد کاذ کر نہیں۔

٣٢٣٠- چابر بن عبد الله رضي الله عنه في كياكه بنم رسول الله عن الله عن الله عنه ك سأته سف ايك جهاديس وهرجب لوث كرآئ توس في اینے اونٹ کو جلدی چلایا اوروہ بڑاست قعاسوا یک سوار میرے چھے ہے آیااور میرے ونٹ کواپنی چھڑی ہے ایک کو نیجادیاجوان کے پاس تھی اور میرااونٹ ایبا چلنے لگاکہ ویکھنے والے نے اس سے بہتر ند دیکھااور میں نے پھر کرویکھا تو وہ رسول اللہ ﷺ تھے اور آب نے فرمایا کہ اے جابڑا تم کو کیا جلدی ہے؟ میں نے عرض کی كديارسول الله المرى فى فى شادى مونى ب- آب فرمايا كياباكره ے یا تیبہ سے؟ میں نے کہانیب سے آپ نے فرمایا باکروے کون ند کی کہ تم اس سے کھیلتے اوروہ تم سے کھیلتی پھر جب ہم مدینہ پر آئے 'چلے کہ داخل ہول آپ نے فرمایا کہ تختیر جاؤیہاں تک کہ آ جائے رات لیمنی عشاہ کاوقت تاکہ سر میں تنکھی کرے پریشان بالوں والی اور استر و لے لیے جس کا شوہر باہر کیا ہو یہ مجر فر مایا آپ نے کہ جب گیاتو تو پھر جماع ہے جماع ہے ( یعنی تکثیر امت کے لیےنہ کہ صرف لذت کے لیے)

٣٩٤١ - عَنْ حَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهِ السَّاسِ ١٣١٣ - فَقَرْتَ جَابِرٌ لَنْ كَهَا مِن جِنَابِ رمول الله عَلِيَّ كَ ساتھ لگلا ایک جہاد میں اور میرے اوتٹ نے دہرِ لگائی اور جناب

(٣٦٣٩) ﷺ اک مدیث نے نسیلت باکرہ کے نکاح کی تابت ہوئی اور جوازا پی عورت ہے کھیلنے کااور ہننے کاپایا گیا۔اور اگر کوئی مصلحت اور نہ ہو تو یا کرہ ثیبہ سے افعال ہے۔



بِي حَمَلِي وَأُعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمُّ قَالَ (( ارْكَبْ )) فَرَكِبْتُ فَلَقُدْ رَأَيْتَنِي أَكُفَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ (( أَتَوَوَّجْتَ )) فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ﴿ أَبِكُوا أَمْ ثَبُهَا ﴾ فَقُلْتُ مَلْ ثَبَتِ قَالَ ﴿ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ﴾ قُلْتُ إِنَّ لِي أُحُواتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوَّجٌ امْرَأَةً تَحْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ (( أَهَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ )) ثُمَّ قَالَ (( أَتَبِيعُ جَمَلُكَ )) قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنَّى بأوقِيَّةٍ ثُمَّ قَايِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فِحِنْتُ الْمُسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمُسْحِدِ فَقَالَ (( الْآنُ حِينَ قَدِمْتُ )) تُلْتُ نَعَمْ قَالَ (( فَلَاعْ جَمَلُكَ وَالْخُلُ فَصَلَّ رُكُعَيِّن ﴾) قَالَ فَدَخَلْتُ نَصَلَّيْتُ ثُمُّ رَجَعْتُ فَأَمَرُ بِلَالًا أَذْ يَزِنُ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالً فَأَرْحَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَالَ ﴿﴿ ادْعُ لِي جَابِرًا ﴾ فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْمَانَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَلْغُضَ إِلَيُّ مِنْهُ فَقَالَ (( خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَّنُهُ )).

وَسَلَّمَ فِي غَرَّاةٍ فَأَيْطاً بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَيَّ رسول اللهُ مير عياس آئ اور قرمايا ال جايرٌ بيس في عرض كي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا ، بال آپ نے قرمایا تمهار اکیا حال ہے؟ بس نے عرض کی کہ میرے حَابِرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ (( مَا شَأَنْكَ )) قُلْتُ أَيْطاً اونث في ويراكانى اور تمك كياس ليريس ويجيره كياسوآب ازے اور آپ نے اپی ٹیڑھے کونے کی لکڑی ہے اس کو ایک کونیجا دیا گھر فرمایا سوار ہو بیں سوار ہواا در بی نے اپنے اُونٹ کو دیکھا کہ میزاونٹ اس قدر تیز ہو گیا کہ بیں اس کو رو کیا تھا کہ جناب رسول الله المعالم أعلى نديز صد عمر آب في فرماياك تم في الكاح كيا؟ بلس في عرض كى كه بال- آپ في فرمايا باكره يا ثيبه؟ مں نے عرض کی ثیبہ۔ آپ نے فرمایا باکرہ اڑی ہے کیوں نہ کیا کہ تم اس سے کمیلتے اور وہ تم ہے کمیلتی میں نے عرض کی کہ میری کئ مجیس میں اس لیے میں نے جایا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو ان سب کو جمع رکھے ( میعنی پر بیٹان نہ ہونے دے ) اور انکی تعلیمی کرے اور ان کی خدمت کرے تو آپ نے فرمایا کہتم اپنے گھر جانے والے ہو پھر جب گھر جاؤ تو جماع ہی جماع ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنا اونٹ پیچتے ہو؟ میں نے کہاکہ ہاں پھر آپ نے اسے ایک اوقیہ عائدی کے عوض میں خرید لیا بھررسول اللہ أنے اور میں دوسرے ون منے کو پہنچااور مجد میں آیااوران کو معجد کے وروازے پر بایا تو فرمایاکہ تم اہمی آئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایادونث کو بیبال چھوڑ دواور مسجد میں جاکر دو رکعت نماز پڑھو (اس ہے عابت ہوا کہ سفرے آئے تو پہلے معجد میں جا کر دوگانداد اکرے یہی مسنون ہے) پھر میں گیاا ور دور کعت اداکی اور پھرا اور آپ نے بلال کو تھم فرمایا کہ مجھے ایک او قیہ جا ندی تول ویں۔ پھر انھوں نے تول دی اور حجکتی ڈیڈی تولی (لیتنی زیادہ دی) پھر میں جب جلااور وید موڑی تو پھر بازیا اور میں نے خیال کیا کہ اب میز اونٹ مجھے مچیری سے اور اس ہے بڑھ کر کوئی شے مجھے ناپندند تھی تو مجھ ے فرمایا کہ جاؤاپنااونٹ بھی لے جاؤاور قیمت بھی تم کودی۔



بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاء

٣٦٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ فَإِلَى السّتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ )) وَإِلَّ ذَمَنْتَ لَمُ السّتَمْتَعْتَ بَهَا وَبِهَا عَوَجٌ )) وَإِلَّ ذَمَنْتِ لَهُ السّتَمْتَعْتَ بَهَا وَكُمْرُهَا طَلَاقَهَا.

٣٦٤٤ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۳۲۳- بابڑنے کہا ہم آیک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے اور میں آیک باقی انے والے اونٹ پر سوار تھاسب نوگوں کے بیچھے سوجناب رسول اللہ نے اس کو ہارایا فرہایا چلایا میں گمان کر تا ہوں کسی ایک چیز ہے مارا جوان کے پاس تھی پھر تو وہ سب لوگوں ہے آگے چل نکلا (میہ مجزہ تھا آپ کا) اور مجھ ہے گویا لڑتا تھا اور میں اس کورو کما تھا۔ پھر فرہایا تم اسے میرے ہاتھ بیچے ہوا تی قیمت پر اللہ تم کو بختے۔ میں نے عرض کی کہ وہ آپ کا ہے۔ پھر فرہایا کیا تم نے نکاح کہا ہے۔ پھر فرہایا کیا تم نے نکاح کہا ہے۔ پھر فرہایا کیا تم کہ تیجے ؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ دہ شہریا باکرہ کیوں نہ کی کہ وہ کہا گہر ہے مسلمان کا تک میرے کہا تھے۔ اور نظر ہونے کہا کہ یہ مسلمان کا تک میں کے کہا کہ یہ مسلمان کا تک کے کہا کہا کہ یہ مسلمان کا تک کا میں نے کہ تم ایسا کر واللہ تم کو بخشے (غریش ای طرح حضر سے کے کہا کہا کہ یہ میں ان سے فرہایا کے۔

باب: عور تول کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا تھم ۱۳۲۳ - ابو ہر برہ نے کہار سول اللہ نے فر، یاکہ عورت پہلی کی بڈی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ مہمی جھے سے سید ص چال نہ چلے گی پھر اگر تواس سے کام لے تولیے جااور وہ ٹیڑ ھی کی ٹیڑ ھی دہے گ اور اگر تواس کو سید ھاکرنے چاتو تو ڈوالے گااور تو ڈٹااس کا طلاق دینا ہے۔

۳۱۳۳ - ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا جوا یمان رکھا ہواللہ پر اور پھلے دن پراس کو ضروری ہے کہ جب کوئی امر بیش آئے تو اچھی بات کے نہیں تو چپ رہے اور عور تول سے فیر خواتی کرواس لیے کہ وہ پہلی سے بنی ہے اور پہلی

(۱۳۳۳) ہے لین عور تول کی تج ردی اور برمزاتی پرصبر کرناضروری ہے اور آدم کی بائیس پہلی ہے حضرت حوالی پیدائش ہے پھر پہلی کا تر بجی ہے۔



خُلِقَتْ مِنْ صِلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرَتُهُ وَإِنْ تَوَكَّنَهُ لَمْ يَوْلُ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا )).

٣٦٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ (( لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كُرِة مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَةُ )).

٣٦٤٦ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ تَنْكُ بِمِثْلِهِ. بَابِ لَوْلًا حَوَّاءُ لَمْ تُنْخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْوَ

٣٦٤٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ (( لَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أَنْشَى زَوْجَهَا الشَّقْسَ )).

٣٦٤٨ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ أَحَادِبتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (( لَوْلَا فَذَكَرَ أَحَادِبتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ (( لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثُ الطُّقَامُ وَلَمْ يَخْنَوُ اللّحَمُ وَلَمْ يَخْنَوُ اللّحَمُ وَلَوْ إَسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثُ الطُّقَامُ وَلَمْ يَخْنَوُ اللّحَمُ وَلَوْلَا مَوْاءً لَمْ تَخُنُ أَنْفَى ذَوْجَهَا اللّهُمْ )).

يَابِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اللهُ اللهِ بْنِ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْر رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ (( اللهُّنَيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَنَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَآةُ الصَّالِحَةُ )).

بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ ٣٦٥- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ہیں اور پچلی پہلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ پر اگر تو اسے سیدھا کرنے لگا توڑ دیا اور اگر یوں بی چھوڑ دیا تو ہمیشہ ٹیڑھی رہی۔ خیر خوابی کروعور توں کی۔

۳۱۳۵- ابوہر میرورمنی اللہ عنہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخمن شدر کھے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو آگراس میں ایک عادت ٹاپسند ہوگی تو و وسر می بینند بھی ہوگی یاسوا اس کے اور پچھ فرمایا۔

۳۱۳۷- اس سند ہے بھی ند کور وبالا حدیث مر وی ہے۔ باب : اگر حواخیانت نہ کرتی تو کوئی بھی عورت بھی مجھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی

۱۳۶۳- ابوہر مرہ رضی اللہ عند نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوالہ ہو تیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت شرکرتی۔

۳۱۴۸ - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ فرمایا آپ نے اگر بنی اسر ائیل نہ ہوتے توکوئی کھانانہ سر تا اور کوئی گوشت بھی اور اگر حوالہ ہو تیں تو کوئی عورت اسپنے شوہر کی مجمعی خیانت نہ کرتی۔

باب د نیاکی بہترین متاع نیک ہوی ہے۔ ۲۱۴۹ - عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کام نکالنے کی چیز ہے اور بہتر کام نکالنے کی چیز دنیا میں نیک عورت ہے۔

ہاب: عور تول کے ساتھ حسن سلوک کابیان ۱۳۶۵- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(۳۹۴۸) جنہ حواکو حوالی لیے کہا کہ دو ہر تی کی ماں ہیں اور بنی اسر ائیل نے من وسلو کی باسی بنا کر رکھاوہ سڑنے لگااور حوالے تر غیب و می ور شت ممتو یہ کے کھلائے میں اس کا اگر ہر و ختر میں رہا۔



إذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا رَابَ تُرَكَّنَهَا اسْتَمْنَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوْجٌ )).

حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنَّ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ بِهَلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ سُواءً.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ الْمَوْآةَ كَالْصَلْعِ وسلم في فرماياكه عورت يسل كي الند باكر تواس كوسيد ماكرنا جاہے تو تو ژو الے گااور اگر چھوڑ دے تو تیر اکام نظے اور وہ ٹیز حی

٣٩٥١ - و حَدَثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ ١٣٦٥ - الله تدري بهي مندرجه بالاحديث مروى بـ





# سیستاب السطّلاَق طلاق کے بیان میں

## بَابِ تَحْرِيمٍ طَلَاقِ الْحَاثِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لُوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

٣٦٥٢–عَن ابْن عُمَرٌ أَنَّهُ طَلَّقٌ الْمُوَاتَهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ فَسَاَلَ عُمَرُ بِّنُ الْحُطَّابِ رَضِييَ اللهُ عَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّهُ عَنْ ذَبِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (﴿ مُوْهُ فَلْيُواجِعُهَا ثُمُّ لِيَتُواكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمُّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ ٱمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ ٱنْ يَمَسُّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّمَاءُ )). ٣٦٥٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَلَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تُصْلِيغَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ أَنْ يُوَاجِعَهَا ثُمُّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَبْضَةُ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبُّل أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلُّقَ لَهَا النُّسَاءُ ﴾ وَزَادَ ابْنُ رُمْح فِي رِوَالَيْتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: حائضہ کواس کی رضامندی کے بغیر طلاق دینے کی حرمت اور اگر اس تھم کی ممانعت کی تو طلاق واقع ہونے اور رجوع کا تھم دینے کابیان

101 س- عیدالقد بن عرّف ایّل بی بی کو طلاق دی اور وہ حاکف تھی۔
رسول اللہ علی کے زمانے میں اور حضرت عرّف رسول اللہ علی است بو چھا تو آپ نے فرمایا کہ است تھی دو کہ رجوع کرے اور اس کور ہے دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اور بھر حیض کور ہے دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اور بھر حیض آنے اور بھر ایک اور بھر مین اس کے کہ است ہاتھ لگائے اور بھی عدت ہے جس کے حساب اس کے کہ اسے ہاتھ لگائے اور بھی عدت ہے جس کے حساب سے اللہ تعالی نے عور توں کے طلاق کا تھی کیاہے۔

سام اس کور کے بہاں کہ دوہ حیض اللہ علیہ نے آئی نی کی طلاق دی جات حیض بیں اور حکم کیاان کور سول اللہ علیہ نے کہ رجوع کرے اور اس کور کے بہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہواور بھر حاکفہ ہوان کے پاس دوسر کی بار اور پھر اسے مہلت دی جائے بیال تک کہ باک ہو دوسر سے حیش سے پھر آگر آرادہ ہو طلاق کاطلاق دے جب باک ہو دوسر سے حیش سے پھر آگر آرادہ ہو طلاق کاطلاق دے جب وہ باک ہو جماع ہے کہ اس کے حماب سے عور تول کو طلاق دی جائے۔ عمر کیا ہے کہ اس کے حماب سے عور تول کو طلاق دی جائے۔ اور این رخی نے اپنی روایت بی بید زیادہ کیا ہے کہ عبد اللہ سے جب یہ مسئلہ بو چھا جاتا تھا تو دہ کہتے تھے کہ تو نے اپنی عور سے کو جب یہ مسئلہ بو چھا جاتا تھا تو دہ کہتے تھے کہ تو نے اپنی عور سے کو ایک بیا دو طلاق دی ہیں تو رہوئ ہو سکتا ہے کہ رسول ایک باک لیے کہ رسول ایک بادہ طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ تو نے اپنی عور سے کو ایک بادہ طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی عور سے کو ایک باک لیے کہ رسول ایک بیادہ طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی عور سے کہ ایک بیادہ طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی عور سے کہ ایک بیادہ طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی عور سے کی ایک کے کہ رسول ایک کے اس کی حکم دیا تھا ور آگر تو نے تین طلاق دی ہیں تو وہ وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی کور ایک ایک کے کہ اس کی حکم دیا تھا ور آگر تو نے تین طلاق دی ہیں تو وہ وہ کہتے تھی کہ تو نے اپنی طلاق دی ہیں تو وہ کہتے تھی کہ تو تو کے اس کا حکم دیا تھا ور آگر تو نے تین طلاق دی ہیں تو وہ



أَمْرَنِي بِهَدًا وَإِلَّ كُنْتُ. طَلَّمْنَهَا \*ثَلَاثًا فَقَدُّ حَرُمُتُ عَلَيْكَ حَنَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمًا أَمْرَكَ مِنْ طَلَّاقِ امْرَأَتِكَ فَالَ مُسْلِم حَوَّدُ اللَّلِثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةُ وَاحِدَةً.

٣٩٥٤–عَنَّ ابْن عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَاثِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (﴿ مُونَّهُ فَلْيُوَاجِعُهَا ثُمُّ لِيُدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمُّ تَحِيضَ خَيْضَةٌ أُخْرَى فَإِذَا طُهُرَتٌ فَلْيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يُحَامِعُهَا أَوْ يُشْسِكُهُا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطُلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ ﴾ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِع مًا صُنَعَتُ النَّطْلِيقَةُ قَالَ رَاحِدُةٌ اعْتَدُّ بهَا.

٣٦٥٥ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ وَلَمْ يَذُّكُو ۚ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِمَافِعِ قَالَ اثْنُ الْمُثَنَّى فِي رُوَائِتِهِ فَلْيُرْحِعُهَا وِ قَالُ أَبُو يَكُرِ فَلْيُرَاحِعُهَا. ٣٦٥٦ - عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ غُمْرُ النَّبِيُّ مُعَلِّكُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْحَعُهَا ثُمُّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمُّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَيَلْكَ الْعِدَّةُ ﴿ اوروه حُورَت تَحْصَ جدامُوكُا لُّتِي أَمَرُ اللَّهُ أَنْ يُطَلُّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ إِذًا سُتِلُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَأَتَةُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدُةً أَرُّ اثْنَبُّن إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمْرُهُ أَنْ يَرْحَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَجِيضَ خَيْضَةً أُخْرَى ثُمٌّ يُمْهِلَهَا خَنَّى تَطْهُرَ ثُمٌّ يُطَلِّفَهَا قَبُلُ أَنْ يَمَسُّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طُلِّقَتَّهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَنُّكَ فِيمًا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ الْمُرْآتِكَ

عورت بتھ ير حرام ہو گئي جب تک كه وود وسمے مردسے فكاح نه كرے سواتيرے۔ اور تا فرماني كى تونے اللہ كى اس طلاق كے بارے میں جو تیری عورت کے لیے تخصے سکھایا تھا۔ مسلمؓ نے فرمایا کہ اس روایت میں ایک طلاق کالفظ جولیٹ نے کہا تو پ کہا۔

١٣٦٥- عبدالله عندالله مضمون مروى بوااخير من بيازياده ب کہ عبید اللہ نے نافع سے یو جھاکہ وہ طلاق کیا ہو کی ( مینی جو حیض میں دی تھی) انھوں نے کہاکہ ایک شار کی گئی۔

٣٢٥٥ - عبيد الله سے اس سند سے وہي مضمون مروى ہے اور اس بیں عبیداللہ کا قول ند کور نہیں جواویر کی روایت میں تھا۔

٣١٥٧- وي مضمون ہے جواو پر کئي بار ترجمہ جو چڪااتني بات اخير میں زیاد وہے کہ عبداللہ بن عمر د صنی اللہ عنبما کہتے ہتھے کہ اگر تو نے ا پی عورت کو تین طلاق دیں تو طلاق بیں ایے رب کی تافرمانی کی



و بانت مِلك.

٣٦٥٧ – عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ طَلّقْتُ مُرْرَأَيْنِي وَهِي خَاتِصٌ فَلَاكُو ذَبِكَ عُمْرُ لِلنّبِي عَبَالْتُهُ مُرَّ قَالَ (( مُرَّ فَلْلُواجِعُهَا خَتَى تَحِيضَ خَيْثَةُ أَخُرَى مُسْتَقَبِّلَةً سِوَى خَيْثَةُ أَخُرَى مُسْتَقَبِّلَةً سِوَى خَيْثَةَ أُخُرَى مُسْتَقَبِّلَةً سِوَى خَيْثَةَ أُخُرَى مُسْتَقَبِلَةً سِوَى خَيْثَةَ أَخُرَى مُسْتَقَبِّلَةً سِوَى خَيْثَتِهَا اللّهِي طَلْقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ )) يُطَلّقها فَيها فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ )) يُطَلّقها فَيها فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ )) يُطَلّقها فَيها فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ )) وَكَانَ عَبْدُ فَلْدُولِكَ الطّفَاقُ لِلْعِدَةِ كَمَا أَمْرَ اللّهُ )) وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ طَلْقَهَا عَبْدُ اللّهِ كَمَا أَمْرَ اللّهُ )) وَكَانَ عَبْدُ وَرَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاحِدَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاحِدَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاحِدَةً فَا عَبْدُ اللّهِ كَمَا أَمْرَهُ وَسُولُ اللّهُ وَيَعْلَىٰ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ اللّهِ كَمَا أَمْرَهُ وَسُولُ اللّهُ وَيَعْلَىٰ عَبْدُ اللّهِ مَنْ عَلَاقِهَا عَبْدُ اللّهِ كَمَا أَمْرَهُ وَسُولُ اللّهُ وَيَعْلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٣٦٥٨-عَنْ الزَّمْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ غَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاحَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

٣٦٥٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلْبِيِّ مُثَلِّكُهُ فَقَالَ (( مُرَّهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمُّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ خَامِلًا)).

۱۹۵۷- وی مضمون ہے جواو پر کئی بار گزرااس مین بہ ہے کہ جناب رسول اللہ گئے حیض میں طلاق ویناس کر غصہ فرمایا اور اخیر میں بہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس سے رجوع کیا جیسا کہ حضرت نے تھم دیا تھا۔

۱۳۶۵۸ و بی مضمون ہے اور اس میں سید بھی ہے کہ اس طلاق کو میں نے حساب میں رکھا۔

۳۷۵۹ - وہی مضمون ہے اور اس کے اخیر میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھکم دواس کو کہ رجوع کرے پھر طلاق دے اس کو حالت طبر میں یا حالت عمل میں ۔

(۳۱۵۹) ہے۔ اس دوایت کی و جے است کا اجماع ہے کہ صالت جین میں طفاق و بنا ترام ہے بغیر و ضائے عودت کے اپھر آگر کس نے دی تو معلق میں اور حضرت نے بھر و جو گا کا علم فرایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ طفاق پڑگی اور اس ہے دوئی کا معتم ہے جیسا نہ کور ہوا اس دوایت میں اور حضرت نے جو رجو گا کا علم فرایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ طفاق پڑگی اور ایو صنیقہ اور تمام کو فیوں اور امام احمد و فیر و کا اور او مبالک کے نزویک و اجب ہے اور حضرت نے جو تھم دیا کہ طفاق میں اور کس مار میں کے بارے ہوئی اور ایو صنیقہ اور تمام کو فیوں اس لیے کہ رجوع طفاق سے شر مندہ ہواور مقصور ہے تھا کہ ایک زمانہ تک مورت اس کے باس دہ ہو تشاید طفاق سے شر مندہ ہواور مقصور ہے تھا کہ ایک زمانہ تک مورت اس کے باس دہ ہو تشاید طفاق سے شر مندہ ہواور پھر طفاق میں کی نوبت نہ آگے اور اس عد سے بیں انفہ تعالی آئیں میں شاید انقاق و بیرے اور اس حدیث میں تھر تک ہے کہ طفاق سے طبر میں ہو کہ جس میں صحیت ہو تھی ہو ترام ہائی صحیت ہو تھی ہو ترام ہوا کہ طفاق دینا جس میں صحیت ہو تھی ہو ترام ہوا کہ محیت ہو تھی ہو ترام ہوا کہ طفاق دینا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تک ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہ



٣٦٦٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ طَلَّقَ الْمُرَأَقَةُ وَهِيَ خَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَوُ عَنْ ذَلِكَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مُوهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَنَّى قَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ حَيْضَةً أَخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ )).

٣٦٦٦- عَنِ آنَ سِيرِينَ قَالَ مَكَثَّتُ عِشْرِينَ وَالْ مَكُثَّتُ عِشْرِينَ مَنْ لَا أَبْهِمُ أَبَّ آبِنَ عُمْرَ طَلَّنَ الْرَأَتَةُ ثَلَانًا وَهِيَ حَيْضٌ فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا الْرَأَتَةُ ثَلَانًا وَهِيَ حَيْضٌ فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَخَعَلْتُ لَا أَنْهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَى فَخَعَلْتُ أَنَا أَنْهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَى لَيْهِمُ أَنَا اللهَ عُنْدِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ فَنِيتُ أَبَا عَلَابٍ يُونُسُ بَنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ فَيَعَ أَنَا فَيْتُ أَنَا اللهَ عُمْرَ فَحَدُّثَهُ أَنَهُ طَلِّقُ الرَّيَ عُمْرَ فَحَدُّثَهُ أَنَهُ طَلَقَ المُرَاثَةُ تَطَلِيقَةً وَهِي حَايِضٌ فَأَمِرَ أَنْ فَعَهُ أَنْ فَلَتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَعَهُ أَوْ لَيْ فَعَهُ أَوْ يَرْجِعُهَا قَالَ فَعَدُ أَلَهُ مُنْ اللهُ عَمْرَ وَاسْتَحْمَقَ.

.

٣٦٦٢ عَنْ أَيُوبَ بِهَلْنَا الْإِسْنَادِ نُحْوَهُ غَيْرً

ِ أَنَّهُ فَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ.

۳۷۲۰ - مدیث وای ہے جواد پر کئی مرتبہ گذر پھی ہے۔

۱۳۱۱ – این میرین نے کہا ہیں برس تک ہجے ہے ایک شخص روایت کو تین طلاق دیں حالت روایت کر تا تھا کہ این عمر نے اپنی عورت کو تین طلاق دیں حالت مین میں اور ہیں اس راوی کو متہم نہ جانیا تھا۔ پھراس نے روایت کیا کہ حضرت کے تھم دیا کہ رجوع کرے اس عورت سے اور میں اس کی اس روایت کونہ مہتم کر تا تھا اور نہ حدیث کو بخوبی جانیا تھا میں اس کی اس روایت کونہ مہتم کر تا تھا اور نہ حدیث کو بخوبی جانیا تھا داکہ میں کی بہاں تک کہ ہیں ابو قلاب یونس بن جیز بانلی سے ملا اور وہ کے آدی تھے سوانیوں نے جھے سے بیان کیا کہ ہیں نے ابن عار سے نوچھا توانیوں نے کہا کہ میں نے ایک طلاق دی تھی اور وہ ماکنے میں اور وہ ماکنے کہ جس کی ایک علاق دی تھی اور وہ اس کی کہا کہ وہ طلاق بھی تم نے صاب ہیں رکھی (یعنی ماکنے دو تو وہ طلاق دو تو وہ طلاق کو تین بوری ہوجا کیں کی اور وطلاق دو تو وہ طلاق دو تو وہ طلاق کونہ گئوں تو جمالات نے آپ کو خود کہا کیوں کیا وہ عاد تہ ہے۔ کہا کہوں کہا) یعنی آگر اس طلاق کونہ گئوں تو جمالات ہے۔

١٣٢٦- مُدكوره بالاحديث اس سندس بهي مروى بيد

لا طہراور حیض دونوں مراہ ہو سکتے ہیں اور قرآن میں جو آیاہ والعطلقات بیوبصن بانفسین ثلثہ قرو ء اس میں ابو طیفہ اور بعضوں کا قول ہے کہ مراہ اس سے حیض ہے اور بی مر وی ہے عمر اور این مسعود سے اور بی ایک دوایت ہے امام احمہ سے اور شافعی اور مالک کا قول ہے کہ مراہ اس سے طبر ہے ان کے نزویک عدت تمام ہو جاتی ہے دو طبر کا طن اور تیسر سے کے شروع ہوئے سے اور بہجوا قبر کی دوایت میں فرمایا کہ مرادا اس سے طبر ہے ان کے نزویک عدت تمام ہو جاتی ہے دو طبر کا طن اور تیسر سے کے شروع ہوئے ہے اور بہجوا قبر کی دوایت میں فرمایا کہ طاق وی سے جائز ہوا طباق وینا جاتی معلوم ہو گیا ہوا ور بی تد ہو ہے طاق کی اور ایس منفور نے کہا ہے حرام ہے طاق کا داور ایک منفور ہم ہیں اور ایس مالکیہ نے کہا ہے حرام ہے طاق کا داور ایک منفور ہم ہیں اور ایس مالکیہ نے کہا ہے حرام ہے طاق وینا مالک مناور ایک دوایت ہیں حس بھری ہوئی آیا ہے۔



٣٦٦٣ عَنْ آيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ فَكُمْ النَّبِيُّ مُثَلِّكًا عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ مُثَلِّكًا عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاحِعَهَا خَتَى يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ حِمَاعِ وَقَالَ (( يُطَلِّقُهَا فِي قُبُل عِلْيَهَا )).

١٩٦٦ عَنْ بُونُسُ بُنِ جَنِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا رَحُلٌ طَلْقَ الْرَأْنَةُ وَهِيَ حَالِضٌ فَقَالَ أَنَفُرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنّهُ طَلْقَ الْرَأْنَةُ وَهِيَ حَالِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَغْبِلَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَغْبِلَ عِدْنَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلْقَ الرَّحُلُ الْمِرَأَتَة وَهِي حَالِضٌ أَنْفَتُكُ يِتِلْكَ التَطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَنْ إِنْ عَحَرْ وَاسْنَحْمَقَ.

٣٦٦٥ عَنِ ابْنَ عُمَرَ بَعُولُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَنَى عُمَرُ النَّيِّ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَهِيَ خَائِضٌ فَأَنَى عُمَرُ النَّيِّ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

٣٦٦٦ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ

٣٦٦٣- ويى مضمون اس سند سے مروى ہواان كے اخير بيس ب كد آپ نے فرمايار جوع كرے اور پھر طلاق دے طبر بش بغير جماع كے ادر فرماياك طلاق دے عدت كے شروع بيس۔

۳۷۱۵- مندرجد بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ مضمون ویل ہے جو گذر چکا۔

٣٦٢٦-اس سندے بھی الفاظ کے اختلاف سے مدکورہ بالا حدیث

(۳۲۱۳) ہے اس مدیث سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اقراء عدت کے اطہار میں اور جب طہر میں طفاق وی ای وقت سے عدت شروع ہوگی اس لیے کہ طلاق حیض میں حرام ہے اور اگر حیض میں کسی نے طلاق وی تو وہ حیض تو بالا جماع عدت میں شار نہ ہوگا اور عدت جب بی شروع ہوگی کہ جب صبر میں طلاق وے۔ اس طہر بی سے شار عدمت کاضروری ہے۔

لمام مسلم نے کہااور روایت کی مجھ ہے مہی حدیث محمد بن رافع نے ان سے عبد الرزاق نے ان سے ابن جر ج نے ان سے ابوز بر نے ان سے عبد الرحمٰن بن ایمن نے جو موٹی جی عروہ کے کہ وہ ابن عمر سے بچ چھتے تھے اور ابو کز بیر سنتے۔اور آ کے وی روایت ہے جو اوپر بسند حجاج نذکور ہو کی اور اس بن بچھ مضمون زیادہ ہے۔

الهام مسلم نے قرمایا کہ خطاکی راوی نے جو کہا کہ موٹی جیں عروہ کے اور حقیقت میں وہ موٹی جیں عزو کے۔

بيان کی گئ ہے۔

عُمْرَ عَنْ الْرَأْتِهِ الَّتِي طَلَّنَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيُ حَالِيْنَ فَقَالَ طَلَقْتُهَا وَهِيُ حَالِينَ فَلَاكُرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى حَالِينِ فَلَاكُرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (﴿ مُوْهُ فَلْيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُوتَ فَلَيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُوتَ فَلَيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُوتَ فَلَيْواجِعُهَا فَإِذَا طَهُوتَ فَلَيْ فَرَاجَعْتُهَا ثُمُّ طَهُوتَ فَلَا فَرَاجَعْتُهَا ثُمُّ طَهُوتَ لَا المَّالِيقَةِ طَلَقْتُهَا لِطَهُوهَا ﴾ قَالَ مَا لِي لَا أَعْتَدُ طَلَقْتُهَا لِطَهُوهَا قَالَتُ مَا لِي لَا أَعْتَدُ التَّعْلِيقَةِ طَلَقْتَ وَهِي حَالِينَ قَالَ مَا لِي لَا أَعْتَدُ لِيهِا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

٣٦٦٧ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَالِتُلُقَّ أَمْرَأَتِي وَهِيَ حَالِتُ الْمُرَاتِي وَهِيَ حَالِتُ فَأَخْرَهُ فَقَالَ (( مُولَهُ فَالْمُرَاتِ فَأَخْرَهُ فَقَالَ (( مُولُهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمُ إِذَا طُهُرَاتٌ فَلْيُطَلِّقُهَا )) قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ أَفَا خُتَسَبِّتَ بِبِلْكُ النَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهُ.

٣٦٦٨ - عَنْ شُعْبَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا ( لِيَوْجِعُهَا )) وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَلَتُ لَهُ أَتَخْصَبِ بِهَا قَالَ فَلَهُ.

٣٦٦٩ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتُهُ خَائِضًا فَغَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ إِلَى اللّهِيِّ عَلَمْ إِلَى اللّهِيِّ عَلَيْ إِلَى اللّهِيِّ عَلَيْ إِلَى اللّهِيِّ عَلَيْ فَامْرَهُ أَنْ يُواحِنَهَا قَالَ لَمْ أَسْتَعْهُ فَأَعْبُرَهُ الْعَبْرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُواحِنَهَا قَالَ لَمْ أَسْتَعْهُ يُولِكُ لِأَيْهِ

٣٦٧-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةُ يَسْأَلُ ابْنَ عُمْرَ وَأَبُو الرُّيْشِ بَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْبَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمْرَ وَأَبُو الرُّيْشِ بَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْبَ تَرَى فِي رَحُلِ طَلَّقَ الْمِرْأَتَةُ حَائِضًا فَقَالُ طَلَّقَ الْبُرْأَتَةُ حَائِضًا فَقَالُ طَلَّقَ الْبُرُأَتَةُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي عَهْدِ رَسُولُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ عَمْرَ طَلَقَ الْمَرَأَتَةُ وَهِي خَائِضٌ فَقَالُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ فَي حَائِضٌ فَقَالُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمَرَأَتَةُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَكُولُ عَلَيْلُ مَا مَنْ اللّهِ عَلَيْ مَنْ عَمْرَ طَلّقَ الْمَرْأَتَةُ وَهِي حَائِضٌ فَوْلًا وَقَالُ لَكُولُكُ كُلُكُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلُ مَالْمَ اللّهِ فَي عَلَيْ طَلْقَ الْمَرْآتَةُ وَهِي خَائِطُ لَا وَقَالُ لَا لَهُ النّهِ عَلَيْلُ عَلَالًا وَقَالًا وَقَالُ لَاللّهِ عَلَيْلًا عَلَيْلُهُ إِلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۱۱۲۵ ما ۱۱۰۰ مر کہتے ہیں کہ بش نے اپنی بیوی کو جیش کی صالت بیس طلاق دی تو عمر نی اکرم کے پاس آئے اور ان کو خبر دی آپ نے قربالا کہ اس کو تھم دو کہ رجوع کرے حب پاک ہو جائے تو پھر طلاق دے۔ بش نے یو چھاکیادہ طلاق شار کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ مس نے یو چھاکیادہ طلاق شار کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ ۲۲۲۸ میں مندے مجمی نہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

٣١٦٩- مضمون وين بيجواوير كزراب

٣١٧٠- وي حديث جس كاترجمه كي مرينيه گذر چيكا



(﴿ إِذَا طَهُرَتْ فَلِيُطَلَّقُ أَوْ لِيُمْسِكُ ﴾) قَالَ البَنْ عَمْرَ وَقَرَأَ النّبِيُ إِذَا طَلْقَتُمْ النّبِيُ إِذَا طَلْقَتُمْ النّبِيُ إِذَا طَلْقَتُمْ النّبِينَ إِذَا طَلْقَتُمْ النّبِينَ إِذَا طَلْقَتُمْ النّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَ فِي قُبُلِ عِلنَّتِهِنَّ.

٣٦٧٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةً يَمِثْلُ الْبَنَ عُمْرَ وَأَبُو الرَّايِثْرِ يَمْشَعُعُ بِوثُلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ يَعْضُ الرَّيَادَةِ قَالَ مُسْلِم أَخْطَأً حَيْثُ قَالَ عُرْوَةً إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةً.

بَاب طَلَاق الثِّلَاثِ

٣٦٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ عِلَاقَةِ عُمْرَ طَلَاقُ النَّلَاقُ عَلَمْ فَيْ الْمَعْلَابِ إِنَّ النَّاسَ فَدُ السَّنَعْ حَلُوا فِي أَمْرٍ قِدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ النَّاسَ فَدُ السَّنَعْ حَلُوا فِي أَمْرٍ قِدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ النَّاسَ فَدُ السَّنَعْ حَلُوا فِي أَمْرٍ قِدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ النَّاسَ فَدُ السَّنَعْ حَلُوا فِي أَمْرٍ قِدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ النَّاسَ فَدُ السَّنَعْ حَلُوا فِي أَمْرٍ قِدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ النَّاسُ فَدُ المُشْتَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

٣٦٧٤ عَنْ أَبِيَ الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ أَنَّعَلَمُ أَنْمَا كَانَتُ النَّلَاثُ ثُمَّعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَبَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْمٍ وَلَلَانًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ. وَلَابُنِ عَبَاسٍ نَعَمْ.

ا ۲۳۱۷ - اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث روایت کی گئے ہے۔

الك الرسندے بھى فدكوروبالا عديث آئى ہے۔

### باب: تين طلا قول كابيان

۱۳۱۷۳- این عبال نے کہا کہ طلاق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں کہا کہ جب کوئی ایک بارگی تین طلاق ویتا تھا تو وہ ایک ہی شار کی جاتی تھی۔ پیمر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی سوہم اس کو اگر جاری کردیں تو مناسب ہے۔ مہلت ملی تھی سوہم اس کو اگر جاری کردیں تو مناسب ہے۔ پیمرانھوں نے جاری کرویا بین تھی دے دیا کہ جو ایک بارگی تین طلاق دے تو تینوں واقع ہو گئیں۔

سا ۱۷ ۳- ابوالصهباء نے ابن عباس رضی الله عنها ہے کہا کہ تم جائے ہوں ہوں الله عنها ہے کہا کہ تم جائے ہوں ہوں تھیں نبی عبی کہا کہ تم جائے ہوں کہ اللہ ہوں ہوں ہیں جائے ہوں سال میں اور عمر کی اماد سے جس بھی تمین سال تک ؟ توابن عباس نے کہا کہ بال جانتا ہوں۔

٣١٤٥ - ابوالصبهاء نے این عماس رضی الله عنمانے کہا کہ دوائی

(٣٦٤٥) الله جو الخفس إلى عورت ہے كيے كه تقطة برطماق بين نين اس ميں اختلاف ہے علماء كاليام شافعي اور مائك اور ابو صغيفہ اور احمد اور جما ہير علماء كا قول ميہ ہے كہ تينوں طلاق اس پر پزشتكى اور طاؤس اور ال طاہر كا غذہب ہے كہ خيس پزتی اس پر مكر ايك طلاق اور ميہ ايك روايت الله



هَاتِ مِنْ مُنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ النَّلَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَبِي يَكُرِ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَحَازَهُ عَلَيْهِمْ.

بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنُو الطَّلَاقَ

٣٦٧٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَهْنُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَوْيِنَ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوّةً حَسَنَةً

٣٦٧٧ - عَنِ الْمَنِ عَبَّاسِ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّحُلُ عَلَيْهِ الْمُرَّأَنَّةُ فَهِيَ يُمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً.

٣٦٧٨ - عَنَّ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهَا تُحْيِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تُحْيِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تُحْيِرُ أَنَّ سَمِعَ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ أَنَّ الله عَنْهَ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَيْدًا الله عَنْدَ رَيُّهَ بِنَتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَيْدًا مَا عَنْدَ وَيَشَعَا فَمَالًا قَالَتَ فَتَواطَيْتُ أَنَّا وَخَفْصَةً أَنَّ أَيْنَا مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَعَلَى إِجْدَاهُمَا فَقَالَتَ ذَلِكَ لَهُ مَغَافِيرً أَكَلْتَ مَعْافِيرً أَكَلْتَ مَعْافِيرً أَكُلْتَ فَلَانِ وَسَلَّمَ مَعْافِيرً أَكُلْتَ مَعْافِيرً أَكُلْتَ مَعْافِيرً أَكُلْتَ مَعْلَى إِجْدَاهُمَا فَقَالَتَ ذَلِكَ لَهُ مَعْفَى إِجْدَاهُمَا فَقَالَتَ ذَلِكَ لَهُ مَعْلَى إِجْدَاهُمَا عَلَى فَالَتْ ذَلِكَ لَهُ مَنْ عَلَى إِجْدَاهُمَا عَلَى إِجْدَاهُمَا عَنْدَ وَيُشَعِ بَعْنَ فَالَتْ ذَلِكَ لَكُولَ لَكُنْ فَالَتُ وَلَالًا (( بَالْ شَرِبُتُ عَسَلًا عِنْدَ وَيُشِعْ بَعْنَ فَعَلَى إِعْمَالُهُ عَلَى إِعْمَالُهُمَا عَلَى إِعْمَالُهُمَا عَلَى إِعْمَالُهُ وَلَى اللهُ عَنْدُ وَيُشَعِعُ بَعْنَا فِي اللهُ عَلَى إِعْنَالُهُ فَعَلَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ فَلِكُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَل

عطیہ میں سے کیا نہیں تھیں تین طلاق۔ پھر دہی مضمون ہے جو او پر گزرك

یاب: کفارہ کا واجب ہو نااس پر جس نے اپنی عورت

سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے اور نیت طلاق کی نہ تھی
۱۳۷۷ - عبداللہ بن عبال کہتے تھے کہ جب کوئی اپنی ہوی کو
کیم تو بھے پر حرام ہے تو یہ حتم ہے کہ اس میں کفارہ دینا ضروری
ہے اور حضرت ابن عبال نے کہا کہ بے فک تہمارے لیے الحمیی
عبال ہے دسول اللہ ﷺ میں۔

اور حرام کرے تو یہ سم ہے اس کا کفارہ دے۔ پھر آپ نے اور حرام کرے تو یہ سم ہے اس کا کفارہ دے۔ پھر آپ نے آبت پڑھی "لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة"۔

اجر اس سے بید بن عمیر ہے روایت ہے کہ انحوں نے جناب عائش صدیقہ ہے سنا کہ نی ٹی ٹی زینٹ کے پاس تھرا کرتے اور ان کے پاس شہر بیا کرتے تھے۔ سوئی ٹی عائش نے کہا کہ میں نے اور مقصد نے ایکا کیا کہ جس کے پاس آپ تھر یف لا کیں دہ آپ اور مقصد نے ایکا کیا کہ جس کے پاس آپ تھر یف لا کیں دہ آپ سوحفرت ایک کے پاس جب کیا ہوں۔ سوحفرت ایک کے پاس جب آئے تواس نے آپ سے بی کہا اور سے بی کہا اور نے آب نے فرایا کہ میں نے زینب کے پاس شہر بیا ہے اور اب بھی سوحفرت ایک کے پاس جب آئے تواس نے آپ سے بی کہا اور ساتھی از بیان کے پاس شہر بیا ہے اور اب بھی کے باس شہر بیا ہے اور اب بھی کے باس شہر بیا ہے اور اب بھی کے وال کہ بھر یہ آبے تواس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے طال کے حال کی حال کے حال کی حال کے حال کے

ت ہے جائے تین ارطاق ہے اور محد بن اسحاق سے اور میک مذہب تو ی اور مسمح ہے ان اصادیث کی روسے اور این آئم نے اور محققان محدثین نے اس کوافتیار کیاہے -

الكدور فت م كدال كاكوند تهايت بديود ار او تام-



جَحْشِ وَكُنْ أَعُودَ لَهُ ﴾ فَنَزَلَ لِمَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكَ إِلَى قَرْلِهِ إِنْ تَتُوبًا لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى يَغْضِ أَزْوَاحِهِ حَدِيثًا لِغَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً.

٣٩٧٩ عَنْ عَالِيْنَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا مَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ الْحَلُواءِ وَالْفَسُلُ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَارَ عَلَى بَسَاتِهِ فَيَلْنُو مِنْهُنَّ فَلَاحُلُ عَلَى حَفْصَة عَلَى بِسَاتِهِ فَيَلْنُو مِنْهُنَّ فَلَاحُلُ عَلَى حَفْصَة فَاحْبَسَ عِنْلَمَا إِلَّهُ مِنْهُنَّ فَلَاحُلُ عَلَى حَفْصَة فَاحْبَسَ عِنْلَمَا إِلَّهُ مِنْ فَلَاحُلُ يَحْبَسِ فَسَالَتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتُ لَهَا الْمَرَأَةُ مِنْ فَوْبِهَا عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتُ لَهَا الْمَرَأَةُ مِنْ فَوْبِهَا عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمّا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمّا وَاللّهِ لَنَجْتَالَنَّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ مَنْهُ وَقُلْتُ إِذَا وَحَلَ عَلَيْكِ مَنْهُ وَلَيْهُ لَكُ لِللّهِ مَنْهُ وَلَى لَهُ مَا هَلِيهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ وَلَى لَلْهُ عَلَيْكِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم مَنْهُ وَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحَدَ مِنْهُ الرّبِحَ فَإِنّهُ سَيْعُولُ لَلْكِ

کیا ہے اور فرملیا کہ اگر توب کریں وہ دونوں توول ان کے جمک رہے میں اور مرا دان سے ماکشہ اور طعمہ میں اور بیہ جو فرمایا کہ چکے سے ایک بات کی ٹی نے اپنی کسی لی بی سے تو مر اداس سے وہی قول سے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے شہر بیا ہے۔

۱۹۷۹ - حفرت عائش ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کوشرین اور شہد بہت بہت بھا تھا۔ پھر جب آپ عمر پڑھ بھٹے توایی وہیوں کے پاس آ ہے اور ہر ایک سے قریب ہوتے۔ سوایک دن همہ کے پاس آ ہے اور ہر ایک سے قریب ہوتے۔ سوایک دن همہ اس کا باس آ ہے اور وہاں اور دنوں سے زیادہ تخبر ہے۔ سویل نے اس کا سب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک بی بی کے پاس آئی قوم سے شہد کی ایک پی ہریہ میں آئی تھی سوانموں نے جناب رسول اللہ کوشمہ بایا ہے۔ سویمی نے کہا کہ اللہ کی شم میں ان سے ایک حیار کروں گی اور میں نے کہا کہ اللہ کی شم میں ان سے ایک حضرت تمبیارے پاس آئی اور تم سے قریب ہوں تو تم کہا کہ جب پارسول اللہ ایک آ ب نے معافیر کھلاہے؟ سودہ فریب ہوں تو تم کہنا کہ پارسول اللہ ایک آب نے معافیر کھلاہے؟ سودہ فرائم سے کہ تبیں پارسول اللہ ایک آب نے معافیر کھلاہے؟ سودہ فرائم سے کہ تبیل ہے کہا ہے۔ پھر میہ بد ہو کہی ہے؟ اور رسول اللہ کی عادت پیر تم ان سے کہنا کہ پھر میہ بد ہو کہی ہے؟ اور رسول اللہ کی عادت بھی کہنا کہ حضرت تم سے کہنا کہ پھر میہ بد ہو کہی ہے؟ اور رسول اللہ کی عادت بھی کہنا کہ حضرت تم سے کہنا کہ پھر میہ بد ہو کہن کہ آپ سے بد ہو آ سے۔ پھر اس سے کہ آپ سے بد ہو آ سے۔ پھر میں تم سے کہنا ہے۔ پھر میں سے کہنا کہ جسے میں ہو آ سے۔ پھر اس سے کہ آپ سے بد ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے بد ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے میں ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے بد ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے میں ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے میں ہو ہو آ سے۔ پھر اس سے کہنا کہ جسے میں ہیں ہے کہنا ہو تھوں ہو تا ہو ہو کہنا ہو تھر ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا



سَقَتْنِي حَفَّصَةُ شَرَّبَةً عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْغُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةً وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِقَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّ دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّتَ مَغَانِيرَ قَالَ (( لَا )) قَالَتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ (( سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَوْبَةً )) غَسَلِ قَالَتُ خَرَسَتُ نَحْلُهُ الْقُرْفُطُ فَلَمَّا ذَحَلَ عَلَىٌّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَعِيَّةً فَقَالَتُّ. بِمِثْلُ ذَٰلِكَ فَلَمَّا دَّحَلَ عَلَى حَفْصَةَ غَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسُقِيكَ مِنْهُ قَالَ (( لَمَا حَاجَةً لِي بِهِ ﴾) قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو اسْخَلُ إِبْرَاهِيمُ خَلَّئُنَا الْحَسَنُ بْنُ بشر بْن الْقَاسِم حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً بِهَذَا سَوَاءً.

٣٦٨- و حَدَّثَيهِ شُونِدٌ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
 عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً بِهَذَا
 الْإسْنَادِ نَحْوَهُ

ے کہنا کہ شایداس کی تھی نے عرفط کے ور خت سے شہدلیاہ (عرفط ای درخت کانام ہے جس کی گوند مغافیر ہے)اور ہیں بھی ان سے ایابی کہوں گی۔ اور اے صفیہ اہم بھی ان سے ایابی کہا۔ پھر جب آپ سودہ کے پاس آئے توسودہ فرماتی ہیں کہ متم ہے اس الله كى كوئى معبود خيس ب سوااس سے كديس قريب تقى كدان ے باہر نکل کر کہوں وی بات جو تم نے مجھ سے کمی تھی (اے عائشةٌ) اور حضرتُ دروازه پر نقح اور ميه جلدي كرنا مير اكهنے ميں تمبارے ڈرے تھا۔ چرجب زدیک ہوئے رسول اللہ کہا کیا آب نے مغافیر کھایاہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے عصب نے تھوڑا شہر بلایا ہے۔ تب انھوں نے کہاکہ کمی نے عرفط ہے شہد لیا ہے۔ پھر جب میرےیاں آئے میں نے می آپ سے میں کہا (یہ مقول ہے جاآب عائشہ کا)۔ پھر صغیہ کے یاس کے اور انھوں نے بھی ایسابی کہا۔ پھر جب دوبارہ عصبہ کے باس کئے توانموں نے عرض کی کہ یارسول انٹہ ! اس میں ہے آپ کو شہد لاؤں تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ سودہ نے کہا کہ سیمان اللہ ہم نے روک دیا حضرت کو شہد ہینے ہے۔ جناب عائشہ قرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کیا کہ جیب رہو۔ ابواسحاق نے جن کانام ابرائیم ہے انھوں نے کہاروایت کیا ججھ ے حسن بن بشر نے ابن سے ابواسامد نے بعینہ مہما مضمون۔ ٣١٨٠- كبامسلم نے كه روايت كى مجھ سے مويد بن سعيد نے ان سے علی بن مسہر نے ان سے ہشام بن عروہ نے اس سند سے یجی حدیث ماننداس کی۔

لا مینی جب چیکے سے کئی نی نے اپنی کی بی بی ہے ایک بات مراداس سے بہ فرمانا ہے رسول اللہ کا کہ بیں نے شہر بیا ہے اور میں اب بھی نہیں ہوں گااور فی بی سے احداظہار شرف کے لیے ہوں گااور فی بی صاحبہ کوا پی تھم دیاکہ کسی کواس کی فیرنہ کر نااور شیر بی سے مراد ہر میٹی چیز ہے اور شہد کا ذکرس کے بعد اظہار شرف کے لیے سے در نہ وہ بھی شیر بی میں وافل ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس پر کہ جو محتم یاری رکھتا ہو عور توں بیں اس کو روا ہے کہ اس عورت کے گھر بیں وافل ہو جس کی باری نہیں ہے مگر جماع روا نہیں۔



## بَابِ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ

لَمُّ الْمِرْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْعَلِي خَتْمِ تَسْتَأْمِوي أَمْوا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْعَلِي خَتْمِ تَسْتَأْمِوي أَمْوا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْعَلِي خَتْمِ تَسْتَأْمِوي أَمْوا فَلَا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ أَبُورَى لَمْ يَكُونَا لِيَامْرَانِي بِغِرَائِهِ تَالَت ثُمّ قَالَ (( إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْوَجَلٌ )) قَالَ يَا أَيْهَا النّبِي قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ اللّهُ عَرْوَجَلٌ )) قَالَ يَا أَيْهَا النّبِي قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ اللّهُ عَرْوَجَلٌ )) عَالَ يَا أَيْهَا النّبِي قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ اللّهُ عَرْوَجَلٌ )) عَالَ يَا أَيْهَا النّبِي قُلْ لِأَزْوَاحِكَ إِنْ اللّهُ مَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُ أَوْاجُ رَسُولِ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُ مَا فَعَلْتُ .

٣٦٨٢ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَي يَوْمِ الْمَرْآةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَوْلِهِ الْمَرْآةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتُ ثُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ مَنْ نَشَاءُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ مَنْ نَشَاءُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ

## باب: تخییر ہے طلاق نہیں ہوتی مگر جب نیت ہو

ا ۱۳۹۸ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب تکم ہوار سول اللہ ﷺ کو کہ اپنی بیبیوں کو اختیار دے وو کہ وہ دنیا عِيانِين تَوْدِ نِيَالِين اور ٱ فَرْت عِيانِين تَوْ ٱ فَرْت لِين تَوْ جِنابِ رسول الله عن يهل محص اس كوبيان كرناشر وع كيااور فرماياكه من تم سے ایک بات کرنا میاہتا ہوں اور تم اس کے جواب میں جلدی نہ كرناجب تك مشوره ند لے لينااپنا الي مال باب سے اور حفزت كے جانا تفاکہ میرے ماں باپ مجمی جناب رسول اللہ کے جھوڑنے كالحكم مجهدندوي محد چرآپ نے كہاكد الله تعالى فرماتا ہے جابها النبهي (ليعن) اے ئي! كبدووتم الى يبيول سے كد اگروه و نيا اور اس کی زینت چاہیں تو آؤ میں تم کو پر خور داری دوںاور انجھی طرح سے تم کور خصت کرد ول اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی عا ہواور اس کے رسول کی اور آخرت کا کمرجا ہو توب شک اللہ تعانی نے تہادے نیک بختوں کیلئے بہت برا تواب تیار کیا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمی نے عرض کھاکہ اس ہم کوئی بات الى ب جس كے ليے ميں مشورہ لون اسے مال باب سے میں تو جائتی ہول اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے محركور ومرب بيبون في كالياب ي كهاجيها من في كياتفا ٣٩٨٢- جناب عائشه صديقة في كهاكد رسول الله على بم ع . اجازت ما نگا کرتے تھے جب کسی عورت کی باری میں آپ آیا کر ح تے ہم مل سے بعدال کے یہ آیت الرکی نوجی من تشاہ منهن لین الگ رکھ تو ان سے جس کو جاہے۔ تو معاذہ نے



لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ كُنْتُ الْمُولِ اللَّهِ عَالَتْ كُنْتُ الْمُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُورِزُ إِلَّحَدًا عَلَى نَفْسِي.

٣٩٨٣- و حَدَّثَنَاه الْحَسَنُ الْنُ عِيسَى أَنْ عِيسَى أَنْ عِيسَى أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْمُسْنَادِ نَحْوَهُ.

٣٦٨٤ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَيْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ نَفَدَهُ طَلَاقًا.

٣٦٨٥ - عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ مَا أَبَالِي حَبَّرُتُ الْمُوالِينِ عَبَرُتُ الْمُوالِينِي عَبَرُتُ الْمُوالِينِي وَاحِلَةً أَوْ مِائَةً أَوْ الْقُا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَالُ مَا أَنْ مَا لَكُ عَنْهَا فَقَالَتُ قَلْ وَلَقَالًا مَا لَكُ عَنْهَا فَقَالَتُ قَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا.

٣٦٨٦-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرٌ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَمَاقًا

٣٦٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ حَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدَهُ طَلَاقًا.

٣٦٨٨ - عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ عَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاحْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.

٣٦٨٩ - و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْلَّغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْمُأْمُودِ عَنْ عَائِشَةً وَعَنْ الْمُأْمُمُشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً بِمِثْلِهِ.

حضرت عائش ہے کہا کہ آپ کیاجواب دین تھیں جب حضرت آپ سے اجازت چاہتے تھے انھوں نے کہا کہ میں کہتی تھی اگر میرا افتایار ہو تا توانی ذات پر کسی کو مقدم ندر کھتی۔

۳۱۸۳ کہااہام مسلم نے اور بیان کی جھے سے بھی روایت حسن بن عیسیٰ نے ان سے ابن مبارک نے ان سے عاصم نے اس اساد سے ماننداس کے۔

٣٩٨٣- جناب عائشہ رمنی اللہ عنہائے فرمایا کہ ہم نے افتیار کیا رسی اللہ عنہا کے ہم نے افتیار کیا تھا کھر ہم کیار سول اللہ ملک کو بعنی جب آپ نے ہم کو افتیار دیا تھا کھر ہم نے اس کو طلاق نہیں سمجھا۔

۳۱۸۵ - مسروق نے کہا کہ جمعے پچھ خوف نہیں اگر بیں اختیار دوں ان بیں اگر بیں اختیار دوں ان بین آگر بیں اختیار دوں ان بی ایک باریاسو باریا بزار بارجب وہ جمعے بیند کرے اور میں تو جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھ چکا بول کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے ہم کو اختیار دیا تو کیا یہ طلاق ہوگی ( یعنی نہیں ہوا)۔

۳۱۸۷ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ہیویوں کو اختیار دیا توبیہ طلاق نہ تھی۔ ۳۲۸۷ - مضمون وی ہے جواد پر گزرا۔

۱۳۹۸۸ اس سندے بھی ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

۳۷۸۹- ایک اور ستد ہے بھی ندکورہ بلا حدیث بیان کی گئی ہے۔

ان رسائنات کی قرب الی منی اور سب زول رحمت نورو فور بر کانت افروی اور مشاجره انواروی تفار اور ای سعد اور او بر ی حدیث سع جس می آپ نے تقدیم کی آخرت کے چاہیے جس بیری فضیات اور نقدم کا بت ہواجات سائنڈ کا قیام بیبوں پر جو ای وقت مؤجرہ حمی ۔



١٩٠٠ جايرين عبدالله عدوايت ب كر ابو يكر آئ اور اجازت جابى رسول الله ك ياس حاضر جونے كى اور لوكون كو دیکھاکہ آپ کے دروازے پر جمع ہیں کسی کواندر جانے کی اجازت نہیں ہو ئی اور ابو بکر ' کو جب اجازت ملی تو اندر مجئے پھر حضرت عمر <sup>\*</sup> آئے اور اجازت جابی ان کو مجی اجازت می اور نبی کویایا کہ آپ بیضے ہوئے ہیں اور آپ کے گرو آپ کی بیمال میں کہ عملین چیکے بیٹھے ہوئے میں توحضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں اسی کوئی بات کہوں کہ نبی کو ہنساؤں سوانھوں نے عرض کی کہ پارسول اللہ كاش! آپ ديكھتے خارجہ كى بينى كو (پيه حضرت عمر كى بي بي ہيں)ك اس نے جھے سے خرجے مانگا تو اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کا گلا تھو نٹنے لگا۔ سورسول اللہ منس دیئے اور آپ نے فرمایا کہ بیہ سب مجھی میرے گرو ہیں جبیباکہ تم دیکھتے ہوادر جھے سے خرج مانگ رہی ہیں۔ موابو کر گفڑے ہو کر حضرت عائشہ کاگلا کھو نتنے لگے ادر حضرت عمرٌ حفصهٌ كا۔ اور دونوں كہتے تھے (بعنی اپنی اپنی بیٹیوں ہے) کہ تم رسول اللہ کے وہ چیز مائٹی ہوجو آپ کے یاس نہیں ہے؟ اور وہ كہنے لكيس كم الله كى قتم ہم مجى رسول الله سے الى چيز نه فانتيس كى جو آپ كے ياس خبيں ہے۔ چر آپ ان سے ايك ماه يا انتیس روز جدارہے پھر آپ کے اوپریہ آیت اتری یا ایھا النہی فل لا زواجك عظيماً تك سوآب نے بہلے جناب عائث صدیقتہ ہے اس کی تعمیل شروع کی اور ان ہے فرمایا کہ اے عاکشہ!

٣٦٩٠ عَنْ حَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكُر يُسْتَأْذِنُ عَلَى رُسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بَيَامِهِ لَمْ يُؤْذُنْ لِلْحَدِ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرِ فَدَّحَلَ ثُمَّ ٱقْبُلَ عُمَّرُ فَاسْتَأَذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاحَمًّا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَّ شَبُّنًا أَضُحِلْكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتُنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إَلَيْهَا فَوَحَأْتُ عُنُفَهَا فَضَحِكَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ﴿ فُنَّ حَوْلِي كُمَّا قَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ ﴾ فَقَامَ أَبُو بَكُر إِلَى عَالِشَةَ يَجَأُ عُنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى خَفْصَةَ يُخَأُ عُنْقَهَا كِلَاهُمَّا يَقُولُ تَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَبِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللَّهِ لَا تَسَّأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْمًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نُزَلَّتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِيُّ قُلُ لِلْأَرْوَاجِكَ خَتَّى بَلَغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ (( يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ

(۱۹۹۹) بنتہ اس صدیت میں جو آپ نے جناب حائش نے فرمایا کہ ہاں باپ سے مشورہ کے کرجواب دیتا ہے کمال شفقت کے لحاظ سے تھا کہ آپ کو خیال ہوا کہ شابد ہے، بھی صغیرالمن ہیں اور دنیاکا تجربہ شہیں رکھتیں بیاند ہو کہ میری جدائی پر آبادہ ہو جا کیں۔ گرانڈ تعالیٰ نے ان کو کم کن جو خیال ہوا کہ شابد ہوں عمل و شعور و دیندادی عابت فرمائی تھی کہ ہوڑھوں کو تعبیب فیش کہ دار آخرت کے پہند کرنے ہیں اور اللہ و رسول کے اختیار کرنے میں افور اللہ و سور و کی کیا ضرور دیت ہے۔ یقول شخص "ورکار خیر حاجت نیچ استخارہ تیست "رغرض اس سے بوی فضیلت کرنے میں افور خاطر جناب عائش کی اور معزمت اورکی خاص اور کا خیل نے کیا بلکہ جناب رسالت آب کی خوشی اور خاطر داری مقدم میں اور ان کو مجید کر کے آپ کو ہمایا اور محظوظ کیا اور سے کمال ایمان کی بات ہے۔ جو اوگ شخین پر طاعن جی اللہ تعالی دی



أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أَحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشْيِرِي أَبَرَيْكِ )) قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ فَالَتْ أَيْبِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْتَشْيِرُ أَبُويَ بَلْ أَحْتَارُ اللّه وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَحْبَرُ امْرَأَةُ مِنْ يَسَائِكَ بِاللّهِي قُلْتُ قَالَ (﴿ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلّا أَخْبَرُتُهَا إِنْ اللّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلّا أَخْبَرُتُهَا إِنْ اللّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنْتًا وَلَا مُتَعَنِّنًا وَلَكِنْ بَعَثْنِي مُعَلّمًا مُيَسَرًا ﴾.

میں چاہتا ہوں کہ تم ہے ایک بات کہوں اور جاہتا ہوں کہ تم اس میں جلندی شد کر د جنب تک کہ مشوزہ نہ لے لوائے مال باپ ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ وہ کیا بات ہے اے رسول اللہ ! پھر آپ نے ان پر یہ آیت پڑھی تو اٹھول نے عرض کی کہ آپ کے مقدمه میں میں ان ہے مشور ہانوں بلکہ میں اختیار کرتی ہوں اللہ کو اوراس کے رسول کواور دار آخرت کواور میں آپ ہے سوال کرتی جوں کہ آپ کس عورت کو اپنی بیبیوں بیں سے خبر نہ دیں اس بات کی جو میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایاکہ جو لیابی جھے سے بوجھے گ ان میں سے فور اُسے خبر دوں گااس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تخی كرنے والابلكه مجھے آسانى سے سكھانے والاكر كے بھيجاب. ٣١٩١- عمر بن خطاب في بييون ے ' کہاانھوں نے میں داخس ہوامسجد میں اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ كنكريان الث بلت كررب بين جيسے كوئى بن كاراور تردد ين بوتا ہے اور کہدرہے ہیں کہ طلاق دی رسول اللہ نے اپنی بیبوں کواور ا بھی تک ان کو پر دو میں رہنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے كباكه بسنة ايندل بين كباكه بين آن كاحال معلوم كرون-سو واخل ہوامیں جناب عائش کے پاس اور میں نے ان سے کہا کہ اے بینی ابو بکر کی تمهار اکیا حال ہو گیا کہ تم ایذاد یے تکیس رسول اللہ کو۔ سوانھوں نے کہاکہ مجھ کو تم ہے اور تم کو مجھ سے کیا کام اے فرز ند خطاب کے اتم اپنی سمٹمری کی خبر لو (لینی اپنی بیٹی هنصه کو سمجہ وُ جمجے کیا تھیجت کرتے ہو)۔ پھر میں هصہ کے پاس کیا ا وریس نے اس سے کہائے مصد تمہارایہاں تک درجہ بھی گیاکہ ایزادیئے لگیں تم رسول اللہ کو اور اللہ کی قشم تم جانتی ہو کہ جناب

للے ان کا مند کالا کرے۔اور ان حدیثوں سے نیام ہالک اور شافتی اور ابو طیفہ اور اجمد اور جماہیر علماء نے استد لال کیاہے کہ جو مخض اپنی حورت سے کے کہ کچھے احتیاد ہے جاہم میرے پاس وہ جاہے جدا ہو اور اس نے شوہر کے شیک اختیار کیا تو یہ طلاق نہیں اور نہ اس سے فرقت ہوتی ہے اور بھی قد ہب متی ہے۔اور اس سے ٹابت ہواکہ غم آلو دہ کو بنسانا مستحب ہے اور اس کوخوشی فیبچانا منجلہ قریات ہے۔



ر سول الله مم كو نهيس جاجے اور ميں نہ ہو تا تو تم كو اب تك طلاق دے ملے ہوتے رسول اللہ اور وہ خوب چھوٹ چھوٹ کر روئے كيس اور من في بن سے كماكم جناب رسول الله كمال بين؟ انھوں نے کہاکہ وہ اپنے خزانہ میں اپنے تھر و کے میں ہیں اور میں وبال ميا الويس في ويكها كدرباح رسول الله كاغلام جمروك ك چو کھٹ پر بیٹماہوا ہے اور اینے وونوں پیر ادیر ایک کھدی ہو کی لکڑی کے کہ وہ تھجور کا ڈیڈا تھا اٹکائے ہوئے تھا اور اس لکڑی ہر ے رسول اللہ م چڑھتے اڑتے تھے (بینی دو بجائے سیر حمی کے حجروکے میں تکی تھی)۔ سومیں نے بکاراکہ اے رباح اجازت لے ميرے ليے اينے ماس كى كم ميں رسول اللہ كك جينچوں اور وباح نے جھر د کے کی طرف نظر کی اور پھر مجھے دیکھااور پچھے نہ کہا۔ پھر میں نے کہااے رباح اجازت نے میرے لیے اپنے پاس کی کہ میں رسول اللہ میں پہنچوں۔ پھر نظر کی رباح نے غرف کی طرف اور مجمے ریکھااور کھ نہیں کہا۔ چر میں نے آواز بلند کی کہا کہ اے ریان اجازت لے میرے لیے اپنے پاس کی کہ میں رسول اللہ کک پہنچوں اور میں گمان کر تا ہوں کہ شاید رسول اللہ کے خیال فرمایا ہے کہ میں حفصہ کے لیے آیا ہوں اور اللہ کی تشم ہے کہ اگر جناب ر سول الله مجھے تھم ویں اس کی گرون مارنے کا توجی اس کی گرون ماروں (اس سے خیال کر تاجا ہیے حضرت عمر کے ایمان اور خلوص کواوراس محبت کوجوجتاب رسول الله کے ساتھ ہے۔اور ضروری ہے یک محبت ہر مومن کو حضرت کے ساتھ ) اور میں نے اپنی آواز بلند کی سواس نے اشارہ کیا کہ چڑھ آؤ اور میں داخل جوا رسول الله كے باس اور آپ ايك چائل بر لينے ہوئے سے اور يس بیٹے میااور آپ نے اپنی تہبندا ہے اوپر کرلی اور اس کے سوااور كو لَى كِيرًا آب كے ياس نہ تعااور چٹائی كا نشان آپ كے بازو بس ہو گیا تھااور میں نے اپنی نگاہ دوڑائی حضرت کے خزانہ میں تواس

عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدُّ الْبُكَاءِ نَفَلْتُ لَهَا أَيْنَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَائِتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدًا عَلَى أُسْكُفُهُ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِير مِنْ عَشِبٍ وَهُوَ حَدُّعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَلِيرُ فَنَادَيْتُ بَا رَبّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدُكَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمُّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيُّنًا ثُمٌّ قُلْتُ يَا رَبّاحُ اسْنَأْذِنْ لِي عِنْدُكَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرَافَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيِّكًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَتُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدُكَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَوَانِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ ظَنَّ ٱلْى جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرَّبِ عُنْقِهَا لَأَصْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ ارْقَةً فَلَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى حَصِير فَحَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيمُ قَدُ أَلَّوَ فِي حَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بَيْصَرِي فِي عِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



یں چند منی جوتھ قریب ایک صاع کے اور اس کے برابر سلم کے بیتے ایک کونے میں جمرد کے بڑے تھے کہ اس سے چڑے کو وہاخت کرتے ہیں اور ایک کیا چڑا جس کی وہافت خوب نہیں ہوتی تھی وہ لٹکا ہوا تھااور میری آمکسیں ہے دیکھ کر جوش کر آئي (اور من روف لگا) تو آپ نے قربایا کس چزنے تم کور اوبا اسدائن خطاب؟ من في عرض كى كدات ني الشرك من كيول كرىندر دول اور حال بيرے كريہ چٹائى آپ كے باز و مبارك يراثر كر كى إدرية آپ كا تزائد بكر تبين د يكتاش اس بن محروى جود يكتا بون-اوريه قيمراور كسرى بي كديميلون اور نبرون مي زندگی بسر کردہے ہیں اور آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور ای ك يركزيده اور آب كاي خزاند ب- اوروه الله ك وحمن جي اور اس میش دروات میں ہیں)۔ سوفر مایا آپ نے کداے بیخ خطاب کے کیائم رامنی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ال كے ليے و نيا۔ من نے كها كيول نہيں (يعني من رامني مول) اور كما حضرت عرف كريل جب داخل موا تفا تواس دفت آب ك چیرہ منورہ میں عصدیا تا تھا۔ پھر میں نے عرض کی کہ یارسول الله! آپ کو بیبیول میں کیاد شواری ہے اگر آپ ان کو طلاق دے کے مول تواللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے (لیٹن مدداور نصرت ہے) اوراس کے فرشتے اور جرئیل او رمیکائیل اور میں اور ابو بمر اور تمام مومنین آپ کے ساتھ ہیں اور اکثر جب میں کلام کرتا تھا اور تعريف كرتا تفاالله كى كلام عن تواميدر كمتا تفاض كدالله تعالى مجھے سیا کردے گااور تقدیق کرے گامیری بات کی جو بل کہتا تھا (اس سے کمال قرب اور حسن ظن حضرت عراکا بارگاه اللي ميں ظاہر جوااور جیساان کو نکن تھااہنے برورہ گار کے ساتھ ویسائی ظهور من آتاتها) اوريه آيت تخيير اترى عسى ربه ان طلفكن ے اخر تک مین قریب ہے بروردگاراس کا مینی بی کا کہ اگر طلاق

وَسَلَّمَ فَإِذًا أَنَا يَعَبُّضُةٍ مِنْ شَعِيرِ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا فَرَخَا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَالْتَكَرَّتُ عَيْنَايَ قَالَ (( مَا يُتْكِيكَ يَا اثِنَ الْخَطَّابِ ﴾ قُلْتُ يَا نَبِيُّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَٰذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي حَنْبِكَ وَهَٰذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي النَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَغُوتُهُ وَحَذِهِ عِزَانَتُكَ فَقَالَ (( يَا ابْنَ الْ**خَطَّابِ أَنَّا تَرْضَي** أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ اللَّذَيْنَا )) قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدُحَلَّتُ عَلَيْهِ حِينَ دُحَلَّتُ وَأَنَّا أَرَى فِي وَخْهِهِ الْغَضَبِّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُ عَلَيْكَ مِنْ شَأَنَ النَّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ. طَلَّفْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتُهُ وَحَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَٱبُو بَكُر وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ - وَقَلْنَنَا ۚ تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلَّامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ فَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَرْوَاحًا عَيْرًا مِنْكُنَّ وَإِنْ تُظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَّ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ يَعْدَ ذَلِكَ طَهُورٌ وَكَانَتُ عَائِشَةً بِنْتُ أَبِي بَكْمٍ وَخَفْصَةً تَظَاعَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ غَالَ (( لاَ )) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ المستحد والمسلمون يَنكُنُونَ بالخصي



يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نِسَاءَهُ أَقَأَنُولُ فَأَخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمُ تُطَلِّقُهُنَّ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِينَ فَلَمْ أَزَلُ أَحَدُّتُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجُهِهِ وَحَتَّى كَشَرّ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمٌّ نَزَلَ نَسَىُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَلَّتُ فَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَنُّكُمُ يَلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِبِنَ قَالَ (( إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ﴾ فَقُدَّتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلَّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَلِيهِ الْآيَةُ وَإِذَا خَامَعُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْن أَوْ الْمُعَوِّفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتُنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ فَلِكَ الْأَمْرُ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزٌّ وَحَلُّ آيَةً التَّخْيِيرِ.

دے دے دہ تم کو تو بدل دے گااللہ تعالی اس کو پیمیاں تم ہے بہتر اوراگر تم دونوں اس پر زور کرو کے تو اللہ نعالی اس کا رفق ہے اور جبر کیل اور نیک لوگ مومنوں میں کے اور تمام فریخے اس کے بعدای کی پشت بناه ہیں اور حضرت عائشہ ابو بکر کی صاحبزاد ی اور حفصہ ان دونوں نے زور کیا تھا او پران بیبیوں کے ٹی گی۔ پھر عرض كى من في كم ال رسول الله الله الب في ال كوطلاق دى ے؟ آپ نے فرملیا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ ! جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مسلمان کنگریاں الٹ پلٹ کر رہے يتعاور كميت ستے كه رسول الله كن طلاق دے دى اين يبيوں كور سو میں اتروں اور ان کو خمر دبیروں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آگر تم جا ہوسوش آپ سے باتی کرتا ر بایمال تک که خصه آپ کے چرومیادک سے بالکل کھل گیااور يهال سك كد آپ نے د عدان مبارك كھونے اور بنے اور آب ك دانتول كى بنى سب لوكول سے زيادہ خوب صورت تقى . پكر جتاب رسول الشرُّ اترے اور میں بھی اتر ااور میں اس تھجور کے ڈیڈا کو پکڑتا ہوااتر تا تھا کہ کہیں گر نہ پڑوں اور جناب رسول اللہ اس طرح بے تکلف ازے جیے زین پر جلتے تنے اور کہیں ہاتھ تک مجی نہ لگایا۔ پھر میں نے مرض کی کہ یار سول اللہ آپ جمروکے میں انتیس دن رہے۔ آپ نے فرمایاکہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور میں معجد کے دروازے پر کھڑا ہوااو ریکاراا تی بلند آوازے اور کہا کہ طلاق نہیں دی آپ نے بیبیوں کو اور یہ آیت اترى واذا جاء هم يعنى دب آتى إلى الكياس كوئى خرر جين كى يا خوف کی تواہے مشہور کردیتے ہیں۔اور آگر اس کو پیجائیں رسول الله کے پاس اور صاحبان امر کے پاس مسلمانوں میں سے تو جان لیں جو لوگ کہ چن لیتے ہیں ان میں ہے۔ غرض اس امر کی حقیقت کو می نے چنااور الله تعالی نے آیت تخیر کی اتاری۔



٣١٩٢ - عبدالله بن عبائ نے كباك بين ايك سال تك اراده كرتار باكد حضرت عراس أيت بس سوال كرون اورند كرسكا ان کے ڈر سے یہاں تک کہ وہ فج کو نکلے اور میں بھی ایکے ساتھ فكا مجرجب لولے اور كى رائت ميں تھے كه ايك بار يلو كے ور ختوں کی طرف جھکے کسی حاجت کو اور میں ایکے لیے تھہر ارہا یہاں تک کہ ووائل حاجت سے فارغ ہوئے اور ہیں ایکے ساتھ چلااور میں نے کہااے امیر المومنین!وہ دونوں عور تیں کون ہیں جنموں نے زور ڈالار سول اللہ کر آپ کی ہیپیوں میں سے توانھوں نے فرمایا کہ وہ هصداور عائشہ ہیں۔ سومی نے ان سے عرض کی کہ اللہ کی متم میں آپ سے اس کو ہو چمنا جا بتا تھاا بک سال سے اور آپ کی جیبت ہے یوج نہ سکتا تھا تو انھوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت كروجو بات تم كو خيال آئے كد مجھے معلوم ہے اس كوتم مجھ ے دریافت کرلو کہ بیں اگر جانا ہوں تو تم کو بتادوں گا اور پھر حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی متم ہم پہلے جاہلیت میں کر فار نضے اور عور توں کی تھے حقیقت نہ سمجھتے تھے پہال تک کہ اللہ نے ان کے ادائے حقوق میں اتار اجوا تار ااور ان کے لیے باری مقرر کی جو مقرر کی۔ چنانچہ ایک دن ابیا ہوا کہ میں کمی کام میں مشورہ کر رہا تھاکہ میری عورت نے کہا کہ تم ایساکرتے ویساکرتے توخوب ہوتا تو میں نے اس نے کہا کہ مجھے میرے کام میں کیاوغل ہے جس کامیں ارادہ کر تاہوں مواس نے بچھ سے کہا کہ تعجب ہے اے ا بن خطاب تم تو حاسبتے ہو کہ کوئی تم کو جواب بن نہ وے حالا نکہ تمہاری صاحبزادی رسول الله كوجواب و يتى ہے يہاں تك كه وہ دن مجر غصے رہتے ہیں۔ حضرت عرائے کہاکد چر میں نے جادرانی لی اور میں گھرے نکلا اور حقصہ پر داخل ہوا اور اس سے کہا کہ اے ميري چھوٹی بيٹي ٽوجواب ديتي ہے رسول الله كويبان تك كه وه دن مجر غمے میں رہے ہیں۔ سوحفصہ نے کہا کہ اللہ کی متم میں توان کو

٣٦٩٢ عَنَّ عَيْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا يُحَدُّثُ قَالَ مَكَثَّتُ سَنَّةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُ عُمُرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيِّيَّةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَحَعَ فَكُنَّا بِيَعْضِ الطُّريقِ عَذَلَ إِلِّي الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمُّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْلَّتَان تُظَاهَرَتُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاحِهِ فَقَالَ تِلْكَ خَفْصَةُ وَعَالِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِلَّارِيدُ إِنْ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيَّيّةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمِ فَسَلِّي عَنَّهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَعْبَرْتُكَ قَالَرُ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنَّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْوَلَ وَقُسُمُ لِلْهُنَّ مَا قُسَمُ قَالَ فَسُنِّمَا أَنَّا فِي أَمْرِ ٱلْتَمِرُهُ إِذْ قَالَتُ لِي الْمَرَّانِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكِ أَثْبَتِ وَلِمَا هَاهُنّا ۚ وَمَّا تُكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَطَّابِ مَا تُريدُ أَنْ تُرَاحَعَ أَنْتَ وَإِنَّ الْإِنْتَاكَ لَتُرَاحِعُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّىٰ يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ فَآحُدُ رِدَائِي ثُمُّ أَخْرُجُ مَكَانِي حَنَّى أَدْخُلَ عَلَىٰ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةً إِنَّكِ الْتُرَاحِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتُ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَّذَرَاحِعُهُ



جواب دیتی مول- سومی نے اس سے کہاکہ توجان لے میں تھے کو ڈراتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے او راس کے رسول کے غضب سے اے میری بٹی تواس ہوی کے دعوے میں مت رہو جوابي حسن پراتراتی ہے اور رسول اللہ كى محبت بر \_ پھر ميں وہاں سے لکلااور داخل ہوا ام سلم پربسب اپنی قرابت کے جو جھے ان کے ساتھ تھی۔اور میں نے ان سے بات کی اور مجھ سے ام سلمہ نے کہا کہ تعجب ہے تم کواے ابن خطاب! کہ تم ہر چیز میں وخل دیتے ہو یہاں تک کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ اور ان کی پییوں كے معاملہ ميں ہمى دخل وو۔ اور مجھے ان كى اس بات سے ايسا غم موا كداس غم في محصال نفيحت بإزر كماجويس كياعيا بتا تحااوريس ان کے پاس سے نکلا۔ اور میراایک رفیق تھاانصار میں سے کہ جب میں غائب ہو تا تو وہ مجھے خبر و پتااور جب وہ غائب ہو تا ( یعنی محفل رسول الله عليه) توجي اس كو خبر دينااور جم ان ونوس خوف ركھتے تے ایک بادشاہ کا غسمان کے بادشاہوں میں سے اور ہم میں چرجا تھا کہ وہ ہماری طرف آنے کا ارواہ رکھتاہے اور ہمارے بینے اس کے خیال سے مجرے ہوئے بتھے کہ اس میں میرا رفیق آیااور اس نے وروازہ کھکھٹایا ور کہا کہ کھولو کھولو۔ بیں نے کہا کی غسائی آیا؟اس نے کہاکہ نہیں اس سے بھی زیادہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ جناب رسول الله این ببیول سے جدا ہو سے سویس نے کہا کہ حفصہ اور عائشہ کی تاک جس خاک بجرو کھر جس نے اینے کیڑے لي اوريس فكالم تها يهال تك كه بيس رسول الله ك ياس حاضر موا اور آپ ایک جمرو کے میں تھے کہ اس کے اوپر ایک تھجور کی بڑ ے چڑھتے تھے اور ایک غلام رسول اللہ کاسیاہ فام اس سیر حمی کے سرے پر تھا۔ سومیں نے کہاکہ میہ عمر ہے اور مجھے اؤن دو۔ حضرت عرِّنْ كِها يُحرِثِين نِي بيد سب تصه رسول الله من بيان كيا يحرجب بیں ام سلم "کی بات بر بہنجا تورسول لله مسکرائے اور آپ ایک

فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحَدَّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنِّيُّةً لَا يَغُرُّنُّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدُ أَعْجَبُهَا خُسْنُهَا وَخُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ثُمُّ خَرَجْتُ خَتَّى أَدْعُلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً لِقَرَاتِتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتُ لِي أُمُّ سَلَمَةً عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَطَّابِ قَدُّ دَعَلْتَ فِي كُلُّ شَيَّء خَتَى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ يَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاحِهِ قَالَ فَأَخَذَتْنِي أَخَذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَعَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِذَا غِيْتُ أَتَانِي بِالْحَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَبَا آتِيهِ بِالْحَبَرِ وَنَخْنُ حِينَهِذٍ نَتَحَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ الْمُتَلَأَتُ صُلُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابَ رَقَالَ الْنَحْ الْنَحْ لَمُثَلَّثُ حَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اغْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْوَاحَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْكُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً ثُمُّ آخُذُ ثَوْبَى فَأَعْرُجُ خَتَّى حَثْثُ فَإِذًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَشْرُيَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ اللَّرْحَةِ فَقُسْتُ هَذَا عُمَرُ فَأَذِنَ لِي فَالَ عُمَرُ نَقَصَصَتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ لَعَلَى
حَصِيمِ مَا يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ
وِسَادَةُ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ
وَسَادَةُ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ
قَرَطًا مَصْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهُبًا مُعَلّقَةً فَرَأَئِتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي حَشْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبُكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَلْتُ بَا مُعَلِّقَةً وَرَأَئِتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبُكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَلْتُ بَا وَاللّهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبُكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَلْتُ بَا وَاللّهِ وَلَكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ أَمّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ أَمّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ أَمّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا فِيهِ اللّهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ أَمّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا وَلِكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ( أَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

٣٩٩٣ - عَنْ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمّا قَالَ أَفْبُلْتُ مَعَ عُمْرَ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمّا قَالَ أَفْبُلْتُ مَعَ عُمْرَ حَتّى إِذَا كُنَّا بِمَرَّ الطَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بِطُولِهِ كَنْحُو حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بُن بِلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَانُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ بُن بِلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَانُ الْمَرْآتَيْنِ قَالَ مُنْ بِلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَانُ الْمَرْآتَيْنِ قَالَ مَخْصَةً وَزَادَ فِيهِ وَآتَيْتُ الْحُمَعَرَ فَإِذَا فِيهِ وَآتَيْتُ الْحُمَعَرَ فَإِذَا فِيهِ كُلُّ يَئِتٍ بُكَاءً وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ فِي كُلُّ يَئِتٍ بُكَاءً وَزَادَ أَيْضًا وَعِشْرِينَ نَوَلَ إِلَيْهِنَّ الْكَي مِنْهُنَّ شَهُرًا فَلَا اللّهِ مِنْ فَلَ اللّهِ مِنْهُنَّ عَلَى مِنْهُنَّ عَلَى مِنْهُنَّ عَلَى مِنْهُنَّ اللّهِ مِنْ فَلَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُنَا وَعِشْرِينَ نَوَلَ إِلَيْهِنَّ اللّهِ مِنْهُنَا وَعِشْرِينَ نَوَلَ إِلَيْهِنَّ اللّهِ مِنْهُنَا وَعِشْرِينَ نَوَلَ إِلَيْهِنَّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مَن اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَعَشْرِينَ فَوْلَ إِلَيْهِنَّ اللّهُ الْفَالَالُولَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٩٤ - عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ يَقُولُ كُفْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُ عُمْرَ عَنْ الْمُرْآتِيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرَنَا عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَلَيْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكُةً فَلَمَّا كَانَ بِمَرًّ الظّهْرَانِ ذَهَبَ يَقُضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكُنِي الظّهْرَانِ ذَهَبَ يَقُضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكُنِي الظّهْرَانِ ذَهَبَ يَقُضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكُنِي الطّهْرَانِ ذَهَبَ يَقُضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكُنِي الطّهْرَانِ ذَهَبَ يَقُضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكُنِي الطّهْرَانِ فَهَ مَنْ مَاءِ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ

حمیر پر تھے کہ ان کے اور حمیر کے بی میں اور کوئی بچھونانہ تھااور
آپ کے سر کے نیچ ایک تکیہ تھا چڑے کا اوراس میں تجور کا
چھلکا بجر اتھااور آپ کے پیروں کی طرف پچھ ہے سلم کے ڈھیر
تھے (جس سے چڑے کو د باخت کرتے ہیں) اور آپ کے سر بانے
ایک کچا چڑا لائکا ہوا تھاا ور میں نے اثر اور نشان حمیر کارسول اللہ ملیہ وسلم کے بازو میں دیکھااور روئے لگا۔ آپ نے فرمایا
کہ کس نے رلایا تم کو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اللہ بینک کہ کر کا وسول اللہ ایک کہ کے رسول اللہ ایک کہ سے رسول اللہ ایک کے بازو میں دیکھااور تھے کہ کے دسول اللہ کے دسول ہیں۔

کہ کس نے رلایا تم کو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دسول ہیں۔

مرکا اور تیمر کیسی عیش میں ہیں اور آپ اللہ کے دسول ہیں۔

تب آپ نے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہوتے ان کے لیے دنیا ہے دنیا ہوتہ ہارے لیے دنیا ہے۔

اور تمہارے لیے آخرین۔

۱۹۳۱-۱۰ این عباس رضی الله عنها ہے وہی مضمون سروی ہے اور
اس شرایوں وارد ہوا ہے انھوں نے کہا کہ بیس حفرت عرقے کے ساتھ
آیا اور جسب ہم سر ظہران بیس آئے (کہ نام ہے آیک مقام کا)
اور آگے ہی صدیت بیان کی مثل حدیث سلیمان بن بال کی اور اس
شرایوں ہے کہ بیس نے کہا حال ان وہ عور توں کا ( لیعنی بیس آپ ہے
وریافت کر تا ہوں)۔ حفرت عمر نے فرملیا کہ حصہ اور اس سنر اور
اس میں ہے کہ حفرت عمر نے فرملیا کہ حصہ اور اس سنر اور
اس میں ہے کہ حفرت عمر نے کہا کہ بیس حجروں کے پاس آیا
اور ہر گھر میں رونا تھا لیعنی از واج مظہرات کے او رہ ہی ہے کہ
رسول اللہ کے ان سے نہ ملے کی ایک اور کے بھر جب
رسول اللہ کے ان سے نہ ملے کی ایک اور کے اس کی طرف سے۔

۱۹۹۳ سو-وی مضمون ہے گراس میں بد زیادہ ہے کہ جب مر ظیران بنچ تو حضرت عمر حاجت کو علے اور جھ سے کہا کہ چھاگل لے کر آؤ پانی کی اور میں چھاگل لے گیا۔ آ مے وہی مضمون ہے۔



رَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ وَذَكَرَّتُ نَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَآتانَ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَّضِيَ اللهِ عَنْهَا.

٣٦٩٥ عَنْ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا غَالَ لَمْ أَزَلُ حَريصًا أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا خَتَّى خَجَّ عُمَرُ وُحَجَجْتُ مُعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بَيْعُضِ الطَّرِيقِ عَدْلُ عُمَرُ وَعَدَلُتُ مَعَهُ بِالْإِذَاوَةِ فَتَبَرِّزُ ثُمُّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ مَنْ الْمَرَأْتَانَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَخَلَّ لَهُمَا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقُدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا غَالَ عُمَرُ وَاعْجَبًا لَثَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ الزُّهْرِيُّ كُرهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمنهُ قَالَ هِيَ خَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَحَلَ يَسُوقُ الْحَدِيثُ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النُّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَحَدَّثَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ يُسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ يُسَاؤُنَا يُتَعَلِّمُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مُنْزِلِي فِي يَنِي أُمَيَّةً بْن زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبُتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاحِعُنِي فَأَنْكُرُكُ أَنْ تُرَاحِعُنِي فَقَالُتُ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاحِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاحِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ

۳۲۹۵ - عیداللہ بن عباس نے کہاکہ میں بدت سے آرزور کھٹا تھاکہ حضرت عمرٌے ان دو بیبیوں کا حال یو چھوں نبی کی بیبیوں یں سے جن کے بارے اللہ تعالی فرما تاہے کہ اگر تم توبہ کرواللہ تعالیٰ کی طرف تو تمہارے ول جھک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جج كياا تحول في اوريس ني مجي ان كے ساتھ بحرجب بم ايك راه میں تنے حضرت عمر راہ ہے کنارے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ کنارے ہوایانی کی جھاگل لے کراور انھوں نے یاخانہ کیااور مچر میرے پاس آئے اور میں نے ان کے باتھوں مر یانی ڈالا اور انھول نے وضو کیا اور میں نے کہااے امیر المومنین وہ کونسی دو عور تیں بی بی کی بیبول میں سے جن کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر دتم اللہ کی طرف تو تمہارے دل جھک رہے ہیں حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے اے ابن عہاس! (لیعن اب تک تم نے یہ کیوں نہ دریافت کیا)۔ زہری نے کہاکہ حضرت عمرٌ کو انکانه پوچصاً اتنی مدیت تک ناپیند ہو ااور بیر ناپیند ہوا که اینے دن کیوں اس سوال کو چھپا ر کھا۔ پھر فرمایا کہ وہ هفصہ اور عائش ہیں۔ پھر کے حدیث بیان کرنے اور کہا کہ ہم گروہ قریش کے ایک ایسی قوم تھے کہ عور توں پر غالب رہے تھے۔ پھر جب مدینہ میں آئے تواہیے گروہ کو پایا کہ ان کی عور تیں ان پر غالب تھیں۔ سو ہماری عور تیں ان کے خصائل سکھنے لگیں اور میر ا مكان ان دنول ين اميه كے قبيم بين تقالدين كى بلندى ير-سوايك دن میں نے اپنی بیوی پر کھی غصہ کیا۔ سودہ مجھے جواب دینے گلی اور میں نے اس کے جواب دینے کو برامانا تو وہ بولی کہ تم میرے جواب دینے کو برامائتے ہوادراللہ کی نتم ہے کہ نبی کی بیبیاںان کو



جواب دیتی ہیں۔اورائی، ایک ان میں کی آپ کو چھوڑ دیت ہے کہ ون سے رات ہو جاتی ہے سویس چلا اور داخل ہوا عصد پر ا وریس نے کہا کہ تم جواب دیتی ہورسول الله کو انھوں نے کہا کہ بال-اور میں نے کہا کہ تم میں ایک ایک آپ کو چھوڑ ویتی ہے دان ے رات تک انھوں نے کہاکہ ہاں میں نے کہاکہ محروم ہو تیں تم میں ہے جس نے ایما کیااور بڑے نقصان میں آئی کیاتم میں ہے ہر ا يك ورتى نيس اس سے كه الله تعالى اس ير عصه كرے اس كے ر سول کے غصہ والاتے ہے اور تأکہاں وہ ہلاک ہو جائے (اس ہے توت ایمان حضرت عرظی معلوم ہوتی ہے او رجو عظمت و شان اکے سیند میں نی کی ہے بخولی واضح ہوتی ہے) پر کہا کہ ہر گز جواب نہ دے تورسول اللہ کو اور ان ہے کوئی چیز طلب نہ کر اور مجھ ے فرمائش کیا کر کہ جو تیراتی جاہے اور تو دھوکانہ کھانااس بی فی ے جو جمری عسامیہ لیعنی سوت ہے کہ وہ زیادہ حسین ہے جھے ہے ادر زیادہ بیاری ہے رسول اللہ کی بہ نبست تیرے (غرض تواس کے مجروسہ بیں نہ رہیو کہ تیری اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔اس میں اقرار ہے حضرت عمر کا حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کی افضلیت اور محبوبیت کا)۔ مراد لیتے تھے دہ حضرت عائشہ کواور کہا حضرت عمرٌ نے کہ جاراہ کی جسامیہ تھا انصار میں سے کہ ہم اور دو باری باری رسول الله كى خدمت ميں حاضر ہوتے تھے سوايك ون وہ آتا تھا اور ایک دن بیل اور وہ مجھے وحی وغیرہ کی خبر دیتا تھا اور بیل اسے اور ہم میں چرجا ہو تاتھا کہ غسان کا بادشاہ اینے محوژوں کی تعلیں لگاتا ہے کہ ہم سے لڑے سوایک دن میرا رفیق نیچے گیا ایعنی حفرت کے پاس اور پھر عشآء کو میرے پاس آیا اور میرا در وازہ کھنگھٹایا اور آواز دی اور میں لکلا او راس نے کہا بڑا غضب ہوا من نے کہاکیا ملک عسان آیااس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی مہم بیش آئی اور بڑی لمبی کہ طلاق دی نی نے اپنی بیبوں کو میں

عَلَى خَفْصَةً فَقُلْتُ أَثْرُا حِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهُجُرُهُ إِخْذَاكُنَّ الْيُوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمُّ قُلْتُ قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَحَسِرً أَفْتَأْمَنُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدُّ هَلَكَتُ لَا تُرَاحِينِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ خَيْثًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنُّكِ أَنْ كَانَتْ خَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ بُرِيدٌ عَائِشَةً قَالَ وَكَانَ لِي خَارٌّ ِ مِنْ الْمَانْصَارِ فَكُنَّا تَتَنَاوَبُ النَّزُولَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيُنْزِلُ يَوْمُا وَأَنْزِلُ يَوْمًا كَيْأْتِينِي بِحَبُر الْوَحْيي وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْل ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْحَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمُّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَحَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَحَاءَتُ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ طُلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ عَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَالِنَا ۚ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحُ شَدَدْتُ عَلَيٌّ يُبَايِي ثُمُّ نَرَلْتُ فَدَعَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَتُ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَٰذِهِ الْمُشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسُودَ فَقُلْتُ



نے کہا بے نصیب ہوئی هف اور بڑے نقصان میں آئی اور میں بہلے سے یقین رکھتا تھا کہ ایک دن میہ جونے والا ہے بہاں تک کہ جب میں نے مبح کی نماز پر حی اپنے کپڑے مینے اور میں بینے اتر ااور طصہ کے پاس کیااور اس کو دیکھاکہ وہ رور بی ہے پھر میں نے کہا كد طلاق دى تم كورسول الله في عواس في كماك بي نبيس جانتي اور وہ تو وہاں کنارہ کئے ہوئے اس جمرو کے میں بیٹھے ہیں سومیں حضرت کے غلام کی طرف آیاجو سیاہ قام تھا او رمیں نے کہا کہ ا جازت لو عمر کے لیے اور وہ اندر حمیااور پھر نکلا اور کہا کہ میں نے تمہاراذ کر کیااور حضرت جیب جورہے پھریس پینے موڑ کر چلااور نا كهال غلام جمع بلانے لگااور كهاك آؤ تمهارے في اجازت موئى سو داخل ہوا اور رسول ائٹہ کو سلام کیا اور آپ ایک بور بے کی مناوث ير محكيد لكائ موئ من كداس كي يناوث آب ك بازويس ار كر كئي تھى پر ميں نے عرض كى كه كيا آپ نے طاق دى اپن ببیوں کواے رسول اللہ اسوآپ نے میری طرف سر اٹھایااور فرمایا كد نہيں۔ پير ش نے كهاالله اكبراے رسول الله كے كاش آپ ر یکھتے کہ ہم لوگ قریش ہیں اور الی قوم تھے کہ غالب رہتے تھے عور توں بر۔ چرجب مدید منورہ میں آئے تو ہم نے ایک قوم کویلیا کہ ان کی عور تیں ان ہر غالب ہیں اور ہماری عور تیں بھی ان کی عاد تیں سکھنے گلیں۔ادر میں اپنی عورت پر غصہ ہواا یک دن سووہ مجھے جواب دیے لگی اور میں نے اس کے جواب دیے کو بہت برایانا تواس نے کہاکہ تم کیا براہانے ہو میرے جواب دینے کواس لیے كدالله كي متم هي كدني كي يبيان ان كوجواب ويق بين اور ايك ان میں کی آپ کو چھوڑو تی ہے دن سے رات تک۔ سویس نے کہا کہ محروم ہو گئی اور نقصان میں پڑگئی جس نے ان میں سے ایسا کیا کیاتم میں سے ہر ایک بے خوف ہو گئی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرے بسبب غصہ اس کے رسول اُللہ کے اور وہ اک دم ہلاک

اسْتَأْذِنْ لِعُمَرٌ فَلَنْعَلَ ثُمُّ عَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدُ ذَكُرُنُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى الْنَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَفْطٌ خُلُوسٌ يَنْكِي بَعْضُهُمْ فَحَلَسْتُ قُلِيلًا ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أحدُ ثُمُّ آتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنَ لِمُمْرَ فَنَعَلَ ثُمُّ خَرَجَ إِلَيُّ فَقَالَ قَدْ ذَكُونُكَ لَهُ فَصَمَتَ ۚ فَوَلَّئِتُ مَدُورًا فَإِذَا الْغَلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْحُلُ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَعَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُنْكِئٌ عَلَى رَمُل حَصِير قَدُ أَثْرَ فِي حَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقُتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ وَقَالَ (( لاَ )) فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رُأَيْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُمَّا مَفْشَرَ قُرَيْش قَوْمًا نَغْلِبُ النَّسَاءَ فَنَمًّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدَّنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَغِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَاتِهِمْ فَنَغُضَّبَّتُ عَلَى الْمُرَأَتِي يَوْمًا فَإِذًا هِيَ تُرَاحِعُينِي فَأَنْكَرُاتُ أَنْ تُرَاحِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاحِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ اِلنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاحِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِخْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَحَسِرٌ ٱلْتَأْمَنُ إِخْدَاهُنَّ ٱلْ يُغْضَبُ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَسُلُّمَ فَإِذًا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَنِسُّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَدْ دَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرِّنُكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ



وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْكُ فَتَهَسّمَ أَخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ (( نَعَمْ )) فَحَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي اللّهِ قَالَ (( نَعَمْ )) فَحَلَسْتُ فَرَفَعْتُ وَأَسِي فِي النّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْنًا يَرُدُ اللّهِ اللّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى أَمَّتِكَ ادْعُ اللّهَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى أَمَّتِكَ فَقَدْ وَسّعَ عَلَى اللّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى أَمَّتِكَ فَقَدْ وَسّعَ عَلَى اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ وَهُمْ لَا يَعْبَدُونَ اللّهَ فَاسْتَوَى فَاللّهِ وَالرّومِ وَهُمْ لَا يَعْبَدُونَ اللّهَ فَاسْتَوَى اللّه فَاللّهِ وَكَانَ أَفِي شَكَ أَنْتَ يَا ابْنَ اللّهِ وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَ لِي يَا اللّهِ وَكَانَ أَفْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَ لَى اللّهُ عَرُ وَخَلَقُ مَوْجِنَةِهِ عَلَيْهِنَ خَتَى عَاتَبَهُ اللّهُ عَرُ وَخَلُ عَلَيْهِنَ خَتَى عَاتَبَهُ اللّهُ عَرُ وَخَلُ.

ہو جائے۔ سوجتاب رسول اللہ مسکرائے اور میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ میں داخل ہوا حضرت حقصہ کے پاس اور میں نے کہا کہ تم وهو کا ند کھاتا اپنی سوکن کی حالت دیکھے کر کہ وہ تم ہے زیادہ خوبصورت اورتم ہے زیادہ ہیاری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سو آ ب پھر دوبارہ مسکرائے (اس مخفیکو جس کمال ا بیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور کمال جانب داری اللہ کے رسول کی تابت ہوئی کہ انھوں نے سب طرح مقدم رکھا رضامندی کورسول اللہ کی اور یہی متقصی ہے کمال ایمان کا) پھر میں نے عرض کی کہ میچھ تی بہلانے کی باتیں کروں اے رسول الله ؟ آب نے فرمایا ہاں سومیں بیٹھ کیا اور میں نے اپنا سر او نیجا کیا گھر کی طرف تواللہ تعالی کی قتم میں نے کوئی چیز وہاں ایسی نہ ویکھی جس کود مکھے کر میری نگاہ میری طرف پھرتی۔ سواتین چیزوں کے سو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ علی ہے اللہ ہے و عاصیح کہ الله تعاتی آپ کی امت کو فراغت اور کشاد گی عنایت کرے (پیہ كمال ادب كى بات كهي كد آپ اگراينے واسطے نہيں ما تکتے اور امت کی کشادگی طلب فرمائیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے اور آپ قار فح البالي ريس)اس ليے كم اس تعالى شائد في فارس اور رروم كى برى کشادگی دے رسمی ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں یوجتے ہیں (بلکہ آتش پرست اور نبی پرست ہیں) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور کہاکہ اے ابن خطاب! کیاتم شک میں ہو وہ نوگ تو ا پسے میں کہ ان کی طبیات دنیا کی زندگی میں وے دیئے گئے۔ سو میں نے عرض کی کہ مغفرت مانتگئے میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے اے ر سول الله صلى الله عليه وسلم اور كيفيت بير تھي كه آپ نے قتم کھائی تھی کہ بیبوں کے پاس نہ جائیں گے ایک مہینے تک اور یہ قتم ان ير نہايت عصر كے سب سے كھائى تھى يہاں تك كد اللہ تعالى نے آپ پر عماب فرمایا۔



٣٩٩٧- زېري نے کہا خبر دي جھ کو عروہ نے جناب عائشہ کي زبانی که جب انتیس را نین گزر محکیس تو داخل ہوئے مجھ پر رسول الله اور پہلے جھے سے آپ نے بیان کرناشر وع کیا ( لیعنی مضمون تخير كا) ـ مويس في عرض كى كدات رسول الله! آب في توقعم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک تشریف ندرائیں مے اور آب ہمارے یاس ائتیویں دن تشریف لے آئے اور میں برابردن کنتی تھی۔ (یہ عرض کرناان کااس غرض ہے تھا کہ شاید آپ بھول نہ مجئے ہوں)۔ سوآپ نے فر مایا کہ ماہ کااطلاق انتیس دن پر بھی آتاہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مائٹہ ایس تم ہے ایک بات کبتا ہوں اور تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرویہاں تک کہ مشورہ لے لواپنے مال باپ سے تو پچھے تمہارا حرج نہیں۔ پھر آپ نے بہ آیت پڑھی یا ایھا النبی لین اے بی اکبدو تم اپن يبيول سے آخرتك بناب عائشه صديقة فرماتى تھيں كه حضرت کو خوب معلوم تھا کہ میرے مال باپ بھی آپ سے جدا ہونے کا تھم نہ دیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اس میں كيامشور ولول من اين مال بيس سي من بلاشك حا أتى جول الله

٣٦٩٦– قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرُوَّةً عَنْ عَائِسَةَ قَالَتُ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَّعَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَاً بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلُ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْع رَعِشْرِينَ أَعُلُّكُنُّ فَقَالَ (﴿ إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ثُمُّ قَالَ يَا عَائِشَةً إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا قَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ﴾ ثُمٌّ قَرَأً عَلَىٌّ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ خَتِّي بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا غَالَتْ عَالِشَةُ فَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ ٱيْوَيُّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلُتُ أَوَ فِي هَٰذَا ٱسْتَأْمِرُ ٱبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَا تُخْبِرُ بِسَاءَكَ أُنِّي الْحَتْرُتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ

#### ايلاء كابيان

(٣٦٩٢) ہے۔ اس حدیث میں بہت نوائد ہیں اول ہے کہ معلوم ہوا اس سے تھم ایلاء کااو وایلاء افت میں مطلق قتم کھانے کو کہتے ہیں اور اس طلاح فقہاء ہیں خاص ہے ترک جماع کی قتم کھانے کے ساتھ اور اس پر تمام علاء کا انقاق ہے کہ صرف ایلاء سے بحق ترک جماع کی قتم کھانے سے نہ فی الحال طلاق پڑتی ہے نہ کفارہ کا زم آتا ہے اور نہ اور کوئی مطالبہ۔ ہم اسکی مدت میں اختلاف ہے۔ علیائے تجاز اور منظم محابد اور تابعین نے کہا ہے کہ جو جارہ اویازیوں کی قتم کھانے وہ مولی ہے کہ جو جارہ اور تابعین نے کہا ہے کہ جو جارہ اویازیوں کی قتم کھانے وہ مولی ہے۔ اور اس میں سب کا تفاق ہے کہ جو رہ پر طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک چار ماہ شرک کر رہی اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ جو جارہ اور آگر جارہ کی تم کھانے تو وہ مولی ہے کہ جب اس میں تھا تارہا۔ اور اگر جارہ اور اگر جارہ کی تم کھانے تو ہوئی جب تک خود کی طلاق ہے کہ جارہ کہ تارہا۔ اور اگر جارہ کی تم کی تو کی طلاق وے اور اگر وہ نہائے تو تو تاصی طلاق وے اور اگر وہ نہائے کہ یا جارہ کی اور بھی تول ہے اور اگر وہ نہائے تو تو تاصی کے اور ایک جارہ ایک کااور بھی تول ہے امام شاقی اور این کے اصاب کا۔ اور ایک ہی اختلاف شائی کا یہ بھی تو تو تر می وہائے۔ اور اگر وہ نہائے تو تو تر می وہائے۔ اور ایس کی میں اختلاف شائی کا یہ بھی تو تاصی طلاق نہ وہ بائی کا اور بھی تول ہے امام شاقی اور ای کی جو طلاق شو ہر وہائے کے اور اگر وہ نہائے تو تو تر می وہائے۔ اور اگر وہ نہائے تو تو می وہائے۔ اور کو توں میں تول ہے اور کو توں میں تول ہے اور کو توں میں تو بور کی جو طلاق شو ہر وہائی ہے۔ وہائی ہے یہ جو طلاق شو ہر وہائی ہے وہائی ہے یہ جو ساور وہائی ہے یہ جو طلاق شو ہر وہائی ہے وہائی ہے یہ جو ساور وہرے فقہاء سبہ تول ہے کہ طلاق شور وہائی ہے وہائی ہے یہ جو ساور وہر کیا ہے یہ تاصی دیا ہو تھا ہے یہ بھی اور وہر کے اور اگر وہ نہائے تو تو می ہو ہو تا ہے یا تو توں ہو تا ہے یہ وہائی ہو دون کی جو طلاق شور وہر تا ہے یا تو توں دیا ہے یہ وہائی ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تو تاس پر دون ہو تا ہے یہ وہائی ہو تو تاس پر دون ہو تا ہو تا ہو تھا ت



اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُتِلِّفًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّنًا )) قَالَ قَنَادَةُ صَغْتُ قُلُوبُكُمًا مَالَتْ فُلُوبُكُمًا.

بَابِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

٣٦٩٧ عَنْ فَاطِمَةُ بِنْتِ فَيْسِ أَنَّ أَبَا عَمْوِ بَنَ حَفْصِ طَلْقَهَا الْبَنَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ الْبَنَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَ كِيلَةُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَنَّهُ فَقَالَ وَاللّهِ مَا لَكِهَ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي يَسْتِ أَمَّ طَلِكِ الْمِرَاقَةُ يَغْشَاهَا فَا لَا لَيْسَ الْمَرَاقَةُ يَغْشَاهَا إِلَيْهِ الْمُواَلَّةُ يَعْشَاهَا إِلَيْهِ الْمُواَلَّةُ يَعْشَاهًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُوالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

پاپ: مطلقہ بائے کے نفقہ نہ ہونے کابیان
۱۹۷۵ - فاطمہ قیس کی بیٹی سے روایت ہے کہ وہو عمر نے ان کو طلاق وی طلاق بائن اور وہ شہر میں نہ سے یعنی کہیں باہر سے اور ان کی طلاق وی طلاق بائن اور وہ شہر میں نہ سے یعنی کہیں باہر سے اور ان کی طرف ایک و کیل بھیج دیااور تھوڑے جور وانہ کئے اور فاطمہ اس پر غصے ہو کی تو و کیل نے کہا کہ اللہ کی نتم تمہادے لیے ہمارے و مہر کی نفقہ وغیر و)۔ پھر وور سول اللہ کے یاس آئیں اور اس کاؤکر کیا تو آپ نے قرایا کہ تمہادے لیے ان کے ذمہ کھی میں نبیں ہے۔ پھر تھم کیا فاطمہ کوکہ تم ام شریک کے گھر میں میں نبیں ہے۔ پھر تھم کیا فاطمہ کوکہ تم ام شریک کے گھر میں



أصحابي اغتلى عند ابن ألم مكتوم فإنه رَجُلُ أغمى تصعين ثيابك فإذا حَلَلْتِ وَجُلُ أغمى تصعين ثيابك فإذا حَلَلْت فَا لَيْ الله عَلَيْت فَا أَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم أَنَّ الله عَلَيْه وَسَلّم أَنَّ مَعَاوِيَة بَن أَبِي سُفيان وَأَبَا حَهْم عَطَابي مُقَال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم أَنَّ أَبِي مَعْوَية فَصْعُلُوك الله عَلَيْه الله الله عَلَيْه وَسَلّم أَنَّ أَبِي مَعْوَية فَصَعْلُوك الله عَلَيْه أَنْ الله الله عَلَيْه أَنْ الله الله فيه عَيْرًا أَنْ الله فيه عَيْرًا وَاعْتَكُطْتُ وَاعْتَكُمْتُ الله فيه عَيْرًا الله فيه عَيْرًا الله فيه عَيْرًا الله فيه عَيْرًا

۲۹۹۸ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهُ طَلَقَهَا وَرَجُهَا فِي عَهْدِ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهِا نَفَقَة دُونِ فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ قَالَتُ وَاللّهِ عَلَيْهِ فَاعْلِمَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكَة فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَة أَحَذْتُ الّذِي يُصلِحُنِي وَإِنْ لَمْ نَكُنْ لِي نَفَقَة أَحَذْتُ الّذِي يُصلِحُنِي وَإِنْ لَمْ نَكُنْ لِي نَفَقَة لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْعًا قَالَتْ فَذَكَرَاتُ ذَلِكَ لِي نَفَقَة لَمْ آخَذُ مِنْهُ شَيْعًا قَالَتْ فَذَكَرَاتُ ذَلِكَ لِي نَفَقَة لَلهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (﴿ لاَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ﴿ ﴿ لاَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ﴿ ﴿ لاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ﴿ ﴿ لاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ﴿ وَلَا مُنْكُنِي ﴾.

٣٦٩٩ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةُ اللهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةً اللّهَ عَنْ وَيُسِ فَأَخْبَرَ أَنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمُحَرُّومِيَّ طَلَقَهَا فَكَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُا فَحَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُا فَحَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُا فَحَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُا فَعَيْرَتُهُ فَلَكِ فَأَعْبَرَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ((لَا تَفْقَلُهُ لَكِ فَالنّقِلِي فَاذْهَبِي إلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُوم فَكُونِي عِنْدَهُ فَالنّقِلِي فَاذْهَبِي إلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُوم فَكُونِي عِنْدَهُ

عدت پوری کرو۔ چر فرمایا کہ دوائی عورت ہے کہ دہاں ہمارے
اسحاب بہت جمع رہے ہیں تم این ام کمتوم کے گھر عدت پوری
کرواس لیے کہ دوالیک اندھے آدی ہیں۔ دہاں تم این کہ ہوگی اٹارسکتی ہور این نے پائلف رہوگی۔ گوشہ پردوکی تکلیف نہ ہوگی کیر جب تمہاری عدت پوری ہوگی گوشہ کو خر دینا۔ دو کہتی ہیں
کہ جب میری عدت پوری ہوگی تو ہی کو خر دینا۔ دو کہتی ہیں
کہ جب میری عدت پوری ہوگی تو ہی نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ رسول
اللہ نے فرمایا کہ ابوجہم تو اپنی لا تھی اپنے کندھے سے نہیں۔ اتار تا
اور معاویہ مفلس آدی ہے کہ اس کے پاس مال تہیں۔ تم اسامہ
بین زید ہوا۔ آپ نے نکاح کر لو۔ پھر میں نے ان سے نکاح کیااوراللہ تعالی
کہ اسامہ شے نکاح کر لو۔ پھر میں نے ان سے نکاح کیااوراللہ تعالی

۱۳۹۸ - قاطمہ بنت قبی رضی اللہ عند نے کہا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں اور ان کو پچھ تھوڑا سائز ہی روانہ کیا۔ پھر جب انھوں نے دیکھنا تو کہا اللہ ک متم میں خبر دول گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگر میرے لیے نفقہ ہوا تو جتنا جھے کفایت کرے اثنانوں گی اور اگر میرے لیے نفقہ نہ ہوا تو جتنا جھے کفایت کرے اثنانوں گی اور اگر میرے لیے نفقہ نہ ہوگا تواس میں سے پچھ نہ لوں گی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ نے قرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ نے قرمایا نہ تہارے لیے نفقہ ہے نہ مکان۔

۱۳۹۹ - ابوسنمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا توا تھوں نے خبر دی کہ ان کے شوہر مخزومی نے طلاق دی اور انکار کیا نفقہ دینے ہے۔ پھر دہ رسول اللہ علیہ کے طلاق دی اور آپ کو خبر وی آپ نے فرمایا کہ تم کو نفقہ نہیں اور آپ کو خبر وی آپ نے فرمایا کہ تم کو نفقہ نہیں اور تم این ام مکتوم کے تھر پہلی جاؤ۔ ایس لیے کہ وہ نابینا ہے



فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدُهُ)).

بن قيس أعبرَتُهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُ طَلَقْهَا ثَلَانًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْبَمْنِ فَقَالَ الْمَخْرُومِيُ طَلَقْهَا ثَلَانًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْبَمْنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَهُ فَانْطَلَقَ عَالِمُ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَوْلِيدِ فِي نَفْرٍ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ الْرَآتَةُ ثَلَانًا فَهَلُ الْوَلِيدِ فِي نَفْرٍ فَأَتُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ الْرَآتَةُ ثَلَانًا فَهَلُ مَيْسُونَةً فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصِ طَلَقَ الْرَآتَةُ ثَلَانًا فَهَلُ لَهَا مِنْ نَفَقَةً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ )) وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (﴿ لَيْسَتَ لَهَا تَشْهُولِي اللَّهِ عَلَيْكَ (﴿ لَيْسَتَ لَهَا تَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ )) وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ تَسْقِيلِي بَيْفَ الْمَالِقِي إِلَى الْمِنْ الْمُهَاجِوُونَ الْآولُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى الْمَ تَسْقِيلِ إِلَى أَمْ تَسْرِيكُ مِنْ أَلَى الْمَ تَسْقِيلِي فَهُمُ أَوْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَمْ شَرِيكٍ مِنْ أَمْ مَكْتُومِ فَانْطَلِقِي إِلَى الْمَ مَنْ أَلَى الْمَ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمَ مَنْ الْمُ مَنْ الْمَ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَلَامًا مَنْ أَنْ أَلَاهِ عَلَيْكِ إِلَى الْمَ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمَ مَنْ وَلَا وَصَعْتِ عِمَارَكِ لَمُ مَنْ الْمُ مَكْتُومِ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمَ أَنْ أَنْ أَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمَامَةُ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً الْمُوالِقِي الْمَامَةُ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً الْمَامَةُ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً .

٣٧٠١ - عَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ فَيْسَ قَالَ كَتَبْتُ ذَٰلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَحُلٍ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ فَطَلَقَنِي الْبَنَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَمْلِهِ أَبْنَغِي النَّفَقَةُ وَاقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْبَى بُنِ أي كَثِيرٍ عَنْ أي سَلَتَةُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (( لاَ تَقُوتِينَا بِنَفْسِكِ )).

٣٧٠٢ -عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ أَنْهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَشْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ لَلَاتِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعَمَتُ أَنْهَا حَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْظَةً نَسْتَفْيَيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ يَبْيَهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَنْقَلَ إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ

وہاں تم آپ کپڑے اتار سکتی ہو۔ سوانہی کے پاس رہو۔

• اس اللہ منے اللہ عنہائے خبر دی کہ ابو حقص نے ان کو تین طلاق دیں اور وہ یمن کو چلا گیااو راس کے لوگوں نے قاطمہ ہے کہا کہ خیرے لیے ہمارے اوپر نفقہ نہیں۔ اور خامد چندلوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میمو فہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اور عرض کی کہ ابو حقص نے تین طلاق ویں سواس کی مورت کو نفقہ نہیں ہے اور اس کی مورت کو نفقہ نہیں ہے اور اس کو کہلا بھیجا کہ تم اپنے نکاح میں بغیر میری صواح کے سیفت نہ کر تا اور تھم دیا ان کو کہ ام شریک بغیر میری صواح کے سیفت نہ کر تا اور تھم دیا ان کو کہ ام شریک بغیر میری صواح کے سیفت نہ کر تا اور تھم دیا ان کو کہ ام شریک بغیر میری صواح کے این ام کی میں اور کی تو کوئی تم کونہ و کھیے گا۔ سووہ اس گھر میں جی گئی۔ جمع ہوتے ہیں ' سوتم این ام کونہ و کھیے گا۔ سووہ اس گھر ہیں چی گئی۔ دوپٹہ اتار دوگی تو کوئی تم کونہ و کھیے گا۔ سووہ اس گھر ہیں چی گئی۔ کوامامہ بن زید سے بیاہ دیا۔

ا ۷ - ۳ - اس سند سے بھی فد کورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔

۳۷۰۲ - فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہائے خبر دی کہ وہ ابوعمرو
کے پاس منتی اور اس نے تین طلاق دیں۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ میں
جناب رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ ہے
دریافت کیا گھرے نگلنے کو تو آپ نے تنکم دیا کہ این ام مکتوم کے
گھربطی جاؤ۔ اور مروان نے ان کی تقید این نہ کی مطلقہ کے گھربے



الْأَعْمَى فَأَلَى مَرْوَالُ أَنْ يُصَدِّقَةً فِي خَرُوجٍ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا و قَالَ عُرْوَةً إِنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَنْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً بنْتِ قَيْس.

٣٧٠٣ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حَحَرَّنَا حَحَرَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَحَرَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلٍ عُرْوَةً إِنَّ عَائِشَةً أَنْكُرَتُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً.

\$ ٣٧٠٠ عَنْ أَبِي عُشْرِو بْنُ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِسِهِ إِلَى الْيَمَن فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأْتِهِ فَاطِمَةً بِسُتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتُ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً بِنَفَقَةٍ فَقَالًا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكُ نَعَمَّةً إِنَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ لَهُ قَوْلُهُمَا فَقَالَ لَا نْفَقَةُ لَكِ فَاسْتُأْذَنَّتُهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنْ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (( إِلَّى ابْنِ أُمُّ مَكْتُومِ )) وَكَانَ أَعْمَى تُضَعُ ثِيْابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُرَاهَا فَلَمَّا مَضَتُ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُسْمَرُوانُ وَبَيصَةً بْنَ ذُوْيَابٍ يُسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدُّثُتُهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْحُدُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَحَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغُهَا قُوْلُ مَرُوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ تُنُوتِهِنَّ الْآيَةَ قَالَتُ هَلَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاحَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

نطنے میں۔ اور عروہ نے کہا کہ جناب عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا نے بھی فاطمہ بنت قبس کی اس بات کو قابل انکار جانا۔

۳۵۰۳- ایک اور سندے بھی فد کورہ بالاحدیث روایت کی گئی ہے۔

۴۰۷ سو- ابو عمر و حضرت علی کے ساتھ لیمن گئے اور اپنی عور ت فاطمه كو كہلا تجيجي ايك طلاق جواس كى طلاقوں ميں باتى تقى (ليعنى دو پہلے ہو چکی تھیں) اور حارث ور عیاش رونوں کو کہلا بھیجا کہ اس کو نفقہ دینا۔ان دونوں نے کہا کہ تخبے نفقہ نہیں پانچا کہ جب ۔ تک تو حاملہ نہ ہو۔ پھر وہ جناب رسوں اللہ کے پاس حاضر ہوئی ادران ہے حارث وغیرہ کی بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جھھ کو نفقہ نہیں اور انھوں نے دوسرے گھر چلے جانے کی اجازت جاتی۔ آپ نے اجازت دی۔ انھوں نے عرض کی کہ کہاں جوں اے ر مول الله ؟ آپ نے فرمایا ابن ام مکنوم کے گھر کہ وہ نابینا ہیں کہ وہاںا ہے کیڑے اتار کر بیٹیے اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں۔ بھر جب عدت بوری ہوگئ نی فے ان کا فاح کردیا اسامہ سے، سو مر دان نے فاطمہ کے پاس تبیعہ بن ذویب کو بھیجا کہ اس ہے ہیہ حديث يوجيم آئے۔موفاطمہ نے يكن حديث بيان كردى۔مومروان نے کہا نہیں تی ہم نے یہ حدیث مگر ایک عورت ہے اور ہم ایہ امر تخاادر معتر كون نداختيار كري جس يرسب لوكون كويات ميں۔ پھر جب فاطمہ کو مروان کی بات سیجی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے اور الله تعالی فرماتا ہے نہ تکالوان کوان کے گھروں ہے تو فاطمہ نے کہا کہ یہ تھم تواس کے لیے ہے جس سے رجعت ہو سکتی ہے اور تین طلاقوں کے بعد پھر کون می



فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةً لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا.

٣٧٠٥ عَنْ الشَّعْبِيُّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةً

بِنْتِ فَبْسِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ فَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ
غَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ
فَحَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي السُّكُنَى وَلَا نَفَقَةً
وَالنَّفَقَةِ قَالَت فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
وَالنَّفَقَةِ قَالَت فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
وَالنَّهُ عَلَى إِلَى مَنْتُوا اللَّهِ مَكْنَى وَلَا نَفَقَةً

٣٠٠٦ عن الشّغبي أنّه قال دَعلَت عَنْ مُمْنَيْم فَاطِمَة بِنْتِ فَيْسِ بِمِثْلِ حَلِيثِ رُحْنِي عَنْ مُمْنَيْم اللّه عَنْ الشّغبي رَضِي الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

٣٧٠٨ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ ( لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ )).

٣٧٠٩ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ قَالَتَ طَلَقَنِي وَرَرْحِي ثَلَاتًا فَأَرَدْتُ النَّفَلَةَ فَأَنَيْتُ النِيئَ صَلَّى اللَّهُ أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمَّكِ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاغْتَدَّي عِنْدَهُ )). عَمَّكِ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاغْتَدَّي عِنْدَهُ )). عَمَّكِ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاغْتَدَّي عِنْدَهُ )). ١ عَمْ الله عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَاغْتَدَّي عِنْدَهُ )). النَّمْ عَمَلَكِ عَمْرِو بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَاغْتَدَى عَنْدَهُ )). النَّمْ وَبِيدَ خَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمَ النَّمْ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمَ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمَ

بات نئی پیداہوسکتی ہے۔ پھرتم کیو نگر کہتے ہو کہ اس کو نفقہ نہیں ہے جب وہ حاملہ نہ ہو تو پھراہے کس بھر دے روکتے ہو ( لیعنیٰ نان و نفقہ بھی نہیں دیتے تو پھر کیوں روکتے ہو)۔

۵۰۵ سا- صعی نے کہا بیل فاطمہ رسنی اللہ عنہا کے پاس گیااوراس
سے دریافت کیا فیصلہ رسول اللہ علیہ کا اس کے مقدمہ بیل تواس
نے کہا کہ مجھ کو نین طلاق دیں میرے شوہر نے اور بیس حصرت کے پاس اپنا جھکڑا لے گئی مکان اور نفقہ کے لیے۔ تواقعوں نے نہ مجمعے مکان ولوایااورنہ نفقہ اور تھم دیا کہ این ام مکتوم کے گھرعدت بوری کروں۔

٣٤٠٧- اس سندے مجمی پر کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

200 - قعمی نے کہاہم کوگ فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے اور انھوں نے ہم کو این طاب کی تر تھجوری (ایک قتم کی تھجور کا نام) کھلا تھی اور ستوجوار کے پائے اور میں نے ان سے مطلقہ ثلاث کا تھم ہو چھا کہ وہ عدت کہاں کرے انھوں نے کہا کہ میرے شوہر نے جھے طلاق وی اور رسول انڈ نے جھے اجازت وی کہ میں اینے لوگوں میں جا کر عدت ہوری کروں۔

۱۳۷۰۸ قاطمہ بنت قیس نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس کو تین طلاقیں ہو تکئیں اس کے لیے تہ مکان ہے نہ نفقہ۔

9-2-9- فاطمہ رضی انڈ عنہائے کہا میرے شوہر نے تین طلاق دیں اور بیں نے وہاں سے اٹھنا چا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے این عم عمرو بن ام مکتوم کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے این عم عمرو بن ام مکتوم کے تھر چلی جاؤ۔

+ 2 سا- ابواسحان اسود کے ساتھ تھے بڑی سجد میں اور دعمی مجی موا سو قعمی نے دار مال اللہ صلی اللہ علیہ سو قعمی نے فاطمہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ



وَمَعَنَا الشَّعْيِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْيِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةً

بَشْتِ فَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ لَمْ يَخْعَلُ لَهَا

سُكُنَى وَلَّا نَفَقَةً ثُمَّ أَعَذَ الْأَسْوَدُ كَفًا مِنْ
حَصَى فَحَصَبَة بِهِ فَقَالَ وَيُلَكُ تُحَدِّثُ بِعِثْلِ
حَصَى فَحَصَبَة بِهِ فَقَالَ وَيُلَكُ تُحَدِّثُ بِعِثْلِ
مَنَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتُولُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةً نَيِئًا
عَلَيْهِ لِعَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَها حَفِظَتُ أَوْ
نَسِيَتُ لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلُّ نَسِيتًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلُّ لَنَا أَنْ لَنَا اللَّهُ عَزَ وَحَلُّ لَا تَحْرِجُوهُنَ مِنْ يُبُونِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَا أَنْ اللَّه عَزْ وَحَلُّ لَا تَخْرِجُوهُنَ إِلَا أَنْ اللَّه عَزْ وَحَلُّ لَا تَخْرِجُوهُنَ إِلَا أَنْ

٣٧١١–عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَلَا الْإِسْنَادِ تَعْوَ خَدِيثِ أَبِي أَخْمَدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ بِقِصَّتِهِ. ٣٧١٢ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زُوْحُهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَحْعَلُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ سُكُنَّى وَلَا نَفَقَةُ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي )) فَآذَنْتُهُ نَعَطَبُهَا مُعَاوِيَةُ وَٱلْبُو حَهْمِ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَوَجُلٌ تَوِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّسَاءِ وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﴾ فَقَالَتْ يَدِهَا هَكَذَا أَسَامَةُ أَسَامَةُ فَغَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ طَاعَهُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ ﴾) قَالَتْ فَنَزَزُجْنَتُهُ فَاغْتَبُطُتُ. ٣٧١٣– عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْحَهْمِ قَالَ سَيعْتُ فَاطِمَةً بِنُكَ فَيُسْ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعُةَ بِطَلَاتِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُّع تُمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا

وسلم نے نہ اسے گر دلوایانہ خرج۔ اور اسود نے ایک مٹی ککر
اٹھائی اور ضعی کی طرف سی کی اور کہا کہ تم اسے روایت کرتے ہو'
یہ کیا تمہاری خرابی ہے اور حالا تکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
فرمایاہے کہ ہم خبیں چھوڑت کی اب اللہ تفالی کی اور سنت اپنے نی
صی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت کے قول سے کہ معلوم خبیں
شایدوہ بجول کی بایادر کھا۔ اور مطلقہ شخات کو گھردینا چا ہے اور خرچہ
شایدوہ بجول کی بایادر کھا۔ اور مطلقہ شخات کو گھردینا چا ہے اور خرچہ
سے گرجب وہ کوئی کھی ہے حیائی کریں (بینی زنا)۔

اا کے ۳- اس سند ہے بھی نہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۳۵۱۲ - فاظمہ بنت قیم کہتی تھیں کہ ان کے شوہر نے تین طلاق دیں اور جناب رسول اللہ نے نداسے گھر دیا نہ خری اور کہا فاظمہ نے کہ جھے سے رسول اللہ نے فرمایا جب تہاری عدت پوری ہوجائے تو جھے خبر دینا۔ تو ہیں نے آپ کو خبر دی اور جھے پیغام دیا معاویہ اور ابوجہم نے اور اسامہ بن زید نے ۔ سوجناب سول اللہ نے فرمایا کہ معاویہ تو مفلس ہے کہ اس کو مال نہیں اور ابوجہم عور توں فرمایا کہ معاویہ تو مفلس ہے کہ اس کو مال نہیں اور ابوجهم عور توں اشارہ کیا کہ اسامہ اسامہ اور جناب رسول اللہ نے اپ تھ سے اشارہ کیا کہ اسامہ اسامہ اور جناب رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اسامہ اسامہ اور جناب رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تو میں بے میں ان سے نکاح کیا اور رسول اللہ کی فرمانیر واری تھے بہتر ہے۔ بھر میں نے ان سے نکاح کیا اور عور تیں جھے پر شب کرنے گئیں۔ ان سے نکاح کیا اور عور تیں جھے پر شب کرنے گئیں۔ ان سے نکاح کیا اور عور تیں جھے پر شب کرنے گئیں۔ اس سے نکاح کیا اور عور تیں جھے پر شب کرنے گئیں۔ ان ان سے نکاح کیا اور عور تیں جھے پر شب کرنے گئیں۔ ان سے نکاح کیا اور کی تھے اس سے اللہ قائل کے اختلاف سے مفہوم وی ہے جواوپر گذر انسند کافرق ہے۔



هَذَا رَلَا أَعْنَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتَ فَشَدَدُتُ عَلَيْ بِبَايِي وَأَنَيْتُ رَسُولَ النَّهِ اللَّهِ فَقَالَ (( كُمْ طَلَقْكِ )) قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ (( صَدَقَ لَيْسَ لَكِ طَلَقْكِ )) قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ (( صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةُ اعْتَدُي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمَّكِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ فَقَقَةُ اعْتَدُي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمَّكِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ فَقَقَةُ صَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثُوبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ عَلَيْكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ عَلَيْكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ عَلَيْكِ عَنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ عَلَيْكِ عَنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ عَلَيْكِ عَنْدَهُ فَإِذَا انْقَصَتَ مَعْلَويَةً وَأَنُو الْجَهُم فِنْهُ مُعْلَويَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَأَيْوِ الْجَهُم فِنْهُ مُعَاوِيَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَأَيُو الْجَهُم فِنْهُ مُعَاوِيَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَأَيْو الْجَهُم فِنْهُ مُعَاوِيَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَأَيْو الْجَهُم فِنْهُ مُعَاوِيَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَأَيْو الْجَهُم فِينَهُ مُعَاوِيَةً تَوْبِ خُفِيفُ الْحَالِ وَآلُو النَّهُمَ أَنْ النَّالَةَ أَوْ نَحْوَ مُعْلَويَةً عَلَى النَّسَاءِ أَوْ يَصَرِبُ النَّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَلَاكُ إِنَامَامَةً بُن زَيْدٍ )).

٣٧٩٤ عَنْ أَنِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْحَهْمِ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ أَنِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي أَنِي عَمْرُو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي أَنِي عَمْرُو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي أَنِي عَمْرُو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَرُونَةٍ نَحْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بَنِ الْمُغِيرَةِ حَدِيثِ اللهُ بِأَبِي مَهْدِي وَرَادَ قَالَتُ فَالَتُ فَرَزُوجُنّهُ فَتَمْرُّفِي اللهُ بِأَبِي اللهُ بِأَبِي وَبْدِرَ

٣٧١٥ - عَنْ فَأَطِّمَةً بِنْتِ فَيْسِ زَمَنَ ابْنِ الرُّبَيْرِ فَحَدَّثَنَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا طَلَاقًا بَاتًا بِنَحْوِ خَدِيثٍ سُفْيَانْ.

٣٧٩٦ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتٌ طَلْقَنِي زَوْجِي ثَلَانًا فَلَمْ يَجْعَلُ لِي رَسُولُ اللهِ صَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

٣٧١٧ - عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ثَرَوَّجَ يَحْتَى بُنِي قَالَ تَرَوَّجَ يَحْتَى بُنْ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنْ أَسَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِهِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ فَطَلَقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ

۳۱۲ سا۔ ابو بکر رضی اللہ عند نے کہا کہ میں اور ابو سلمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اور ان سے اس طلاق وغیرہ کو دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں ابو عمر و کے پاس تھی اور وہ غزوہ نجان کو سے۔ آگے وہی مضمون بیان کیا۔ اخیر میں یہ زیادہ کیا کہ اللہ نے مجھے شرافت اور بزرگی مخشی ابوزیدسے نکاح کرنے میں۔

۳۷۱۵ - اس سند سے مجمی ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

۱۱ عسا- فاطمه رضی الله عنهائے کہا کہ میرے شوہرئے مجھے نہ مکان تنین طلاق دیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے نہ مکان دلوایانہ نفقہ۔

۳۷۱۷- ہشام رضی اللہ عند نے کہا کہ مجھ نے میرے باپ نے ذکر کیا کہ بچی سے میرے باپ نے ذکر کیا کہ بچی سے تکاح کیا اور اس کو طابق دے کر گھرسے نکال دیا اور عروہ نے اس بات پر انہیں الزام



فَعَابَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُرُوّةٌ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةً فَدُ حَرَجَتُ فَالَ عُرُوّةُ فَأَتَيْتُ عَالِشَةَ فَأَخْبَرُتُهَا بِذَٰلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةً بِنْتِ فَيْسٍ حَيْرٌ فِي أَنْ تَذَّكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ.

٣٧١٨ - عَنْ فَاطِمَةٌ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ زَوْحِي صَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقَتَّحَمَ عَلَىٰ قَالَ فَأَمَرَهَا فَنَحَوَّلَتْ.

٣٧١٩ - عَنْ عَايِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِغَاطِمةً خَرَّ أَنْ تَذْكُو مَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا ثَا شُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. 
٣٧٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيهِ قَالَ قَالَ عُرُوةً بْنُ الرَّبْيُرِ لِعَايِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ أَيهِ قَالَ قَالَ عُرُوةً بْنُ الرَّبْيُرِ لِعَايِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فَلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبُنَةَ لِلْى فَلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبُنَة فَعَالَتُ أَلَى فَلَانَة بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا وَرُجُهَا الْبُنَة فَعَالَ أَلَمْ فَرَحَرَجَتْ فَقَالَ أَلَمْ فَيُولِ فَاطِمَةً فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا حَيْرَ فَلِكَ. لَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا حَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

دیا تولوگوں نے کہاکہ فاطمہ بھی تو بعد طلاق کے شوہر کے گھرے تکل گئی تھیں۔ سویس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیاادر میں نے ان کو خبر دی۔ انھوں نے کہاکہ فاطمہ کواس حدیث کا بیان کرتاا جھا نہیں۔

۳۷۱۸- فاطمه رضی الله عنهائے کہا کہ میں نے عرض کی کہ بارسول الله میں ہے عرض کی کہ بارسول الله میں ہے دی جی اور محصے خوف ہے کہ دہ لوگ میرے ساتھ تختی و بد مزاتی کریں تو معزت میں ہے کہ دہ لوگ وہ اور گھریس جلی جا کیں۔

۳۷۹ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ کو نیہ کہنا خوب نہیں ہے کہ مطلقہ خلاشہ کونہ مکان ہے نہ نفقہ۔

\* ۳۷۲- عبدالرحمٰن نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا کہ ابن زبیر نے جناب عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ نے ویکھا کہ قلال عورت کو اس کے شوہر نے تین طلاق دے دیں اور وہ نکل منی لیمنی شوہر کے گھر ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اس نے براکیا۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ فاطمہ کی بات نہیں سنتیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کواس قول کے بیان کرنے میں جے خیر نہیں ہے۔



بَابِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفِّيعَنْهَازَوْجُهَافِي النَّهَارِلِحَاجَتِهَا ٣٧٢١ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ طُلُقَتْ خَالِتِي فَأْرَادَتِ أَنْ تَجُدُّ نَحْلَهَا فَزَحَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَحْرُجَ فَأَنَتُ النّبِيَّ نَحْلَهَا فَزَحَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَحْرُجَ فَأَنَتُ النّبِيَّ عَنْهُمَا يَقُولُ هَا رَجُلُ أَنْ تَحْرُجَ فَأَنْتُ النّبِيَّ عَنْهُمَا فَقَالَ (( يَلَى فَجُدَّى نَحْلُكِ فَإِنْكِ عَسَى

### بَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

٣٧٧٣- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ

بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الْأَرْقَمِ الزَّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْعُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ

باب:معتدہ ہائن کواور جس کاشوہر مر گیاہواس کودن میں نکلناضر ورت کے واسطے رواہے

اس است جابر بن عبداللہ کہتے تھے کہ میری خالہ کو طلاق ہوئی اور انحوں نے انحوں نے چاہا کہ اپنے باغ کی مجوری توڑ لیں۔ سوایک شخص نے ان کو جھڑ کا ان کے باہر نکلنے پر۔ اور وہ نبی ﷺ کے پاس عاضر ہوئیں اور آپ نے فرمایا کہ نہیں تم جاؤ اور اپنے باغ کی مجوری توڑ لو۔ اس لیے کہ شاید تم اس میں سے صدقہ دو (تو اور وں کا بھلا ہو) یا اور کوئی نیکی کرو (کہ تمہار ابھلا ہو)

باب : وضع حمل سے عدت کا تمام ہونا ہوہ اور مطلقہ کے لیے

۳۷۲۲ عبیرانلد بن عبداللہ نے کہاکہ ان کے باب نے عمر بن عبداللہ کو کلماکہ دوسبید بنت حارث اسلمیہ کے پاس جا کیں اور ان سے اللہ علی اللہ سلی اللہ سلی اللہ علی عدیث کو دریا دے کریں کہ ان سے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عدیث کو دریا دے کریں کہ ان سے رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی الل

(۳۷۲) کی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ معتدہ پائن کو ضرورت کے دفت نظامات عدت ہیں رواہ اور کی نہ جب ہے مالک اور شافتی اور توری اور ایسے اور احمد اور وسرے لوگوں کا کہ یہ سب قائل ہیں کہ دن کو ضرورت کے لیے نظار واہیے اور ای طرح سب عدات وفات شوہر میں بھی ان کے نزویک رواہے اور عدت وفات ہیں ابو حنیفہ ان کے موافق ہیں۔ مطلقہ پائنہ ہیں ان کا قول ہے کہ دہ نہ رات کو نظے مذون کو اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و بیا کمجور سے بھی مستحب ہے اس کے توڑ نے کے وقت اور صدقہ وسینے کا اشارہ کرنا بھی صاحب تمر کو

---



بنُت الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْنَفْتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةً أَعْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِر بْنِ لُوَّيُّ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا نَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تُنْشَبُ أَنْ وَضَعَتْ حَمُلُهَا بَعْدَ وَقَاتِهِ فَلَمَّا تُعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لِلْعُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السُّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَحُلٌ مِنْ يَنِي عَبْدِ اللَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَحَمِّلُةً لَعَلَّكِ تَرْحِينَ النُّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ خَتَّى تُمُرُّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةً أَشْهُرِ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةً فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ حَمَعْتُ عَلَيٌّ ثِيَابِي حِينَ أَسْتَتُ فَأَنَّيْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَفْتَانِي بأنَّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَتِي بِالتَّزُوُّجِ إِنْ بَدًا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرْى بَأْسًا أَلا تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنَّ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقُرَّبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تُطْهُرَ.

٣٧٧٣ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبْلِسِ الحُتْمَعَا عِنْدُ أَي بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبْلِسِ الحُتْمَعَا عِنْدُ أَي الْمَرَافَةُ تُنغَسُ يَعْدُ وَفَاةٍ الْمُرَيَّرَةُ وَهُمَا بَدَّكُوانِ الْمَرَّأَةُ تُنغَسُ يَعْدُ وَفَاةٍ وَوَحِهَا بِلَيَالِ فَقَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ اللَّحَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً فَتُعَلِّسِ عَدَّتُهَا آخِرُ اللَّحَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً فَتَاسٍ عَدَّتُهَا آخِرُ اللَّحَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

عليه وسلم نے كيا فر اليا بي جب انھوں نے آپ سے فتوى طلب كيا؟ سوعمر بن عبدالله نان كو لكهاكه سبيعة في ان كو خردى كه وہ سعد کے نکاح میں تھی اور قبیلہ بن عامر بن لوی ہے تھی اور غزوہ بدر میں حاضر ہو کی تھی اور جمۃ الوداع میں انھوں نے و فات پائی اور سه حامله متمی \_ پھر پھھ ویر نہ ہوئی ان کی و فات کو ان کا حمل وضع ہوا بعد وفات شوہر کے۔ پھر جب اینے نفاس سے فارغ ہو سی تو اتھول نے سنگار کیا پیغام دینے والوں کے لیے اور ابوالسائل ان کے پاس آئے اور وہ ایک مرد تنے قبیلہ بی عبدالدار کے اور ان سے کہا کیا سبب ہے کہ میں تم کو سٹگار کئے دیکھا ہوں . شاید تم نکاح کاار اده رسمتی مو ؟اور ایند کی قشم تم نکاح نهیں کر سکتیں جب تک تم پر جار مہینے اور وس دن نہ گزر جا ئیں۔سبیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب انھوں نے جھے سے بول کہا تو میں اپنے کیڑے اوڑھ پہن کر شام کو حضرت کے پاس آئی اور آپ سے بوجھا۔ آپ نے جھے فتویٰ دیا کہ میں اس وقت اپنی عدت بوری کر پیکی جب كه جي نے وضع حمل كيا اور تقلم ديا مجھ كو نكاح كا جب ميں عاہوں۔این شہاب نے کہاکہ بیں اس میں بھی پچھ مضا کفتہ نہیں جانتاکہ کو کی عورت نکاح کرے بعد وضع حمل کے ای و نت اگر چہ وہ انجی خون نفاس میں ہو تکر اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت ند کرے جب تک کہ وہ یاک نہ ہو۔

۳۷۲۳ سلیمان بن بیارے دوایت ہے کہ ابوسلم اوراین عہال دونوں ابوہر برا کے باس جمع ہوئے اوراس عورت کا ذکر کرنے گے جو اپ شوہر کے مرنے کے بعد کی رات کے بیجھے نفاس میں ہوجائے بعنی وضع حمل کرے تو ابن عباس نے کہا کہ دونوں عد توں میں جو اخیر میں پوری ہووہ پوری کرے اور ابوسلمہ نفاک عد توں میں جو اخیر میں پوری ہووہ پوری کرے اور ابوسلمہ نے کہا کہ وہ ای وقت عدت پوری کر بیجی اور ان دونوں میں آئیس فیل میں تازی ہونے لگا سو ابوہر برا تا نے کہا کہ میں این جیتیج کے میں تازی ہونے لگا سو ابوہر برا تا نے کہا کہ میں این جیتیج کے



عَبَّاسٍ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَحَاءَهُمُ فَاحْبَرُهُمْ أَنْ أُمَّ سَلَمَةً فَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَبَالِ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

٣٧٧٤ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِثَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّبْتَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمَّ كُرَيْنًا.

بَابَ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَقَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَيَّام

٣٧٢٥ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنْهَا أَخْبُرَتُهُ هَلَيْهِ الْأَحَادِيثَ النَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتُ زَيْنَبُ مُحْبَبُةَ زَوْجِ النِّبِيِّ النَّلِيُّةَ جِينَ نُوْجِ النِّبِيِّ النَّلِيُّ جِينَ نُوْجِ النِّبِيِّ النَّلِيُّ عِلَيْهِ جِينَ نُوْجِ النِّبِيِّ النَّلِيُّ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ بِطِيبِ نُوْجً النَّبِيِّ النَّلِيُّ بَطِيبِ فِي النَّهِ مَا أَبُو سُعْنَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبِ فِيهِ صَغْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَكَمَنَتْ مِنْهُ حَارِيَةً ثَمْ مَسَتْ بِعَارِضَيِّهَا ثُمْ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي الطَيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِالطَيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِالطَيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمِنْوَلُ اللّهِ يَعْلَى الْمُواْفَةِ تُوْمِنُ فِي مَنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمِنْوَاقِ تُوْمِنُ فَا اللّهُ الْمُواْفَةِ تُوْمِنَ لِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُواْفَةِ تُوْمِنُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمِنْسُ (﴿ لَمَا يَحِلُ لِللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمِنْسُ إِلهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمِنْسُ (﴿ لَمَا يَحِلُ لِللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمِنْسُ (﴿ لَمَا يَحِلُ لِلْمُواْفَةِ تُوْمِنُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمِنْسُ (﴿ لَمَا يَحِلُ لِللّهُ اللّهُ الْمُواْفَةُ تُوْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالَّةِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمِؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْ

ساتھ ہوں لینی ابوسلمہ کے۔ غرض کریب جو ابن عبال کے مولی تھے ان کو ہم سلمۃ کے پاس روانہ کیا تاکہ ان سے جاکر بو چھیں۔ سووہ ان کے پاس آئے اور لوث کر خبر دی کہ ام سلمۃ نے کہاہے کہ سبیعہ اسلمیۃ کو نفاس ہوااتے شوہر کی و فات کے کئی رات بعدے اور پھر انھوں نے جناب رسول اللہ سے ذکر کیااور آپ نے ان کو نکاح کا تھم ویا۔

۳۷۲۳- کی بن سعیدے ای استادے یکی مضمون مردی ہے۔ گرلیٹ کی روایت میں بیرہے کہ ام سلمۃ کے پاس کسی کوروانہ کیا' کریب کانام نہیں ہے۔

باب: سوگ داجب ہے اس عورت پر جس کا خاد ند مر جائے اور اور کسی حالت میں تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جرام ہے

۳۷۲۵ - زینب بنت انی سلمہ سے روایت ہے میں م المو میں ام حبیبہ کے پاس گئی جب ان کے باپ ابو سفیان گزر گئے توام حبیبہ ف نے خوشبو منگوائی جو زر د تھی خلوق (ایک قتم کی مرکب خوشبو ہے) تھی یاکوئی اور خوشبو تھی اور ایک لڑکی کو (اپ ہاتھوں ہے) لگائی چھر ہاتھ اپ گالوں پر چھیر لیے اور کہا قتم اللہ کی جھے خوشبو کی حاجت نہیں گر میں نے سناہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہیں گر میں نے سناہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہواللہ تعالیٰ پر اور چھیلے دن پر کہ سوگ کرے کسی مردے پر تین

(۳۷۴) جہر جماہیر عائے سلف و طلف نے اس عدیث پر اجماع کیاہے اور کہاہے کہ عدت عالمہ کی بھی ہے کہ وضع حمل کرے آگر چہ شوہر کی و فات کے ایک لخظ کے بعد کیوں نہ ہواور شوہر کے عسل میت کے قبل کیول نہ ہواور اس وقت اس کو نکاح رواہے اور بھی قول ہے مالک اور شاقعی اور ابھر اور علی نے امت کا۔ اور جو سوااس کے ہے وہ نہ جب شاؤ ہے اور قائل النفات خیس اور یہ آ بت ان سب کی ولیل ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن سی پیٹ واکیوں کی عدرت سے کہ اپنا ہیٹ جنیں۔ اور آ بت عام ہے شامل سے اس عورت کو جس کو طابات وی جائے اور خصص ہے اس آ بت کو جس میں عدرت وفات کی چار مہینے وس وان فہ کور جی شرک عدرت وفات کی چار مہینے وس وان فہ کور اور کی مختصاً)



بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا )).

٣٧٢٦ قَالَتُ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زُيْنَبَ بنت خمش حين تُولِّنَى أَخُوهَا فَلَاعَتْ بطيب فُمَنَّتْ مِنْهُ ثُمُّ قَالَتَ وَاللَّهِ مَا لِي بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرٌ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوامِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾). ٣٧٢٧– قَالَتُ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أَمِّى أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ خَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْبَتِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكُخُلُهَا فُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمٌّ قَالَ (﴿ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرُّمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ )). ٣٧٢٨– قَالَ حُمَيْدً قُلُتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوَّلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوكِّنَي عَنْهَا زَوْجُهَا دُحَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتُ شُرٌّ أَيْبَابِهَا وَلَمْ تُمَسُّ طِيبًا وَلَا شَيُّنًا

دن سے زیادہ مگر عور ت اپنے خاد ند کے لیے سوگ کرے جار مہینے دس دن تک-

۱۳۵۲۷ - زینب نے کہا گھر میں زینب بنت جمش کے پاس گئی جب ان کے بھائی مرے۔ انھوں نے بہی خوشبو منگائی اور لگائی پہر کہا تھم خدا کی بھے کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی مگر میں نے سنا رسول اللہ علی ہے آپ فرمائے تھے منبر پر کسی کو درست نہیں جو یقین رکھا ہواللہ پراور پچھلے دن پر کہ سوگ کرے کسی مروے پر تیمن ون سے زیادہ سوائے اس عورت کے جس کا خاو تد مر جائے "

212- زین نے کہا ہیں نے اپنی مال ام المو میں ام سلم اللہ کے باس آئی اور کہنے کی بارسول اللہ کے باس آئی اور کہنے کی بارسول اللہ کے باس آئی اور کہنے کی بارسول اللہ امیری بیٹی کا خاو ند مر کیا ہے اس کی آئیسیں دکھتی بین کیا سر مد لگاؤں؟ آپ نے فرمایا خیس ۔ پیمر اس عورت نے بوچھا دویا تین بار۔ آپ نے فرمایا خیس ہر بار پیمر آپ نے فرمایا ابیل ہو عدت کے چار مینے دس بی دن ہیں جر بار پیمر آپ نے فرمایا اب تو عدت کے چار مینے دس بی دن ہیں جا ہیے بیل تو عورت ایک برس پورے بین میں میں تی حورت ایک برس پورے بین میں تی جید جو دادی ہے اس حدیث کا ایک برس پورے اس حدیث کا

٣٤٢٨- زينب نے كہا (جاہليت كے زمانے بيں) جب عورت كافاد ندمر جاتا تو دہ ايك گھونسلے بيں تھس جاتی مرے ہے براكبڑا پہنتی ندخو شبولگاتی تہ بچھادر يہاں تک كه ايك سال گزرجاتا۔ پھر ايك جانور اس كے پاس لاتے گدھا يا بكرى يا چڑيا جس سے دہ لڑي

(۳۷۸) ہے۔ نوویؒ نے کہاس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا فاو تد سر جائے اس کوسوگ کرنا دارہ ہے اوراس پر علاء کا اتفاق ہے گراس کی تفصیل جی اختلاف ہے تو واجب ہے ہیہ سوگ ہراس عورت پر جس کا فاو ند سر جائے گا گرچہ اس کے فاو ند نے اس سے ہا جائے تہ کہا ہو یوں ہیں نہ جب ہا ما شافق اور اپو حقیقہ اور اپو تو راور بعض مالکیے کے نزدیک آگر مورت جماع نہ کہا ہو یوں نہ ہو تو اس پر بیدت واجب فیل ہے ہیں ہے بلکہ عدت فاص ہے مسمان عورت سے اس طرح لونڈی اور نا ہا لغ خورت پر بھی عدت واجب فیل ہے۔ اس حدیث ہے تا سے دو فات نہیں ہے اور ام ولد پر تو بالاجماع عدت فیل ہے۔ اس طرح اس لونڈی پر جس کا مالک مر جائے۔ اس حدیث ہے تا



حُتَّى نَمُرَّ بِهَا سَنَةً ثُمَّ تُؤْتَى بِلنَّابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلْمَا تَفْتَضُّ بِشَيْء إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَحْرُجُ فَتَعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاحِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ فَيْرِهِ

٣٧٢٩ عَنْ زَانَكِ بِنْتِ أُمْ سَلَمَةَ فَالَتُ ثُونَيْ حَبِيمٌ لِأُمْ حَبِيبَةً فَدَعَتُ بِصُغْرَةٍ لَمَسَحَّةُ بِلِرَاعَيْهَا وَقَالَتُ إِنْمَا أَصَّنَعُ هَلَا لِأَنِّي سَبِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْقَةً يَقُولُ (﴿ لَا يَحِلُ لِالْمَرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدً فَوْقَ قَلَاثٍ إِلّه عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )).

٣٧٣- وَحَدَّثَتُهُ وَيَنَبُ عَنْ أُمّهَا وَعَنْ وَيَنَبَ وَرَقِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ عَنْ المرَأَةِ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ عَنْ المرَأَةُ مَوْنَى مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ المرَأَةُ تُونَي مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ بَعْتَ أُمّهَا أَنَّ المرَأَةُ تُونِي بَنْتَ أَمُّ سَلّمَةً تُحَدِّدتُ عَنْ أُمّهَا أَنَّ المرَأَةُ تُونِي بِنْتَ أَمُ سَلّمَةً تُحَدِّدتُ عَنْ أُمّها أَنَّ المرَأَةُ تُونِي بِنْتَ أَمْ سَلّمَةً تُحَدِّدتُ عَنْ أُمّها أَنَّ المرَأَةُ تُونِي بَنْتَ أَمْ سَلّمَةً فِي عَيْنِها فَإِنَّا اللّهِ عَلَيْكُ (( قَدْ وَلَي اللّهِ عَلَيْكُ ( رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ( ( قَدْ كَالمِها فِي الْكَحْلِ وَعَنْ اللّهِ عَلَيْكُ ( ) فَذَا مَرَّ كَلّمِ كَالَتُهُ إِنْ فَإِذَا مَرَّ كَلّمِ كَالْتَ إِجْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرْ بَيْتِها فِي أَشْلَالِهِ عَلَيْكُ ( ( قَدْ كَلّمَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْ أَنْ فِي شَرّ بَيْتِها فِي أَخْلَامِها فِي بَيْتِها حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلّمِ تَكُونُ فِي شَرْ بَيْتِها فَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلّمِ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عدت توڑتی (اس جانورکوا پنی کھال پر دگر تی یا اپنایا تھ اس پز پھیرتی)۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ جانور زندہ رہتا (اکثر سر جاتا پکھ شیطان کااثر ہوگایا اس کے بدن پر میلی کچیلی ایک گھونسلے میں رہنے ہے زہر دار مادہ پڑھ جاتا ہوگاجو جانور پر اثر کر تا ہوگا)۔ پچروہ باہر نکلتی ایک مینگنی اس کودیے اس کو پچینک کر پچرجو جاہتی خوشبود فیر دلگاتی۔

۳۷۲۹ - زیت بنت ام سلمہ سے روایت ہے ام حیبہ کا کوئی رشتہ دار مر گیاا نھوں نے زرد خوشبو منگائی اور ہا تھوں پر لگائی مجر فرمایا ہیں یہ کام اس لیے کرتی ہوں کہ ہی نے سنار سول اللہ کے آپ فرماتے سے جو شخص یفین رکھتا ہوا بلد تعالی پراور پچھلے دن پر اس کو در ست نہیں سوگ کرنا کسی شخص پر نین دن سے زیادہ گر اس کو در ست نہیں سوگ کرنا کسی شخص پر نین دن سے زیادہ گر

اسے سے جو اسے سے بین تافع ہے روایت ہے میں نے سنا زین ہے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں انھوں نے سنائی ماں سے کہ ایک عورت کا خاو ندمر گیااور اس کی آئھوں کالوگوں کو ڈر ہوا۔ وہ آئے جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس او راجازت جابی سرمہ لگانے کی۔ آپ نے فرایا تم میں کی ایک اپنے برے گھر میں کیڑایا لگانے کی۔ آپ نے فرایا تم میں کی ایک اپنے برے گھر میں کیڑایا براکیڑا ہی کر سال بھر میٹھی ۔ پھر جب کیا نظا تو میٹنی بھینک کر بابرنگلتی۔ کیا جا برنگلتی۔ کی جا بیٹ کر سال بھر میٹے وہ س دن تک صبر نہیں کر سکتی۔ بابرنگلتی۔ کیا جس کی نہ کورہ بالاحد یہ مروی ہے۔

ت سوگ والی عورت کے لیے سرے کا نگانا حرام ہونا ثقل ہے اگر چہ ضرورت ہو۔ اور موطا میں ایک صدیث ہے جس میں یہ ند کورہ کہ رات کو سر مدلکائے اور وان کو بع نجھے ڈالے اور ان ووٹوں صدیثوں کو بول تھ کیا ہے کہ اگر ضرورت ند ہو تو بالکل ناور ست ہے اور جو ضرورت ہو تو بھی وان کولگانا در ست نہیں اور رات کو در ست ہے مگر بہتر مہی ہے کہ شراگائے۔



سَلَمَةُ وَأَعْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي اللّهِ عَيْرُ أَنّهُ لَمْ فَسَمَّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْفَرٍ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَمْ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ لَمْ اللّهِ عَلِيْهُ فَلَاكُرُتْ لَهُ أَنَّ بِنَا اللّهِ عَلَيْهُ فَلَاكُرُتْ لَهُ أَنَّ بِنَا اللّهِ عَلَيْهُ فَلَاكُرُتْ لَهُ أَنَّ بِنَا اللّهِ عَلَيْهُ فَلَا تَوْلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ قَلْمُ لِي اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ قَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاعْشَرُ ﴾ كَانَتُ إِخْلَاكُنْ فَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدُ رَأْسِ اللّهِ عَلَيْهُ ( قَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاعْشَرُ ﴾ كَانَتُ إِخْلَاكُنْ فَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدُ رَأْسِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاعْشَرُ ﴾ .

٣٧٣٤ - عَنْ زَيْنَتَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتَ لَمَّا النَّومِ النَّومُ مَنْ أَبِي سَلْمَةً قَالَتُ لَمَّا النَّالِثِ مِعْمَدُ فَي الْبَومِ النَّالِثِ بِصَلْمُرَةٍ فَمَسَنَحَتْ بِهِ فِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالِطَيْهَا وَقَالِطَيْهَا وَقَالِطَيْهَا وَقَالِطَيْهَا وَقَالِطَيْهَا وَقَالَتَ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَيْيَةً سَمِعْتُ النّبِيَ عَلَيْكُ وَقَالَتُ يَقُولُ ( لا يَعِلُ لِلمُرَّأَةِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ يَقُولُ ( لا يَعِلُ لِلمُرَّأَةِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنْهَا لَهُ عَلَى زَوْجٍ فَإِنْهَا تُحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا )).

٣٧٣٥ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةً أَوْ عَنْ كَانَتُهِمِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا يَحِلُّ لِلمُّرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ تُحِدُّ عَلَىٰ الْآخِرِ أَوْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا )).

٣٧٣٦ و حَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسلِّمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ حَدِيثُو اللَّيْثُ مِثْلُ رِوَانِتِهِ.

٣٧٣٧ - عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثُ وَالْبَنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنْهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

سے سے ام المو منین ام سلمہ اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا میر کی بیٹی کا شوہر حر گیا اس کی آئے و کھتی ہے جس جا ہتی ہوں سر مہ لگاؤں اس کے۔ آپ نے فرمایا تم میں کی ایک سال پورا ہونے پر مینگنی پھینکتی اور بہ تو چار فرمایا تم میں کی ایک سال پورا ہونے پر مینگنی پھینکتی اور بہ تو چار مینے دی دن ہیں۔

ما ۱۳ کے باب ابوسفیان کے مرنے کی خبر کینجی انھوں نے تئیسرے ان کے باب ابوسفیان کے مرنے کی خبر کینجی انھوں نے تئیسرے دن زرد خوشبو منگائی اور دونوں ہاتھوں اور گالوں کو لگائی اور کہا مجھے اس کی احتیاج نہ تھی مگر میں نے سناہے جناب رسول اللہ سے آپ قرباتے ہتھے نہیں درست اس کو جو ایمان لائے اللہ پر اور کھیے دن پر رہے کہ سوگ کرے تین دن سے زیادہ البتہ عورت اپنے خاو تد پر جار مہینے دس دن تک سوگ کرے۔

۳۷۳۵ – ام المومنین هفت یاام المومنین عائش به روایت به یا دونوں سے روایت به یا دونوں سے روایت به یا دونوں سے روایت به که رسول الله گفته فرمایا شیس حلال اس کو جوائیان لائے الله اور اس کے دون پریائیان لائے الله اور اس کے دسول پر مسرک کرنا کمی مروب پر نین دن سے زیاد ہ البت عورت این خاوند پر کرستی ہے۔

اس سندے بھی ڈرکورہ بالاحدیث مروی ہے۔

ے ۳۷۳- ہم المومنین هفصه رضی الله عنها سے وہی روایت ہے جو او پر گزری- اس میں اتنازیادہ ہے کہ عورت اپنے خاد ند پر سوگ کرے جار مہینے دس دن تک۔



٣٧٣٨ عَنْ صَغَيْةً بنْتُ أَبِي عُبَيَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِي عَلَيْهُ عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّهِ بَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. ٣٧٣٩ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لاَ يَحِلُّ لِمَوْأَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لاَ يَحِلُّ لِمَوْأَةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُ عَلَى مَرَّتِ فَوْقَ لَكُنْ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُ عَلَى مَرَّتِ فَوْقَ لَكُنْ إِلَا عَلَى زُوْجِهَا ﴾.

٣٧٤٠ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ مَرَّالُةً عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (﴿ لاَ تُحِدُ الْمَرَأَةُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ قَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُو مَيْتُ فَوْقَ قَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْتُوعًا إِلَّا قَوْبَ عَصْبُ وَلَا تَصَدُّ طِيبًا إِلَّا قَوْبَ عَصْبُ وَلَا تَصَدُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا عَصْبُ طِيبًا إِلَّا إِذَا عَصْبُ طَيبًا إِلَّا إِذَا عَصْبُ طَهُرَتُ نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ )).

١ ٤٠٤٠ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا (﴿ عِنْدَ الْإِسْنَادِ وَقَالًا (﴿ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا لَبُلْهُ مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارٍ ﴾).

٣٧٤٢ - عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ كُنَّا نُنهَى أَنْ نُجِدٌ عَلَى مُيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْيَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَجِلُ وَلَا نَنَطَيْتُ وَلَا نَكْتَجِلُ مُصَبَّرِعًا وَقَدْ رُخُصَ نَنَطَيْتُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مُصَبَّرِعًا وَقَدْ رُخُصَ لِلْمُرَّأَةِ فِي طُهُرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِخْدَانَا مِنْ مُحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

٣٤٣٨- اس سندے مجھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۳۹ کس الله عنها سے دوئیت ہے کہ رسنی الله عنها سے روئیت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرہ یا جو عورت یقین رکھتی ہے الله تعالیٰ اور قیامت کااس کو طلال نہیں ہے کسی مردے کاسوگ کرتا تین دن سے زیادہ سواا ہے فاد ند کے۔

۱۳۵۳- ام عطید رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله علی فی فرمایا کوئی عورت کسی مروب پر تین دن سے زیادہ سوگ ند کرے مگر این خاوی پر چین دن سے زیادہ سوگ کرے اور استے دنوں تک رسیاد مینے وس دن تک سوگ کرے اور استے دنوں تک رسیسی کا کیڑ اور سرمہ نہ لگائے اور خوشبونہ لگائے مگر جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑی قسط یا اظفار (خوشبوؤل کا لگائے مگر جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑی قسط یا اظفار (خوشبوؤل کا تام ہے ) کا استعمال کرے (بقصد پاکی کے نہ کہ زینت کے)۔

اللہ سے اس سند سے مجمی مذکورہ بالا روایت بیان کی محتی اس سند سے مجمی مذکورہ بالا روایت بیان کی محتی

۳۲ کا جاتی تھیں ہم عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انھوں نے کہا منع
کی جاتی تھیں ہم کسی مردے پر سوگ کرنے سے تین دن سے زیادہ
شرا پنے خاو تد پر چار مہینے دس دن تک اور ند سر مدلگاتے تھے اور نہ
خوشبو اور ند کوئی رہ تھین کپڑا سنتے تھے اور عورت کو اجازت تھی کہ
جب جیش سے پاک ہو اور عسل کرے تو تھوڑی قبط اور اظفار کا
استعال کرے (بدیودور کرنے کو) و الملہ الموفق و المعین۔



# كِتَاب اللَّعَانِ (<sup>()</sup> لعان كابيان

٣٧٤٣ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرُهُ الْنَّ عُويَهِ الْمَعْوَلُهِ الْمَعْطَانِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيُّ الْنَصَارِيُ فَقَالَ لَهُ أَرَّائِتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَحُلُا الْنَصَارِيُ فَقَالَ لَهُ أَرَّائِتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَحُلُا الْنَصَارِي فَقَالَ لَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلُ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا حَتَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَجَعَ عَاصِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى عَوْيُعِرَ وَاللَّهِ لَا عَنْهِ عَنْهَا فَأَفْتِلُ عُويْمِرٌ حَتَّى أَسَالُلُهُ عَنْهَا فَأَفْتِلُ عُويْمِرٌ حَتَّى أَسَالُهُ عَنْهَا فَأَفْتُلُ عُويْمِرٌ حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ لَا عُويْمِر حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَوْيُمِر حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۱) ہیں نعان کتے ہیںان گواہیوں کوجو خاد نداور بیوی ہے لی جاتی ہیں جب خاد ندا پی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور گواہ ندر کتا ہو چو نکہ اس میں لعنت کا لفظ ہو تا ہے اس لیے ان کو ندن کتے ہیں۔ اور نعان کا تشم یہ ہے کہ خاد نداور جورو میں ہمیشہ کے لیے جدا کی ہو جاتی ہے اور پھران کا مذاب نکائے ہے نہیں ہو سکیا۔



رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَطَ النّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَائِتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَّلُهُ فَتَقَالُ وَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

الله عَنْهُ أَنْ عُونِيرًا الْأَنْصَارِيَّ مِنْ يَنِي الْعَجْلَانِ الله عَنْهُ أَنْ عُونِيرًا الْأَنْصَارِيَّ مِنْ يَنِي الْعَجْلَانِ أَنِي عَاصِمَ بَنَ عَدِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَكَانَ فَرَاقُهُ إِنَّاقَةً إِبَاهَا بَعَدُ سُنَةً فِي الْمُتَنَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَ ابْنَهَا يُدْعَى إِلَى أُمَّةً سَهْلٌ فَكَانَ ابْنَهَا يُدْعَى إِلَى أُمَّةً شَمْ حَرَتُ السَنْةُ أَنْهُ يَرِئُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ الله لَهُ لَهَا.

٣٧٤٥ عَنِ ابْنِ حُرَيْجِ أَخْرَبِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُثَلَّاعِنَيْنِ وَعَنْ السَّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ

نی بی کے پاس غیر مرد کود کھے اس کو مار ڈائے ' پھر آپ اس کو مار ڈائی کے بات ڈرایا ڈائیس کے (اس کے قصاص بین) دہ کیا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا تیر سے اور تیر می جورو کے باب بین اللہ کا تھم اترا ( لیحیٰ آیت لعان کی) تو جااور اپنی جورد کو نے کر آ۔ سبل نے کہا پھر دونوں میاں بی بی نے لعان کیا اور بی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کے پاس موجود تی جب وہ فارغ ہوئے تو عویر ٹے کہا یار سول اللہ آگر بین اس عورت کو اب رکھوں تو بین جبوٹا ہوں پھر عویر ٹے اس کو تین طلاق دے دیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس کو تین طلاق دے دیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس کو تھم کرتے این طلاق دے دیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس کو تھم کرتے این طلاق دے کہا پھر لعان کرنے والوں کا کی طریقہ کھیر گیا۔

۳۳ ساس سے تعاماسم بن مدی ہے ہوایت ہے عویر انصاری جو بن علاق اس سے تعاماسم بن عدی ہے ہاں آیا پھر بیان کیا مدیث کو اخیر تک ای طرح جینے اوپر گردی بود حدیث میں ابن شہاب کا قول بھی شریک کر دیا کہ پھر جدائی مرد کی عورت سے سنت ہو گئی لعان کرنے والوں میں اور اتنا زیادہ کیا کہ سہل نے کہا وہ عورت حالمہ تھی اس کے بیٹے کو ماں کی طرف نبیت کر کے پارے مال کی طرف نبیت کر کے پارے مرائی وارث بوگاور وہ اس کی وہاں کا وارث ہوگاور وہاں کی وارث ہوگاور

۳۷۴۵- این جریج سے روایت ہے کہا کہ جھ سے این شہاب نے بیان کیا متاعمنین کا حال اوران کا طریقہ سبل بن سعد کی

ناہ جائے گااور قصاص لازم ہوگا گرجب زیائے گواہ قائم ہوجا کیں اِستول سے درشاس کا قرار کریں تو قصاص ساتط ہوجائے گاہتر طیکہ متعوّل تصن ہوجس کی سزارج ہے۔

العن کے بعد جدائی کی کیفیت بیل علاء کا اختلاف ہے۔ مالک اور شافعی کے نزدیک خود لعان سے جدائی واقع ہو جاتی ہے اور ہیشہ کے لیے اس عورت اور مردیش لکا حرام ہو جاتا ہے اور ابو حنیقہ کے مزدیک بغیر قاضی کے تھم کے جدائی تبیس ہوتی اور جب خاوید اپنے تبیس مجللا دے تو پھر وہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ اور مالک اور شافعی کے نزدیک مجمعی حال نہیں ہوتی۔ امھی مختصر آ۔

(۱۳۳۶) ہٹا مینی منظامنہ مورت کالرکااچی مال کاٹر کہ پائے گاہ دوواس کاٹر کہ پائے گی آگر چہ زنا کی اولا و ترکہ تبیس پاتی پھر مال کے زعم میں توووز ناکا نہیں ہے اس لیے میراث جاری ہوگی اور نسب محکمال سے قائم رہے بگ

(٣٤٣٥) علا يين خود لعان جداً كي ب فلال كي ماجت نه عنى ادرايك روايت بن ب تجد كواس بركوكي راه نبيس بيني اب تيري ملك ال



سَهْلِ بِنْ سَعْدِ أَحِي نِنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَحُلًا مِنَّ اللَّهِ الْمُأْنُصَارِ حَاءً إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَّأَيْتَ رَجُلًا وَخَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ اللَّهِ الْحَدِيثَ بِقِصَيْتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَنَلَاعَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَدِيثَ فَطَلَقْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَقْهَا ثَلَانًا قَبْلَ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَقْهَا ثَلَانًا قَبْلَ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَقْهَا عَلَانًا فَبْلَ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَقْهَا عِنْدَ النّبِي وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ اللّهِ قَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِسْرَةِ مُصْعَبِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِسْرَةِ مُصْعَبِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا ذَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْرِلِ النِ عُمَرَ بِمَكْةً فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنَ لِي قَالَ إِنَّهُ عُمْرَ بِمَكَةً فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنَ لِي قَالَ إِنَّهُ عُمْرَ بِمَكَةً فَقُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّ جُنبُرٍ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّ جُنبُرٍ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّ جُنبُرٍ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّ جُنبُرِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّ جُنبُرِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ النَّهُ عَنْمَ مَنْ الْمُتَلَاعِنَانِ مَنْوَسَدًا وَسَادَةً مَنْ مَنْوَسَدًا وَسَادَةً حَدْثُومًا لِيفَ قُلْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ حَدْثُومًا لِيفَ قُلْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ حَدْثُومُا لِيفَ قُلْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ مَنْ فَلَانَ مَنْ فَلَانَ مُنْ فَلَانَ قَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ مَنْ فَلَانَ مَنْ فَلَانَ مَنْ فَلَانَ مَنْ فَلَانَ قَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ مَنْ فَكُلُمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى فَالِنَ عَلَى فَالِكُ فَلَانَ فَيَانَ مَنْ فَلَانَ فَالَ فَعَلَى عَلَيْ وَلِكَ فَلَانَ فَيَلَ فَلَا فَيَكَ عَلَى مِنْلِ فَلِكَ قَالَ فَمَكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ عَلَى مِنْلِ فَلِكَ قَالَ فَمَكَتَ عَلَى مَنْ فَلَا فَيْكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ عَلَى مَنْلِ فَلِكَ قَالَ فَمَكَتَ عَلَى مَنْلِ فَلِكَ قَالَ فَمَكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ عَلَى فَلَا فَيَكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ مَنْكَتَ عَلَى مَنْلُولُ فَلَانَ فَلَا فَيْكُنَا فَيَلِكُ فَالِ فَمَنْكِنَ اللّهُ فَالْكُولُ مُنْكُلُكُ فَلِكُ فَلَا فَاللّهُ فَلِكُ فَاللّهُ فَلِكُ فَاللّهُ فَلَا فَلَكُ فَلَا فَلَكُ فَلَا فَاللّهُ لِلْكُولُ فَلَالُولُ فَلَا فَلَكُولُ لَكُلُكُ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَكُولُ فَلَالُولُ فَلَا فَلِلْ فَلِلْ فَلِلْ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَ

صدیث ہے جو تی ساعدہ میں ہے تھااس نے کہاانساد میں ہے آیک شخص رسول اللہ آپ کیا سیجھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جورو کے ساتھ کسی مرد کودیکھے اور بیان کیا سیجھتے ہیں آگر کوئی شخص اپنی جورو کے ساتھ کسی مرد کودیکھے اور بیان کیا سیارا قصد صدیث کا اور اتنازیادہ کیا کہ چھر دونوں نے لعان کیا مہد کے اندر اور بیس موجود تھا اور اس روایت بیس ہے کہ اس شخص نے طلاق دی تین بارا پی عورت کورسول اللہ کے تھم کرنے سے کہ اس سے پہلے چھر وہ جدا ہو گیااس سے آپ کے سامنے آپ نے خرایا ہے کہ ایک ہیں جدائی ہے در میان لعان کرتے والوں کے۔

۳۵۲۱ - سعید بن جیر سے روا بت ہے جھ سے او چھا گیالدان کرنے والوں کا سکد مصعب بن زبیر کی خلافت بیں بیں جیران ہوا کیا جواب دوں تو بیں چلا عبداللہ بن عمر کے مکان کی طرف کم بیں اور ان کے غلام سے کہا میر کی عرف کرواس نے کہا وہ آرام کرتے ہیں انحوں نے میر کی آواز سی اور کہا کیا جبیر کا بیٹا ہے ؟ بیس نے کہا ہاں انحوں نے میر کی آواز سی اور کہا کیا جبیر کا بیٹا ہے ؟ بیس نے کہا ہاں انحوں نے کہا اندر آتم خدا کی تو کسی کام سے آیا ہوگا بیل نے کہا ہاں انحوں نے کہا اندر آتم خدا کی تو کسی کام سے آیا ہوگا بیل اندر کیا تو وہ ایک کمبل بچھائے بیٹھے تھے اور ایک تکے پر ٹیک بیل اندر کیا تو وہ ایک کمبل بچھائے بیٹھے تھے اور ایک تکے پر ٹیک ابو عبدالرحمن! لعان کرنے والوں بیں جدائی کی جائے گی؟، نحوں ابو عبدالرحمن! لعان کرنے والوں بیں جدائی کی جائے گی؟، نحوں نے کہا ہی باب بیں فلال نے ہو چھاجو فلال کا بیٹا تھ رسول اللہ سے پہلے اس باب بیں فلال نے ہو چھاجو فلال کا بیٹا تھ رسول اللہ سے رکوئی اپنی عورت اس باب بیں فلال نے ہو چھاجو فلال کا بیٹا تھ رسول اللہ سے رکوئی اپنی عورت کو براکام کرائے دیکھے تو کیا کرے "اگر منہ سے کوئی اپنی عورت کو براکام کرائے دیکھے تو کیا کرے "اگر منہ سے نکانے تو بری بات

لا بى با آندرى توطلاق بى موقع ہے۔

<sup>(</sup>۳۷۲) ہیں ہے اور جو عیب لگا کمی اپنی جوروں کو اور شاہر نہ ہوں ان کے پاس سوائے اپنی جان کے تواہیے کسی کی گواہی ہے کہ چار گواہی دے ان کہ جار گواہی ان کے باس سوائے اپنی جان کے تواہیے کسی کی گواہی ہے کہ چار گواہی دے ان کہ گواہی دے ان کی مقرریہ محض سے ہے اور پانچویں یہ کہ انڈر تعالیٰ کی پیٹکار ہواس محض پراگر وہ جھوٹا ہواور عورت سے ناتہ ہو باریوں کہ گواہی دے چار گواہی انڈر کا خضب آئے اس عورت پراگر وہ سچاہے اور جمعی ند ہو تا انڈر کا قضل تنہارے اور بالدر اس کی مہراور یہ کہ انڈر تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تھے تیں جاتی تو کیا کچھ ہوتا۔ (موضح القرآن) ہے دلیل ہے ابو ضیفہ خل



النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلَتُكَ عَنَّهُ قَدْ الْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ هَوُلَاءِ الْلَّهِاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاحَهُمْ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكُرُهُ وَأَخْبَرُهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنِّيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآعِيرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بُعَنَكَ بِالْحَقُّ مَا كَذَّبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَرَغَظَهَا وَذَكَّرُهَا وَأَخْبَرُهَا أَنَّ عَنَّابَ الدُّنِّيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِيٰ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَافِبٌ فَبَدَأُ بِالرُّحُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَافِيينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرَّأَةِ غَشَهِدَتُ أربَّعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِيبِنَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

٣٧٤٧ - و حَدَّنَيهِ عَلِيُّ بْنُ حُمْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الزَّبَيْرِ فَالَ سَبِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الزَّبَيْرِ مُنْ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَالَ سَعْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَلَنْ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَلَا أَدُر مَا أَقُولُ فَأَنَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ فَلَا اللّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ

تکالے گااگر جب رہے توالی بری بات سے کیونکر جب رہے؟ ر مول الله ع 🗗 مي س كر حيب مور ب اور جواب نهيس ويار پيمر وه مخص آب کے باس آبااور کہنے گابارسول اللہ جو بات میں نے آپ ے یو جھی تھی میں خوداس میں پڑ گیا۔ تباللہ تعالی نے یہ آیتیں اتاري سورة تورش والذين يومون ازواجهم آثر تكد آب نے یہ آیش مر د کو پڑھ کر سائیں اور اس کو تصیحت کی اور سمجھایا کہ دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے( یعنی اگر تو حجوث طوفان باند هتاہے تواب بھی بول دے 'حد قذف کے اس كوزے يرد جائيں كے بمكريہ جہنم ميں جلنے ہے آسان ہے )۔وہ بولا منیں متم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہیں نے عورت پر طوفان نہیں جوڑا۔ پھر آپ نے عورت کو ہلایا اور اس کو ڈرایا اور سمجھایا اور فرملیا ونیا کاعذاب سبل ہے آخرت کے عذاب ے۔ دہ یولی نہیں متم اس کی جس نے آپ کو سیائی کے ساتھ بھیجا ہے میرا خاوند جھوٹ بول ہے۔ تب آپ نے شروع کیا مردے اور اس نے جار گوامیاں ویں اللہ تعالیٰ کے نام کی مقرر وہ سیا ہے اوریا نچویں باریش میہ کہا کہ خدا کی پیشکار ہواس پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ چھر عورت کو بلایاس نے جار گوا ہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی مقرر مرو حجوثا ہے اور پانچویں بار میں میہ کہااللہ کا غضب انرے اس براگر مر د سچاہے۔اس کے بعد آپ نے جدائی کرا وی ان دونوں ہیں۔ ے سے سے اس سند ہے مجمی مندرجہ بالا روایت نقل کی گئی

نوں کی کہ لعال میں جب حاکم تغریق کردے اس وقت جدائی ہوئی ہے۔ اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے خاد ند کو گواہیاں ویٹی چاہیے اس کے بعد عورت کو۔ اگر عورت پہلے دے تولعان صحیحتہ ہوگااور ابو حنیفہ ّ کے زریک صحیح ہوگا۔



أَرَآيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ آيَفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ خَلِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٢٧٤٨ - عَنْ البن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَىٰ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَالِي قَالَ (( لاَ مَسَيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَالِي قَالَ (( لاَ مَالَ لَكَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا مَالَ مَلْكُ لِنَ كُنْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحَلَلُتِ مِنْ فَرْجِهَا وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) قَالَ رُحَيْرٌ فِي رِوَاتِيهِ حَدَّثَنَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) قَالَ رُحَيْرٌ فِي رِواتِيهِ حَدَّثَنَا سَعَيْنَ مِنْ عَمْرُو سَعِعَ سَعِيدَ بْنَ جَدُيرُ يَقُولُ مَنْ عَمْرُو سَعِعَ سَعِيدَ بْنَ جَدُيرُ يَقُولُ مَنْ عَمْرُو سَعِعَ سَعِيدَ بْنَ جَدُيرُ يَقُولُ مَنْ مَسْعِمَ اللّهِ عَلَيْهُ .

٣٧٤٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ إُمَرَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ (﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا كَاذِبُ فَهَلْ مِنْكُمَا قَانِبٌ ﴾).

٣٧٥٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ
 عُمَرَ عَنْ اللّغَانِ فَذَكَرَ عَنْ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلّمَ بعِثْلِهِ

٣٧٥١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ قَالَ لَمْ يُفَرَّقَ الْمُسْعَبُ بَيْنَ الْمُثَلَاعِئِينِ قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ الْمُشَكِّعِينِ قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِي عُمْرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنَ أَخَوَيُ بَنِي الْعَحْلَان

٣٧٥٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلُنا لَاعَنَ اشْرَأَتُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ

٣٧**٥٣** عَنْ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ ِاللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَحْلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُرَاتِيْهِ وَقَرَّقَ يَيْنَهُمَا.

۲۷۳۸ عبدالله بن عرض روایت ہے کہ رسول الله فرمایا لعان کرنے والوں کو تم دونوں کا حساب الله تعالی پرہے 'تم جی لعان کرنے والوں کو تم دونوں کا حساب الله تعالی پرہے 'تم جی سے ایک جبوٹا ہے۔ آپ نے خاوند سے فرمایا اب تیرا کوئی بس عورت پر نہیں ہے کیونکہ وہ تھے سے جمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ مر دبولا میرا مال یا رسول الله اجواس نے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مال تجھ کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر تو سیاہے تو مال کا بدلہ ہے جواس کی فرج تجھ پر حدل ہو گئا در آگر تو جھوٹا ہے تو مال کا بدلہ ہے جواس کی فرج تجھ پر حدل ہو گئا در آگر تو جھوٹا ہے تو مال اور دور ہو گیا (بلکہ تیرے اور اور وال ہوا جھوٹ کا)۔

ا سعید بن جیرے روایت ہے مصعب نے جدائی شیل کی لھان کرنے والوں ہیں۔ جی نے اس کا ذکر کیا عبداللہ بن عمر کی لھان کردی بن عمر سے۔ انھوں نے کہا جناب رسول اللہ علیہ کے جدائی کردی بن عمر عجلان کے مرداور عودت ہیں۔

۳۷۵۲- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک مرد نے لعان کیار سول اللہ عظیمہ کے زمانے میں پھر آپ نے جدائی کردی دونوں میں اور بچے کانسب مال سے نگادیا۔

۳۷۵۳ - عیدالله بن عرف روایت بے رسول الله نے اور جدائی کروایا در میان ایک مر دانساری اور اس کی عورت کے اور جدائی کردی ان دونوں میں۔



٣٧٥٤ عَنْ عُنيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

٣٧٥٥ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّا لَلِلَةَ الْحُمُعَةِ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمَأْنُصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَحُلًا فَتَكُلُّمَ خَلَدْتُشُوهُ أَوْ قَتَلَ فَتَلَّشُوهُ وَإِنَّ سَكَتَ سَكُتُ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانٌ مِنَّ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَحُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلُّمَ خَلَدُتُمُوهُ أَوْ قَتُلَ تَتَلَّتُمُونَهُ أَوْ مُنكَتُ 'مُنكَتَ عَلَى غَيْظِ نَقَالَ (( اللَّهُمُّ الْمُتَحُّ )) وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَان وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَنَاءُ إِلَّ أَنْفُسُهُمْ هَذِهِ الْأَيَّاتُ مَالِبُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ يَشِنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَبُهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَتُنَهِدَ الرُّجُلُ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ثُمُّ لُعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِيينَ فَنَهَبَتُ لِتَلْغَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبُتُ فَلَعَنَتُ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ (( لَعَلُّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا )) فَجَاءَتُ بِهِ أَسُورُهُ جَعَلْدًا.

٣٧٥٦– عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. ٣٧٥٧ - اننَّ مُحَمَّدٍ فَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَةً مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ

۳۷۵۳- وی جواویر گزرک

400س- عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے میں جمعہ کی رات کو معجد بنس تفاات بیں ایک مر دانصاری آیااور بولااگر کوئی اپنی جور و کے پاس کسی مرو کو پائے اور منہ ہے نکالے تو تم اس کو کوڑے لگاؤ کے (حد فقذف کے )اگر ہ ر ڈالے تو تم اس کو ہار ڈالو گئے ( قصاص میں )اگر چپ رہے تواپناغصہ لی کر چپ رہے تم اللہ کی میں جناب ر سول الله ﷺ ہے یو چھوں گااس مسئلے کو جب دوسر ادن ہوا تو جناب رسول الله كياس آيااور آپ سے يو چھااس نے كہااگر كوئى محف اپنی بی بی کیسا تھ کسی کوپائے پھر منہ سے نکالے تو تم کوڑے لگاؤ کے اگر مار ڈانے تو تم اس کو بھی مار ڈالو کے اگر جیپ رہے تواہنا غصہ کھاکر جیب رہے (بیہ بھی شیں ہو سک) جناب رسول اللہ ؓنے فرمایا اللہ کھول دے (اس مشکل کو) اور دعا کرنے گئے تب لعان کی آیت انزی۔ والمذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم مشهداء الا انفسهم\_اخير تك محراس مر د كاامتخان ليا گيالوگوں ے سامنے اور دہاور اس کی جورو دونوں رسول اللہ کے پاس آئے او رلعان کیا پہلے مر و نے گوائی دی جار بار کہ وہ سچاہے پھریا نچویں بار لعنت کے کہااگروہ جھوٹا ہو تواس پرلعنت ہے خدا تعالٰ کی پھرعور ت چلی لعان کرنے کو آپ نے فرمایا تھہر (اوراگر خاوند کی بات سے ہے تو تواہیۓ قصور کاا قرار کر)لیکن اس نے نہ مانااور لعان کیا جب پیپیے موز کر چلے تو آپ نے فر مایااس عورت کا بچہ شاید کا لے رنگ کا تھو تھریا لے بالوں والا پیدا ہو گا (اس فحض کی صورت ہر جس کا خاو ند کو گمان تھا)۔ پھر ویسا ہی کالا گھو تگر بانے بالوں والا پیدا ہوا۔ ۳۷۵۷ - اعمش نے اس سند کے ساتھ ای طرح منقول ہے۔ ٣٤٥٤ - محمر سے روایت نے میں نے انس بن مالک سے پوچھا میہ سمجھ کر کہ ان کو معادم ہے۔انھوں نے کہاکہ ہلال بن امیہ نے



٣٧٥٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ النَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَٰلِكَ قُولُنا ئُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشِنْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَحَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مِنَا الْبَلِيتُ بِهَٰذَا إِنَّ لِقَوْلِي فَلَمَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي وَحَدَ عَلَيْهِ امْرَأَاتُهُ وَكَانَ فَلِكَ الرَّحُٰلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّيخُمِ سَبِطُ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَحَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ حَدَّلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( اللَّهُمَّ بَيِّنُ ﴾) فَوَضَعَتْ شبيهًا بالرُّحُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَحَدَّهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنُ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَيْنَهُمَا فَقَالَ رَحُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَحْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ ﴿﴿ لَوْ رَجَمْتُ أَخَدُا بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ رُجَمْتُ هَلَوهِ ﴾) فَقَالَ الْنُ عَبَّاسَ لَا تِمُّكُ امْرَأَةً كَانَتُ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ انسُّوءَ. ٣٧٥٩–عَنُّ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَان

٣٤٥٨ - عيدالله بن عياس في دوايت ب كه رسول الله ك یاس لعان کاذ کر ہوا۔ عاصم بن عدی نے اس میں پچھے کہا بھر وہ چلے منتخے۔ تبان کے پاس ان کی قوم کا کید مخص آیااور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی فی فی کے ساتھ ایک مرد کود یکھا۔ عاصم نے کہا میں اس بلا میں مبتلا ہواا پی بات کی وجہ ہے۔ پھر عاصم اس کو لیے بحر رسول الله کے پاس آئے۔ اور اس مخص نے سارا حال آپ ے بیان کیاوہ مخفی زر در تگ دہلا سید ھے بالوں والا تھا۔ اور جس یر و عویٰ کرتا تھاوہ پر گوشت پنڈلیوں والا، گندم رنگ، موٹا تھا۔ جِتَابِ رسولِ النُّدُّ نے قرمایا الله تؤ کھول دے۔ پھر وہ عور ت بچہ جن جو مشابہ تقااس مخف کے جس پر تبہت تھی۔ تب جناب رسول الله من لعان كروايا ان رونول- ميس ايك فخص بولا اس اين عباسٌ! کیابیہ عورت وی عورت تھی جس کے لیے جتاب رسول الله عنى فرمايا تفااكر ميس كسي كو بغير كوابول ك سنكسار كرتا تواس عورت کو کر تار ابن عباس نے کہا نہیں وہ دوسر ی عورت تھی جو مسلمانوں میں برائی کے ساتھ مشہور تھی ( یعنی لوگ کہتے تھے کہ ىيە فاحشە بىنە گولەتتى نەا قرارتغا) ـ

۳۷۵۹ - ترجمہ دوسری روایت کاوای ہے جواوپر گذرنداس میں



عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ تَنْظَيْقُ بِعِثْلِ حَدِيثِ اللَّبِّ وَزَادَ فِيهِ بَعْدُ قُولِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا.

٣٧٦٠ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النبِيُّ اللَّهَا (﴿ لَوْ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النبِي اللَّهَا فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَا تَلْكَ المُواتَّةُ أَعْلَنَتْ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ ابْنُ عَبَاسٍ لَا تِلْكَ المُواتَّةُ أَعْلَنَتْ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ ابْنُ عَبَاسٍ لَا تِلْكَ المُواتَّةُ أَعْلَنَتْ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ ابْنُ عَبَاسٍ وَالْتِهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَضِي الله عَنْهُما.

٣٧٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ الْمُأْسَمَارِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَرَائِبَ الرَّحُلُ يَجِدُ مَعَ الْرَائِيهِ رَجُلُا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَيْقَنْلُهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ وَسُلّمَ لَا سَعْدٌ بَلَى وَالّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ وَسُلّمَ (( اسْمَعُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ (( اسْمَعُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ (( اسْمَعُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ (( اسْمَعُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ()).

٣٧٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُنَادَةً
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدَّتُ مَعَ اشْرَأَتِي رَحُلُا
أَرُمْهِلُهُ خَنِّى آتِيَ بِأَرْبَعْةِ شُهَدَا، قَالَ نَعَمُ
أَرُمْهِلُهُ خَنِّى آتِيَ بِأَرْبَعْةِ شُهَدَا، قَالَ نَعَمُ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ سَعْدًا بْنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدَّنْتُ
مَعْ أَهْلِي وَجُلْنًا لَمْ أَمْسَتُهُ حَتَى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ
مُعْ أَهْلِي وَجُلْنًا لَمْ أَمْسَتُهُ حَتَى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ
مُعْ أَهْلِي وَجُلْنًا لَمْ أَمْسَتُهُ حَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ شَهْدَاءً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

ا تنازیادہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ تہمت تھی مونا' سخت گھونگریالے بالوں والانھا-

۔ ۳۷۹- قاسم بن محمد سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہا کے سامنے لعان والوں کاؤ کر ہوا تو عبداللہ بن شداد نے کہالان ہی میں وہ عورت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کر تا تواس عورت کو حجم کر تا تواس عورت کو علیہ میں کئی جو علائے بدکار تھی۔

الا ٢٥ - الو جرم و رضى الله عنه سے روایت ہے سعد بن عباده انسادی (انساد کے رئیس) نے کہا یا رسول الله ﷺ اگر کوئی انسادی فی بی ہا کہ ساتھ کی مرد کو یائے (زناکرتے ہوئے) کیا اس کو مار ڈالے ؟ رسول الله کئے نظر مایا نہیں۔ سعد نے کہا نہیں مار ڈالے تم اس کی جس نے قرمایا نہیں۔ سعد نے کہا نہیں مار ڈالے تم اس کی جس نے آپ کو جائی کے ساتھ عزت وی۔ دار سول الله علی نے فرمایا (او رصحابہ سے) سنو تمبارے سردار کیا کہتے ہیں الله تعالی کے ساتھ ہیں الله تعالی کے کہ کہتے ہیں الله تعالی کے عکم کے سامنے طبیعت اور عصد کو د عل نہ و بینا جائے ہیں الله تعالی کے عکم کے سامنے طبیعت اور عصد کو د علی نہ و بینا جائے ہیں الله تعالی کے عکم کے سامنے طبیعت اور عصد کو د علی نہ و بینا جائے ہیں۔

۳۷۲۳- ابو ہر مرہ ورمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے سعد بن عبادہ اُ نے کہایار سول اللہ اُاگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مر دکود کیموں تو کیااس کو مہلت دول جیار گواولائے تک؟ آپ نے فرمایاہاں۔

۳۷۱۳- حضرت الوجر برورضی الله عنه سے روایت ہے سعد بن عبادة نے کہا یارسول الله علی اگر جس اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو ویکھوں تو جس اس کو ہاتھ نه لگاؤں جب تک جیار گواہ نه لادَن؟ آپ نے قرمایا ہے شک۔ سعد نے کہا ہرگز نہیں بین تو تشم لادَن؟ آپ نے قرمایا ہے شک۔ سعد نے کہا ہرگز نہیں بین تو تشم

(۳۷۶) ﷺ سعد کار کہنا مخالفت کے طور پرنہ تھا کیو نکہ مخالفت پیڈیم کی گفرے بلکہ طبیعت اور غیر ت کے جوش سے تھا۔ (۳۷۱۳) ﷺ ایمنی رو کما ہے ایپ بند ول کو گنا ہوں سے اور برا سمجھتا ہے گنا ہوں کو۔ نوو گی نے کہایہ تاویل اس لیے کی کہ غیرت بندوں کے حق میں تغیر اور حرکت ہے اور یہ کال ہے اللہ جل جالہ کے حق میں۔



نَعَمْ قَالَ كُلًا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنْتُ نَأْعَاجِلُهُ بِالسَّيْغِ قَتْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَعَاجِلُهُ بِالسَّيْغِ قَتْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّى )). لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّى )).

٣٧٦٤ عن المُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ رَجُلًا مَعَ الْمُرَاتِي لَصَرَاتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصَفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ المُرَاتِي لَصَرَاتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصَفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ فَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( أَتَعْجَبُونُ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ اللّهِ حَرَّمَ اللّهِ وَاللّهِ فَاللّهِ عَيْرة اللّهِ حَرَّمَ اللّهِ وَاللّهِ فَاللّهِ عَيْرة اللّهِ حَرَّمَ اللّهِ وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنْ اللّهِ حَرَّمَ اللّهِ عَنْ أَجْلِ غَيْرة اللّهِ حَرَّمَ اللّهِ حَرَّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا شَخْصَ لَحْبُ إِلَيْهِ الْعُلْرُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا شَخْصَ لَحَبُ إِلَيْهِ الْعُلْرُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُوسَلِينَ وَلَا شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلِينَ وَلَا شَخْصَ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلَةِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلَةِينَا مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلَةِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَجْلُ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٧٦٥ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُنَيْرِ بِهَذَا الْمِلِكِ بْنِ عُنَيْرِ بِهَذَا الْمِلْكِ بْنِ عُنَيْرِ بِهَذَا الْمِلْكِ مِنْ عُنَالُ عَنْهُ. الْمِلْكِ مِنْ الْمِلْكِ مِنْ الْمِلْكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاءَ رَجُلُّ مِنْ يَنِي فَوَارَةَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ النّبِي صَلّى ( فَعَلْ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ ( فَلْ فِيهَا فَوَرَقَ ) ) قَالَ إِنْ فِيهَا لَوُرُوقًا قَالَ ( ( فَلْ فِيهَا مِنْ أُورُوقًا قَالَ ( ( فَالّ فِيهَا مِنْ أُورُوقًا قَالَ ( ( فَالّ فِيهَا مَنْ اللّهِ عَالَ ( ( فَالّ فِيهَا لَوُرُوقًا قَالَ ( ( فَالّي

اس کی جس نے آپ کو سھائی کے ساتھ بھیجا جلدی اس کا علاج تكوارے كروول اس سے پہلے۔رسول الله ؓ نے فرمایا سنو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں وہ بڑے غیرت دار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت دار موں اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ ٣٤٧٧- مغيره بن شعبة سے روايت ہے سعد بن عبادة سنے كباكر میں اپنی فی لی سے پاس کسی مر د کو دیکھوں تو تکوارے مار ڈالوں میھی نه چیوژول۔ ریه خبر رسول الله کو مپنچی آپ نے فرمایاتم سعد کی غیر ت سے تعجب کرتے ہو متم اللہ کی میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں اور الله جل جل له مجمع سے زیادہ غیرت دار ہے۔ حرام کیااللہ نے بے شری کی با توں کو چھپی اور تھلی اسی غیرت کی وجہ سے اور کوئی تخص الله تعالیٰ سے زیادہ غیرت دار نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ کسی فخص كوعذر ببند نہيں ہے۔اي ليه الله تعالىٰ نے تغیروں كو بھيجاخوشي اور ڈرسناتے ہوئے ( تاکہ بندے مزاہے پہلے اس کی ور گاہ میں عذر كرليس اور توبد كريس )\_اوركسي حفض كو الله سے زيادہ تعريف بيند نہیں اس لیے اللہ تعالٰی نے وعدہ کیا جنت کا ( تاکہ بندے اس کی عبادت اور تعریف کرے جنت حاصل کرلیں)۔ ۳۷۶۵ - اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس روایت میں

"غَنْرَ مُصْفَحِ" کے الفاظ میں اور "غُنْه" تہیں ہے۔

11 سو ابوہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے ایک شخص بن فزارہ میں سے آیار سول اللہ عظیہ کے پاس اور کہا میری جورو کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے (تو وہ میرا معلوم تہیں ہوتا کیو تکہ میں کالا تیکہ پیدا ہوا ہے (تو وہ میرا معلوم تہیں ہوتا کیو تکہ میں کالا تنہیں ہوں) کہ جتاب رسول اللہ نے فرمایا حیرے پاس اوٹ میں؟

اس نے کہا ہاں ہیں ۔ آپ نے فرمایا ان کارنگ کیا ہے؟ وہ بولا لال

(۳۷۱۷) ﷺ ایعنی فظارنگ کے اختلاف سے اس بات کا یقین نہیں ہو سکنا کہ لڑکا تیر انہیں ہے 'ملک اور ہوا کے اختلاف سے بھی بیچے کارنگ مخلف ہوتا ہے او رئیسی دود حیال یا عہیال کی تاثیر بھی پڑتی ہے۔ نوویؒ نے کہا اور اگر ماں باپ دونوں سفید رنگ کے ہوں اور لڑکا تھ



أَتَاهَا فَلِكَ ) قَالَ (( غَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقُ. عَرِقً )) قَالَ وَهَذَا غَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقُ. عَرِقً )) قَالَ وَهَذَا غَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقُ. ٣٧٦٧ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْتَمِ حَدِيثِ ابْنِ عُنِينَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْتَمِ نَقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَذَتْ المُرَاتِي غُلَامًا أَسْوَدُ فَي الْمَوْدُ وَهُو حِينَفِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ وَزَادَ فِي آخِرِ وَهُو حِينَفِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخَصُ لَهُ فِي النَّفِقَاءِ مِنْهُ.

٣٧٦٩ - عَنُّ أَبِيَّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

مجھی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میدرنگ کہاں سے آیا؟اس نے کہاکسی رگ نے کھسیٹ لیاہو گا۔

۳۷۹۷- زہری نے ابن عیمینہ کی حدیث کی مانندر وایت کی اس بیں اتنافرق ہے کہ کہااے رسول اللہ ! میری عورت نے لڑکا سیاہ جناہے اور میراارادہ ہے کہ اس کا انکار کروں اور دو سری حدیث میں اتنازیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ نے اس کے انکار کرنے کی اجازات نہ دی۔

۳۷۹۸ - ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ تحقیق ایک اعزائی آیا رسول اللہ علیہ کے پاس اور کہا اے رسول اللہ علیہ اس کا انگار کرتا ہوں اور میں اس کا انگار کرتا ہوں اور مول اللہ علیہ نے اس کو فرمایا تیرے پاس اور نے کہا سر رے آپ بال ۔ آپ نے فرمایا ان کارنگ کیما ہے؟ میں نے کہا سر رے ۔ آپ نے فرمایا ان کارنگ کیما ہے؟ میں اور اول بال تورسول اللہ علیہ نے فرمایا ہیں کو فرمایا ہیں ہے ؟ وہ بولا بال تورسول اللہ علیہ نے نے فرمایا ہیں در گ کہاں سے آگیا؟ اعرائی بولا کہ اے درمول اللہ علیہ نے اس میں کی درگ نے کھسیٹ لیا ہوگا تو جنا ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں بھی کسیٹ لیا ہوگا تو جنا ہے رسول اللہ علیہ نے کھسیٹ لیا ہوگا تو جنا ہے رسول اللہ علیہ نے کھسیٹ لیا ہوگا۔

۳۷۶۹- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی روایت بیان کرتے بین۔

#### 公公公



## کِستَساب الْعِبَّقِ بردہ آزاد کرنے کے بیان میں

٣٧٧٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ (( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فَمَنَ الْعَبْدِ قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شَرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عُنَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ )>.

24 - عبداللہ بن عراجہ روایت ہے رسول اللہ نے فرمایاجو شخص ابناحصہ آزاد کرے بردہ ش ہے ( مینی دہ بردہ مشتر ک ہو)
ادر ایک شریک ابنا حصہ آزاد کرے پھر آزاد کرنے والے کے پاس اس قدر مال ہوجو بردے کی قیمت کو پینی جائے تواس بردے کی واجی قیمت رکائی جائے اور باتی شریکوں کو الحکے جھے کی قیمت کی واجی قیمت مال میں سے دی جائے گی اور کل بردہ اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا۔ اور جو دہ مالدار تہ ہو تو جس قدر حصہ اس بردہ کا آزاد ہوجائے گا۔ اور جو دہ مالدار تہ ہو تو جس قدر حصہ اس بردہ کا آزاد ہوجائے گا۔

ا ۷۷ - ۳۷ ای حدیث کی د و سری استاد نذ کورییں۔

٣٧٧١ - و حَدَّثَنَاه فَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَمْعٍ حَمِيعًا عَنْ اللَّيْتُ بِنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مَحَدَّدُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مَحَدَّدُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُن نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُن نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُن نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُن نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُن نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُن مُعَدِد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهُابِ قَالَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَيْدِ أَنْ الْمُتَعَى اللهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُعَيْدِ أَنْ الْمُتَنَى عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ مَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهُبٍ السَّمَعِيلُ بُنُ أَنْهُ وَمُبِ الْمُرْوِلُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ السَمْعِيلُ بُنُ أَمَنَا هَارُولُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَنْ وَهُبٍ وَحَدَّيْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَامِدُ مِنْ وَعَبِي إِلَيْنَا مُعَمِّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَنْ وَمُعِي الْمُعَمِّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَنْ أَنْ وَهُمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ مِنْ الْمُنُ وَالْمِنَا اللّهِ الْمُعَمِّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَنْ وَالْمُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَمِّدُ اللّهُ وَمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللّهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

(۳۷۷۰) جنہ اور باقی کے واسطے وہ بروہ محنت اور مز دوری کر کے اپنے تیش آزاد کراسکتا ہے تگر اس پر چیز ند ہوگا تیسے وہ سری روایت ہیں ہے اور ٹووی نے اس بیس علاء کے متعد دا قوال ذکر کئے ہیں۔



ائِنُ أَبِي قُدَيْكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ كُلُّ هَوْلَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى جَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

٣٧٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَبْشُلُوكِ بَيْنَ الرَّحُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَلُهُمَا قَالَ (( يَضَمْفَنُ )).

٣٧٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ أَعْنَى شَفْصًا لَهُ فِي عَبْلِهِ فَخَلَاصُهُ فِي هَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ هَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ )). لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ )). عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَة بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ (( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَة عَدْلُ ثُمْ يُسْتَسْعَي فِي تَصِيبِ النّهِ اللّهِ يَعْتِق عَيْرَ مَسْقُوق عَلَيْهِ )).

بَابِ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِّمَنْ أَغْتَقَ

٣٧٧٥—عَنْ قَنَادَةَ يُحَدُّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِعْنَى حَدِيثِ الْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْل.

٣٧٧٦ عَنْ عَائِشَةً أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ حَارِيَةً ثَمْيَعُهَا عَلَى أَنْ

### باب:غلام کی محنت کا بیان

۳۷۷۲ - حضرت ابوہر برورشی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو بردہ دو آدمیوں بیس مشتر ک ہو پھر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دیوے تو وہ ضامن ہو گادو سرے شریک کے حصہ کا(اگر مالدار ہو)۔

ساے سے سے سے دوایت ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو الشخص اپنا حصد غلام میں آزاد کردے تواس کا چیز انا ( بعنی دوسر بے حصد کا بھی آزاد کرنا) بھی ای کے مال سے ہوگا اگر مالدار ہو 'اگر مالدار نہ ہو تو غلام محنت مز دوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں۔
مالدار نہ ہو تو غلام محنت مز دوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں۔
میں اتنازیادہ ہے کہ اگر دہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام کی واجی تیست لگائی جائے اور محنت کرے اپنے باتی جھے کے لیے جو واجی تیست لگائی جائے اور محنت کرے اپنے باتی جھے کے لیے جو آزاد نہیں ہوا گراس پر جبر نہ ہوگا۔

باب:ولاءای کولے گی جو آزاد کرے

۳۷۷۵ - تآدہ رضی اللہ عنہ نے ابن الی عروبہ کی حدیث کی مائندروایت کی اور حدیث میں میہ بھی ذکر کیا کہ اس کی واجبی قیمت لگائی جائے-

۳۷۷۷ - حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے انھوں نے ارازہ کیا ایک لونڈی کو تحرید کر آزاد کرنے کا۔

(۳۷۷۳) جنا فرض کرو کہ بردہ زیداور عمرویں آدھوں آدھ مشتر ک تھا۔ زید نے اپناحصہ آزاد کردیااور زید کے پاس مال نہیں تو بردہ کی قیمت واجبی نگائیں گے۔ فرض کردسور و پیے ہوئی۔اب دہ بردہ محنت مزدوری کر کے پیچاس دہ پیے عمرہ کوادا کرے توکل آزاد ہوجائے گاورتہ جنتا آزاد ہوااتنای آزاد رہے گا۔

(٣٤٧٥) تنه ولاوايک حق شر ق ب جو آزاد كرنے والے كوائي يرد برحاصل ہو تا ہے اور وور ہے كہ آزاد كرنے والاائے بروے كا عصبہ وارث بوجاتا ہے۔



وَلَا يَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكِ فَإِنَّهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَى )).

٣٧٧٧ - عَنْ عُرُورَةَ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةً خَانِتَ عَائِشَةً نَسْتَعِينُهَا فِي كِتَانِتِهَا وَلَمْ تَكُنْ فَضَتَ مِنْ كِتَانِتِهَا شَئِنًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً فَضَتَ مِنْ كِتَانِتِهَا شَئِنًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً الرَّحِيقِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَخَبُوا أَنْ أَفْضِي عَنْكِ كِتَانِتَكِ وَيْكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكْرَتُ فَلِكَ بَرِيرَةً لِأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتُ أَنْ وَلَاؤُكِ تَخْسَبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيْكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ تَخْسَبِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيْكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ تَخْسَبِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيْكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ تَخْسَبِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيُكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ مَنْ أَنْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ مَلَى اللّهِ عَلَيْكِ وَلَمَدُمَ (﴿ الْبَتَاعِي فَلْقُولُكِ فَلَاكُ لَلَهُ وَلَكُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ وَسَلّمَ (﴿ الْبَتَاعِي فَلْعُنِقِي فَلَاكُ لَكُ وَلَكُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَسَلّمَ (﴿ الْبَتَاعِي فَلْعُنِقِي فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ الْبَتَاعِي فَلْعُنِقِي فَلَاكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاكُ لَلْهُ وَلَا لَهُ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِلَى شَوْطَ مَافَةً مَرُوطًا لَيْسَ فَيْ كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَوطَ هُ مِافَةً مَرَّوطًا لِيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَلهُ وَإِنْ شَوطً مِافَةً مَرُوطًا لِيْسَ فَي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَلهُ وَإِنْ شُوطً مِافَةً مَرُوطًا لِيْسَ هَمْ وَأُولُونَ شُوطً مِافَةً مَرُوطً اللّهِ أَحْقُ وَأُولَتُنُ ))

٣٧٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِيُّ صَلّى الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهَا قَالَتْ حَاءَتْ بَرَيرَةُ إِلَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهَا قَالَتْ حَاءَتْ أَمْلِي بَرِيرَةُ إِلَى فَقَالَتْ يَا عَائِشَةً إِنّي كَاتَبْتُ أَمْلِي عَلَى يَسْعِ أَوْاقِ فِي كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى عَلَى تَسْعِ أَوْاقِ فِي كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى عَلَى حَدِيثِ اللّيثِ وَزَادَ فَقَالَ (﴿ لَا يَمْنَعُكُ وَلِكِ حَدِيثِ اللّيثِ وَزَادَ فَقَالَ (﴿ لَا يَمْنَعُكُ وَلِكِ

لوغرى ك مالكول في كهاجم اس شرط يريجي جي كد ولاء كاحق جارا ہو گا۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا آپ نے فرمایا ان کو بکتے دے تواپناگام کر۔ ولاءای کو ملے گی جو آزاد کرے۔ ع ك ك عود عروه سے روايت بے بر بروام المومنين عائشة كے ياس آئی ان سے مدوما تکتنے کواپٹی بدل کما بت میں اور اس نے اپٹی کما بت میں سے پچھے اوا نہیں کیا تھا (بلکہ ساداروپیہ ہاتی تھا)۔ مضرت عائشۃ نے اس سے کہا تو اپنے لو گول کے پاس جااور اگر وہ منظور كرين تويين سارار وپيه كتابت كااداكر ديتي بول پرولاء تيري مجھ ملے گی۔ بربرہ نے اپنے مالکول سے بیان کیاا تھوں نے نہ مانااور کہا اگر حضرت عائشة حاین تولند حیرے ساتھ سلوک کریں کیکن ولاء توہم لیں گے۔ حضرت عائشہ نے اس کاؤ کر جناب رسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا تو خرید کرنے اور آزاد کردے ولاءای کو منے گی جو آزاد کرے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا حال لوگوں کا وہ وہ شرطیں کرتے میں جواللہ تعالی کی کتاب میں نہیں ہیں۔جو خفص الی شرط کرے وہ لغوہے اگر چہ سومر تبہ اس کی شرط کرے 'شرط وہی درست اور مضبوطب جوالله تعالى في لكانى بـ

۱۳۷۷ - ام المومنین حضرت عائش کے روایت ہے بریراً میرے پاس آئی اور کہنے گلی اے عائش ایس نے اپنے مالکوں سے کمایت کی ہے نواوقیہ پر ہر بر سیس ایک اوقیہ (چالیس درم)۔ اس طرح جیسے او پر گزرااس روایت میں اتنازیاوہ ہے کہ جناب رسول اللہ علی نے حضرت عائش ہے فرمایا ان کے کہنے ہے تو اپنے

(٣٤٤٤) جنة كتابت كتبة بين غلام يالوندى سے يحد روپيه تغيرا كراس كى آزاد كادائىگى پر معلق كرنے كو۔ مثلاً مالك اپ غلام سے كيم تو اس قدرر دپيراتن مدت ميں جھ كوادا كرے تو تو آزاد ہے۔اب دہ غلام مكاتب ہو گيااد رجور دپير تغيم اوہ بدل كتابت ہو گا

نو وی برحمۃ القد علیہ نے کہا کہ یہ عدیث بہت بڑی عدیث ہے اور اس میں ہے بہت ہے مسائل علائے کرام نے ٹھالے ہیں۔ پھر بیان کیاان سب کو بڑے طول ہے۔



مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي )) رَفَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَمَّا بَعْدُ )).

٣٧٧٩– عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيٌّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَمْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقِ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلُّ سَّنَةٍ أُوقِيُّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَلَكِ وَيُكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ فَلِكَ لِأَمْلِهَا فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَنْنِي فَذَكَوَتُ فَإِلَكَ قَالُتُ فَانْتَهَرُّتُهَا فَقَالَتُ ﴿ لَا هَا اللَّهِ ﴾ إِذًا قَالَتُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَسَأَلَنِي فَأَخَبَرْتُهُ فَقَالَ (( اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْمُولَّاءَ لِمَنْ أَعْنَقَ ﴾) فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامَ يُشْتَنَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانُ مِنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وَجُلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِاثَةً شَرَّطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَخَقُ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْلَقُ مَا بَالٌ رِجَالِ مِنْكُمُ يَقُولُ أَحَدُهُمُ أَعْتِقُ فَلَانًا﴾) وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلمَنْ (( أَعْخَلَ )) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدُّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ٣٧٨٠ عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُونَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ خَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ

ارادے سے باز مت رہو خرید لے اور آزاد کر دے۔اس روایت میں میہ ہے کہ پھر جناب رسول اللہ محرّ ہے ہوئے لوگوں میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی ستائش کی۔ بعد اس کے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کاا خیر تک۔

٣٧٤٩- ام المومنين عائشه صديقه رضي الله عنهاس روايت ہے کہ بریرہ میرے پاس آئی اور کہا میرے مالکوں نے مجھ سے م کاتب کیا ہے نواو تیہ پر ہر برس میں ایک او تیہ تو تم میری مد د کرو۔ یں نے کہااگر تمہارے مالک راضی ہوں تو میں یہ ساری رقم یک مشت دے دیتی ہوں اور تم کو آزاد کر دیتی ہوں کیکن تمہاری ولاء میں اول گی۔ بر بر وہ نے اس کاذ کر اپنے مالکوں سے کیا۔ انھوں نے ندمانااور بير كهاكه ولاء بم ليل عي يحرير مره مير بياس آني اوربيه بیان کیا میں نے اس کو جھڑ کا۔ اس نے کہا قتم خدا کی بیانہ ہو گا حضرت عائشه رضى الله عنهان كهابيه جناب رسول المد عن في نا اور مجھ سے یو چھایس نےسب حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تو خرید لے دور آزاد کردے اور ولاء کی شرطانہی کے لیے کرنے کیونکہ ولاءای کو ملے گی جو آزاد کرے۔ بیں نے ایسا بی کیا بعد اس کے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبہ پڑھا شام كو اور الله تعالیٰ کی تعریف کی اور ٹنابیان کی جیسے اس کولائق ہے پھر فر ہایا بعد اس کے کیا حال ہے تو گول کووہ وہ شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہیں جو شرط اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے آگر چد سوبار شرط کی گئی ہو۔ اللہ تعالی کی کتاب راست اور اللہ کی شرط مضبوط ہے۔ کمیاحال ہے تم میں سے بعض او گوں کا کہتے ہیں دوسرے ہے آزاد تم کرواور ولاء ہم کیں گے حالا نکہ وار ء ای کوللے گی جو آزد کرے۔

۳۷۸۰ - قرجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ ہر رہ کا خاد ند غلام تقااس لیے رسول اللہ ﷺ



فِي حَدِيثِ حَرِيرِ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَحَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْارَبْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُحَيِّرُهَا وَلَيْسَ فِي خَدِيثِهِمْ (( أَمَّا بَعْدُ )).

٢٧٨١ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَتُ الله عَنْهُ قَالَتُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ لَلَاثُ فَضِيَّاتِ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَائِهَا فَذَكَرُّتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ (( الشَّتَرِيهَا وَاعْبَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ )) قَالَتُ وَمَنْهُ فَقَالَ (( الشَّتَرِيهَا وَعَنَفَتُ فَعَنَقَ )) قَالَتُ وَعَنَفَتُ فَعَنَدُ فَعَيْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ (وَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ (( هُو عَلَيْهَا وَتُهْلِي لَنَا فَذَكَرُتُ ذَلِكَ النَّاسُ وَسَلَمَ فَقَالَ (( هُو عَلَيْهَا وَتُهْلِي لَنَا فَذَكَرُتُ ذَلِكَ النَّاسُ مَنَدَقَةً وَهُو لَكُمْ هَدِيَّةً فَكُلُوهُ )).

٣٧٨٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا

نے ہریرہ کو اختیار دیا (جب وہ آزاد ہوئی خواہ اس سے نکاح قائم رکھے یا فنج کرے)۔ اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا (لیعنی شوہر کو ٹالپند کیا) اور جو وہ آزاد ہو تا تو آپ اس کو اختیار نہ دیتے اور اس حدیث میں اھا بعد کالفظ نہیں ہے۔

الم الم المو منین حضرت عائش موایت به انحول نے اور اس کے مالکوں نے وال کی بریدہ کو خرید الفسار کے لوگوں سے اور اس کے مالکوں نے وال کی شرط کرلی۔ رسول اللہ نے فرمایا والاء ای کو سط کی جو والی ہو نعت کا لیعنی آزاد کرے۔ اور اختیار دیا جناب رسول اللہ نے اس کو اپنے فاوند کے مقدمہ بین اس کا فاوند غلام تھا۔ اور بریرہ نے عائش معدیقتہ کے لیے گوشت کا حصہ بیجار سول اللہ نے فرمایا کاش صدیقتہ کے لیے گوشت کا حصہ بیجار سول اللہ نے فرمایا کاش وہ گوشت مناتیں۔ عائش نے کہا اور گوشت بناتیں۔ عائش نے کہا اور گوشت صدقہ حرام ہے)۔ وہ گوشت صدقہ حرام ہے)۔ وہ گوشت صدقہ حرام ہے)۔ آپ نے فرمایا وہ بریرہ پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ پر ویو کو اور ہمارے لیے بریرہ پر ویو کو کوائل کو کھانا در ست ہے)۔

٣٤٨٣- ام المومنين حضرت عائشة سے روايت ب ك



آرادَتُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً لِلْعِنْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَائِمَا فَذَكُرَتُ فَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( الشَّويهَا وَأَغِيقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْلِينَ )) لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَدْا تُصُدِّق بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ (( هُو سَلّم هَذَا تُصُدِّق بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ (( هُو سَلّم هَذَا تُصَدّق بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ (( هُو لَنَا هَدِينَة )) وَخَيْرَتُ فَقَالَ (( هُو اللّه عَلَيْه لَيْهُ عَلَيْهِ اللّه عَدْمَ وَكَانَ وَوْحُهَا حُرًا قَالَ شُعْبَة ثُمُ سَأَلْتُهُ اللّه عَنْ وَوْحِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي.

٣٧٨٤ - و حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَلَنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ٣٧٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا.

٣٧٨٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهَا قَالَتْ كَانَ فِي النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيزَةً نَلَاثُ سُنَنِ خَيْرَتْ عَلَى زَوْجِهَا جِينَ عَنْقَتْ وَأُهْدِي لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النّارِ فَلنّعًا صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النّارِ فَلنّعًا يَطَعَامٍ فَأَلِينَ بِعَبْرُ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ يَطَعَامٍ فَأَلِينَ بِعَبْرُ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ يَطَعَمُ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النّارِ فَلنّعًا لِيَسْتِ فَقَالَ

انھوں نے قصد کیا ہر ہے کو خرید نے کا آزاد کرنے کے لیے لیکن اللہ کے مالکوں نے ولاء کی شرط لگائی اپنے لیے۔ ہیں نے رسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کردوولاءای کو لے گل اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کردوولاءای کو لے گل جو آزاد کر ہے۔ اور جناب رسول اللہ کے باس حصہ آیا گوشت کا۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ کے گوشت صدقہ میں ملاہب ہر ہرہ کو۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جریب اور ہمارے لیے جریب کو عبد الرحمٰن نے کہا اس کا فاو تھ آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا پھر میں نے عبد الرحمٰن نے کہا اس کا فاو تھ آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا پھر میں نے عبد الرحمٰن نے کہا ہم فول نے فاد تھ کا صال ہو چھا انھوں نے کہا چھ کو معبد الرحمٰن ہے آپ کے فاد تھ کا مال ہو چھا انھوں نے کہا چھ کو معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت قاتل اعتبار نہ رہی )۔ معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت قاتل اعتبار نہ رہی )۔ معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت قاتل اعتبار نہ رہی )۔ معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت قاتل اعتبار نہ رہی )۔ معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت قاتل اعتبار نہ رہی کے ہوں ہو کے کی دوایت تا کی اعتبار نہ رہی کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی معلوم نہیں ہے ( تو جزاو ہو نے کی دوایت تا کی اعتبار دیں ہوگی کی دوایت تا کی دوایت تا کی اعتبار دیں ہوگی کی دوایت تا کی اعتبار دیں ہوگی کی ہوگی ہوگی کی دوایت تا کی اعتبار دیں ہوگی کی ہوگی کی دوایت تا کی دوایت کا کی دوایت کا کی دوایت کی دوایت کا کی دوایت ک

۳۷۸۵ - ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنهائے کہا بر مرہ کا خاوند غلام تعا۔

۳۷۸۷ - ام الموسنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے بر برہ کی دجہ سے تین ہا تیں معلوم ہو کیں۔ ایک توبیہ کہ اس کو اختیار طلااین خاو تد کے مقدمہ میں جب آز د ہوئی۔ دوسر کی ہیہ کہ اس کو گوشت طاتو جناب رسول اللہ میرے پاس آئے ادر ہانڈی میں گوشت چڑھا تھا آگ پر آپ نے کھانا مانگا تو روٹی اور گھر کا پچھ سالن سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا گوشت تو ہانڈی میں چڑھا تھا سالن سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا گوشت تو ہانڈی میں چڑھا تھا

(۱۸۵) جن نوویؒ نے کہا اجماع ہے علی کا اس پر کہ جب لونڈی آزاد ہوجائے اور اس کا فاو ندغلام ہو تونونڈی کو اعتبار ہوگا جا ہے نکان کے کر ڈانے جا ہے بالک اور شافتی اور جہور علاء کا اور ان سنیفہ کے خور کے اور جو اس کا فاوند آزاد ہو تو عورت کو اعتبار نہ ہوگا۔ بجی قول ہے بالک اور شافتی اور جہور علاء کا اور ابو سنیفہ کے نزد یک اگر فاوند آزاد ہوجب بھی افتقار ہوگا اور دلیل ابو سنیفہ کی دور داریت ہے مسلم کی جس جس بید کور سے کہ ہر ہرہ کا فاوند آزاد تھا جس و و سری بر عبد الرحمٰن سے بوجھا تو اتھوں نے کہا بھی کو معلوم نہیں اور مشہور روا کتیں میں بیس کے ان اور مشہور اور داکتیں کی دوایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور اور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور آور نقات کی روایت غلا اور شافاور مردود سے اور مشہور آور نقات کی روایت غلا آئی مختبر آ



(﴿ أَلَمْ أَوْ بُرْهَةٌ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ﴾ فَقَائُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ نُصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْمِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ ﴿ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِينَةٌ ﴾ وَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِينَةٌ ﴾ وقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِينَةٌ ﴾ وقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهَا ﴿ إِنَّمَا الْوَلَاهُ لِمَنْ أَعْنَقَ ﴾)

٣٧٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِئَةً أَنْ تَصْلَوْنَ عَائِئَةً أَنْ أَمْلُهَا إِلَّا أَنْ اللَّهِ لَكُونَ لَهُمُ اللَّوْلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكَ فَلِللّهِ فَاللّهُ فَإِلَّتُهُ اللّهِ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكِ فَإِلَّا اللّهِ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكِ فَإِلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكِ فَإِلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُ ذَلِكِ

بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ٣٧٨٨ - عَنْ الْبَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مُسْلِم النَّاسُ كُلُهُمْ عِنَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٣٧٨٩ - حَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةً وَزُهْيَرُ بْنُ خَرْبٍ قَالَا حَدُّنَا آبُنُ عُيْبَنَةً ح و حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ خَرْبٍ قَالَوا حَدُّنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ . أَيُوبَ وَقُنْبَةُ وَابْنُ خُعْرٍ قَالُوا حَدُّنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ . حَعْمَر حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا أَبِنُ الْمُثَنِّى حَدُّنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى حَدُّنَا الْبَنُ الْمُثَنِّى حَدُّنَا الْبَنُ الْمُثَنِّى عَدُّنَا الْبَنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدُّنَا آبُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدُّنَا أَبْنُ أَلُوهُا إِ حَدُّنَنَا عَبِيدُ اللّهِ حَلَّنَا الْبَنُ أَبِي فَدَيْكِ أَعْبَدُ اللّهِ حَدُّنَنَا أَبْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَعْبَدُ اللّهِ حَدُّنَنَا آبُنُ أَبِي فَدَيْكِ أَعْبُدُ اللّهِ حَدُّنَنَا آبُنُ أَبِي فَذِيلُو أَعْبُدُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ أَللّهِ عَنْ عَبْدِ أَللّهِ عَنْ عَبْدِ أَللّهِ عَنْ عَبْدِ أَللّهِ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَنْ الْمُنْ حُولًا عِعَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَيْلُو أَنْ أَنْ مِنْ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَنِي عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَنْ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَيْنَا أَنْ أَنْ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَى عَنْ عَبْدٍ أَللّهِ عَلَيْكُ إِلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى عَنْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَ

آگ پر۔ لوگول نے کہا ہے شک پارمول اللہ ایک کروہ کوشت صدقہ
کائے جو بریرہ کو طاہے ہم کو برامعلوم ہوا کہ اس بیس سے آپ کو
کھلادیں۔ آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے ادراس کی
طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تیسری یہ کہ جب رسول اللہ
طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تیسری یہ کہ جب رسول اللہ
نے فرمایا بریرہ کے باب بیس کہ ولاء ای کولے گی جو آزاد کرے۔
نے فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضرت عاکشہ
نے ارادہ کیا ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا اس کے مالکول
نے نہ مانا محراس شرط سے قبول کیا کہ ولاء ان کولے۔ انھول نے
جناب دسول اللہ علی ہو تیاں کیا آپ نے فرمایا تو اپنے ارادے
سے بازنہ آ۔ اور ولاء ای کولے گی جو آزاد کرے۔

باب: دلاء کا بیچنایا بہد کرنا در ست خبیں ۳۷۸۸ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے رسول اللہ ملک نے منع کیاولاء کے بیج اور بہدے۔

۳۷۸۹ - اس حدیث کی دوسری اسناد نقل کی گئی ہیں۔

(۳۷۸۸) ہٹا لودی نے کہااس حدیث ہو وار کی تھاور ہید کے حرمت نگل اور یہ سخی ہوا کہ اس کا تھے اور پید سمیح نہیں ہے اور واز ا اپنے مستخل کی طرف ہے اور کسی کو خفل ند ہوگی بلکہ ولاء ایک رشتہ ہے تاتے کے رشینے کی طرح اور جمپور علماء کا بھی قول ہے محر بعض سلف نے اس کا لفل چائزر کھاہے اور شاید یہ حدیث ان کو نہیں کیچی۔



بُنِ دِبِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِيثَلِهِ عَيْرَ أَنَّ الثَّفَقِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ النَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرُ الْهِبَةَ.

## بَابِ تُحْرِيمٍ تُوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

٣٧٩٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ كَتَبَ اللّهِ يَقُولُ كَتَبَ اللّهِ مَلْنِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ عَلَى كُلّ بَطْنِ عُقُولَة ثُمَّ (( كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنَّ يُعَلَّلِ لِمُسْلِمِ أَنَّ يُعَلِّلُ لِمُسْلِمِ أَنَّ يُعَلِّلُ لِمُسْلِمِ أَنَّ يُعَلِّلُ لِمُسْلِمِ بَعْيَو إِذْنِهِ )) ثُمَّ يُعَوالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْو إِذْنِهِ )) ثُمَّ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

٣٧٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَغَنَهُ قَالَ (( مَنْ تُولِّي قَوْمًا يِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْمَلُ مِنْهُ عَلَالٌ وَلَا صَرَافَ )). اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْمَلُ مِنْهُ عَلَالٌ وَلَا صَرَافَ )). ٣٧٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي عَنِي قَالَ (( مَنْ تُولِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمً الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمً الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمً الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَالْمَلَافِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمً الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَالْمَلَافِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمًا اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ

### باب : اہینے آزاد کرنے والے کے سوااور کسی کو مولی نہیں بناسکتا

۰۳۷۹۰ جارین عبداللہ بوگ ، پر اللہ کے مسلمان کو ہر قبیلہ پر اس کی دیت واجب ہوگ ، پر قبیلہ پر اس کی دیت واجب ہوگ ، پر قلعا کہ مسلمان کو درست نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے غلام کا مولی بن بیٹے بغیر اس کی اجازت کے (او راجازت سے بھی درست نہیں اور بعضوں کے نزدیک درست ہوا کہ بعضوں کے نزدیک درست ہوا کہ تبسیل کی اس پرجوالیا کرے اپنی کتاب ہیں۔
آپ نے لعث کی اس پرجوالیا کرے اپنی کتاب ہیں۔
آپ نے لعث کی اس پرجوالیا کرے اپنی کتاب ہیں۔

۳۷۹۱- ابوہر بر ہ ہے روایت ہے جو مخص کسی کو مولیٰ بنائے بغیر اجازت اپنے مالکوں کے اس پر لعنت ہے اللہ اور اس کے قرشتوں کی 'نہ اس کا فرض قبول ہو گانہ تشل۔

- سول الله على في الرم روم الله عند سے روایت ہے جناب رسول الله علی فی نوم کو اپنے ملک الله علی بنائے کسی قوم کو اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر اس پر لعنت ہے الله تعالی اور فرشنوں کی سب کی قیامت کے دن انداس کا نقل قبول ہو گاند فرض۔

کی سب کی قیامت کے دن انداس کا نقل قبول ہو گاند فرض۔

- ۲۷۹۳ ساس مند سے مجھی ند کورہ بالا حدیث روایت کی حجی ا

۳۷۹۳- ابراہیم تھی نے سنائے باپ سے وہ کہتے تھے خطبہ پڑھا حضرت علیؓ نے تو فرہ یا جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور س کتاب ہے جس کو ہم (اہل ہیت) پڑھتے ہیں سوااللہ کی کتاب کے اور اس کتاب کے 'اور دہ ان کی تکوار کے میان میں تھی' تووہ



فَقَدُ كَذُبَ فِيهَا أَسُنَانُ الْإِبلِ وَأَمْثِيَاءُ مِنْ الْحَرَاحَاتِ وَمِعَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ الْمُدِينَةُ حَرَمٌ مَا يَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةً الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يُسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَأَمَنَّ ادُّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمُعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَّفًا وَلَا عَدَّلًا )).

جھوٹ بولٹاہے (اس سے رو ہو گیاراقضیوں کا خیال کہ رسول اللہ " نے حضرت علیٰ کو وہ وہ یا تیم بتائی تھیں جو کسی اور صحابی کو نہیں بنا کیں)۔اس کتاب میں او نٹوں کی عمروں کا بیان تھااور زخموں کی ویت کاادراس میں یہ بھی تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا مدینہ حرم ہے عیر سے لے کر تور تک ( تور نومکہ میں ہے یہ غلطی ہے راوی کی ثور کے بدلے شایداحد میچ ہو)جو شخص اس میں نی بات تکالے یا کسی یدعتی کو ٹھکانا دے تو اس پر لعثت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لو گوں ک۔ تیامت کے دن اللہ نغانی اس کا فرض قبول نہ كرے گااورند نقل اور مسلمانوں كا ذمد ايك ہے 'او نی مسلمان بھی ، ذُمه لے سکتا ہے۔ اور جو شخص ایتے باب کے سوااو رکسی کو باپ ینائے یاایے مولی کے سوااور کسی کو مولی بنائے تواس پر لعنت ہے الله تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول ہو گانہ نقل\_

### بَابِ فَضْلُ الْعِنْقِ

٣٧٩٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهِ عُنَّهُ عَنْ البُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ )).

٣٧٩٦ عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ مَنْ أَعْتَقَ رَقَّبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا غُضُوا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنْ النَّارِ خَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ )).

٣٧٩٧– عَنُّ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ (( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةُ مُؤْمِنَةً أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ غَضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ﴾).

### باب: بروه آزاد کرنے کی قضیات

۳۷۹۵ - ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جو مخص آزاد کرے مسلمان بردے کواللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر ایک عضو کو آزاد کرے گا جہتم ہے۔

٣٤٩٧- حفرت الويرية عن روايت برسول الشاعظة في قرمایا جو مخص مسلمان بروہ آزاد کرے اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدکے آزاد کرنے والے کاعضو جہنم سے آزاد کرے گا بہاں تک کہ تمر مگاہ کوشر مگاہ کے بدلے۔

ے 29 ہے۔ حضرت ابو ہر میر قاسے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ گ نے فرمایا جو شخص آزاد کرے مسلمان بردے کواللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بردے کے ہر عضو کے بدلے جہتم سے آزاد کرے گا يبال تك كداس كي شر مگاه كو بھي بردے كي شر مگاه كے بدل\_



٣٧٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَيُّمَا اللهِ يَكُلُ عُصْلِمٍ أَعْتَقَ الْمُرَّأَ مُسَلِمًا اسْتَنْقَدَ اللهُ يَكُلُ عُصْوِ مِنْهُ عُصْوًا مِنْهُ مِنْ السّيَنْقَدَ الله يَكُلُ عُصْوِ مِنْهُ عُصْوًا مِنْهُ مِنْ السّيعَتُ الْحَدِيثَ النّارِ )) قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ النّارِ )) قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَكُرُنُهُ لِعَلِي بَنِ الْحُسَيْنِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَكَرُنُهُ لِعَلِي بَنِ الْحُسَيْنِ فَاعْتَى عَبْدَةً فَلْ عَنْدَةً فَلْ عَنْدَةً فَلْ عَنْدَةً فَلْ عَنْدَةً وَلَا اللهُ وَيَنَالٍ .

بَابِ فَضُلُّ عِنْقِ الْوَالِدِ

٣٧٩٩ - عَنُ أَبِي هُرَّ لِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُغَيِّقَهُ ﴾ وَفِي رِوَائِةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً ﴿﴿ وَلَدٌ وَالِدَهُ ﴾).

٣٨٠٠ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالُوا
 (( وَلَدٌ وَالِدَةً )).

494 - حضرت الوہر روض اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی فرمایا جو مسلمان آزاد کرے مسلمان کواللہ اس کے عضو کے بدلے آزاد کریتے والے کے ہر عضو کو جہتم سے چھڑائے گا۔ سعید بن مرجانہ نے کہا میں حضر ت ابوہر ری ہے صد بیٹ من کر سید تازین العابدین علی بن حسین رمنی اللہ عنہ کے پاس گیااور ان سے یہ حد بیٹ بیان کی انھوں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کے برلے جعفر کے بیٹے کودس برار درم یا جرار درم یا جرار درم یا جرار درم یا جرار دین درم یا

### باب باپ کو آزاد کرنے کی فضیات

۳۷۹۹- حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کا حق اوا نہیں کرسکنا گرایک صورت بیس کہ باپ کو کسی کا غلام و کیسے پھر خرید کر اس کو آزد کردے۔

١٠٠٠- اس سندے بھی تر کورہ بالا ضدیث بیان کی می ہے۔

### ☆ ☆ ☆

(۳۷۹۸) جن سجان الله الل بیت کیے عاش نے خدااور رسول کے ۔ تووی نے کہاان حدیثوں سے آزاد کرنے کی تغیاب معلوم ہوتی ہے اور بر بھی نظاہ کہ آزاد کرناافضل اعمال میں سے ہاور اس کی وجہ سے انسان کو جہم سے آزادی ملتی ہادر جنتہا تھے آئی ہے۔ اور حدیث اور جنتہا تھے باؤں کتا ہوائہ ہواور خصی سے یہ بھی نظاہ ہے کہ اس بردے کا آزاد کرناافضل ہے جس کے تمام اعتماء پورے یوں تو ضعی یا اندھایا کا ٹایا ہا تھے باؤں کتا ہوائہ ہواور خصی وغیرہ کے آزاد کرنا فعل ہے لیکن کا کی فیس سے کہ بردے کے اعتماء سب سمجے اور سالم ہول اور گرال قیمت ہو۔ اب علماء نے اختماف کی مرد کا آزاد کرنا آفعل ہے اور اکثر کے تزویک میلاء نے اختماف کیا ہے کہ مرد کا آزاد کرنا زیادہ تواب ہے یا مورت کا بعضوں نے کہا ہے کہ عورت کا آزاد کرنا فعل ہے اور اکثر کے تزویک مرد کا آزاد کرنا تواب ہے۔ اور مومند کی قید سے معلوم ہوا کہ یہ فعیات معلمان بردے کے آزاد کرنا تواب کے تین کا فریردہ آزاد کرنا اس میں جمی تواب ہے یہ مسلمان سے کم ہے۔

(۳۷۹۹) جہر الودی نے کہا ظاہر صدیث سے معلوم ہو تاہے کہ عزیز واقارب کے خرید نے سے وہ آزاد نہ ہوں گے جب تک ان کو آزاد نہ کرے اور جمہور علاء کے نزدیک وہ خرید نے کے ساتھ آزاد ہو جا کس گے اور دلیل ان کی دوسر می حدیث ہے۔



# کِستابُ الْبُیُوعِ خریدو فروخت کے بیان میں

باب: نہتے ملامسہ اور منابذہ باطن میں ۱۹۸۰ - ابوہر رہ درخی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تیج ملامسہ سے اور بہتے منابذہ سے ۔ ۱۳۸۰ - ابوہر رہ قسے فہ کورہ بالاروایت کی گئی ہے۔ ۱۳۸۰ - اس سند سے بھی فہ کورہ بالاروایت کی گئی ہے۔ ۱۳۸۰ - اس سند سے بھی فہ کورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ ۱۳۸۰ سند سے بھی فہ کورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔

۳۸۰۵ - حفرت ابوہر مرقت روایت ہے دوبیوں ہے ممانعت ہوئی ہے ایک تو بھی ملامسہ اور دومری کی کی منابذہ نے ملامسہ سہ ہے کہ ہر آیک دوسرے کا کی منابذہ نے ملامسہ سہ ہے گہر ایک دوسرے کا کی منابذہ یہ ہر آیک دوسرے کا کیڑا تھو لے سب سوچے سبجھے (اور یہ کیڑا ویسو نے سب کی اور بھی منابذہ یہ ہر ایک اپنا کیڑا دوسرے کی طرف مجینک دے اور کوئی دوسرے کا کیڑا نہ دیکھے۔ دوسرے کی طرف مجینک دے اور کوئی دوسرے کا کیڑا نہ دیکھے۔ ایک طرف مجینک دے اور کوئی دوسرے کا کیڑا نہ دیکھے۔ ایک قومنو کی ایک کو دسول اللہ کے دو بھول سے اور دو طرح کے میںنا دے سے ایک تو منع کیا گامتہ سے اور دو مرا منابذہ ہے۔ ایک قومنو کیا ملامسہ سے کہ ایک شخص

بَابِ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُنَابِقِ فَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهُ و

(۱۳۸۰) ایک لودی نے کہافود سے مسم میں ان کی تغییر آئے آئی ہے لیکن ہمارے امی ب نے طامد کی تغییر میں تین قول منقول ہیں۔
ایک یہ کہ بیجے والا ایک کپڑا پہٹا ہوایا تد جرے میں لے کر آئے اور خریدار اس کو چھولے ' بیچے والا یہ کیے کہ میں نے یہ کپڑا تیرے ہاتھ بیچا س شرطے کہ تیر انچونا تیرے ویکھنے کے قائم سقام ہے اور جنب تو دیکھے تو تھے اختیار شیں ہے۔ ووسرا بیا کہ چیونا فود بی قرار دیاجائے مثلاً مالک مال مشتری سے یہ جب تو چھولے تو وہ تیرے خریدنے کے قائم مقام ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ چھونے سے جلس کا اختیار قطع کیا جائے اور شیوں صور تول میں یہ بی یا طل ہے۔ ای طرق کی منابذہ کے بھی تین مین میں ایک تو یہ کہ آگیڑے کا پیسٹان کے قرار دیاجا گے۔ یہ امام شافعی کی تاویل ہے۔ ووس یہ کہ سیسے نے باطل ہے۔ ای طرق کے منابذہ کے بھی تین میں ایک تو یہ کہ آگیڑے کا پیسٹانا کے قرار دیاجا گے۔ یہ امام شافعی کی تاویل ہے۔ ووس یہ کہ



وَالْمُلَامِٰسَةُ لَمُسُ الرَّحُلِ ثَوْبَ الْآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَغْلِيهُ إِلَّا بِنَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذُ الرَّحُلُ إِنَى الرَّحُلِ بِنَوْبِهِ وَيَشِدُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَبْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضِ. بَابِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَوْرٌ

٣٨٠٧ - عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الْمِسْنَادِ. ٣٨٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَشِع الْحَصَاةِ وَعَنْ بَشِعِ الْغَرَرِ بَنْابِ تُحْرِيعٍ بَشْعِ حَيْلِ الْحَبَلَةِ

٣٨٠٩ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ فَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ فَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ٣٨١٠ عَنْ الْمِن عُمْرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَنْهَايَعُونَ لَحْمَ الْحَرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ الْحَاهِلِيَّةِ يَنْهَايَعُونَ لَحْمَ الْحَرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّافَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الْتِي وَحَبْلُ الْتِي لَنَافَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الْتِي لَنَافَةً عَنْ ذَيْك.

دوسرے کا کپڑا چھوے اپنے ہاتھ سے رات یادن کو اور نہ النے اس کو مگر اس لیے بعنی آج کے لیے اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف چینک دے اور دوسر ااپنا کپڑا اس کی طرف مچینک دے اور بھی ان کی چھ ہو بغیر و کیمے اور بغیر رضامندی کے۔ باب: کنگری کی چھاور دھو کے کی پیچ باطل ہے۔

۱۳۸۰۷ - ابن شہاب سے یہ روایت اس سند سے بھی منقول ہے۔
۱۳۸۰۸ - حضرت ابو ہر پر درحتی اللہ عند سے روایت ہے منع کیا رسول اللہ ﷺ نے کنگری کی تیج سے اور وحو کے کی تیج ہے۔
باب: حبل الحیالہ کی تیج کی مما لعت

۳۸۰۹ - عبدالله بن عمر رضی الله عنه سنه روایت بر سول الله عنه سنه روایت بر سول الله

۳۸۱۰ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے جابلیت کے نوگ اور خبل جابلیت کے نوگ اور خبل الحبلہ سے کہ اور خبل الحبلہ سے کہ اور خبی جنے پھر اس کا بچہ حاملہ جو اور وہ جنے تو جناب رسول اللہ عنظی نے منع کیا اس ہے۔

(۳۸۱۰) ﷺ نووی نے کہا حبل الحبلہ کی بھی تغییر مالک اور شاقعی نے اختیار کی ہے اور بعضوں نے کہا کہ حبل الحبلہ سے مراد میدہ کہ اور نتی حاملہ کے پیٹ کے بچے کو بچے۔ احمد بن حقبل اور اسحاق بن راہوئی نے اسی کوافقی رکیا ہے اور دونوں بیعین باحل ہیں۔ اول بوجہ جہالت میعاد کے اور دومرگ بوجہ معدوم اور مجبول ہوئے بچے کے۔



### بَاب تُحْوِيمٍ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْوِيمِ النَّجْشِ وَشَحْوِيمِ النَّصْوِيَةِ

٣٨١١ عَنْ البّنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (
 ﴿ لاَ يَبِعٌ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ )).

٣٨١٢ - عَنْ الْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْهِ فَالَ ( لاَ يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَلْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَاٰذَنْ لَهُ )).

٣٨١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَهَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

رِوَايَةِ اللَّوْرَقِيُّ عَلَى سِيمَةِ أَحِيهِ.

• ٢٨١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا يُتَلَقَّى الرَّكِانُ لِبَيْعِ وَلَا تَنَاجَنُوا وَلَا يَتَعَلَقُى وَلَا تَنَاجَنُوا وَلَا يَتَعَلَقُ وَلَا تَنَاجَنُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرَّوا الْهِبلَ وَالْغَنَمَ وَلَا يَبعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرَّوا الْهِبلَ وَالْغَنَمَ

باب:اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ نہ کرےنہ اس کی آئے پرینچے اور دھو کہ دینااور تھن میں دودھ بھر ر کھناحر ام ہے

۳۸۱۴ - ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے بھائی کے چکائے ہوئے پر چکانے سے۔ حکانے سے۔

- ۳۸۱۵ - ابوہر برہ ہت رویت ہے رسول اللہ فی فرمایا قافلہ سے نہ مو تھ کے لیے اور نہ بیچے کوئی تم میں ہے دوسرے کی تا اور نہ لا اللہ باہر والے کے بال کواور نہ بندر کھو تھن میں دودھ اونٹ کایا بکری کا پھر کوئی خریدے ایسے جانور کو

(۳۸۱۲) جنا نووی نے کہائج کی مثال ہے کہ ایک تخص دو سرے مختص ہے تونے جو چیز فریدی ہے اس کی فرید نئے کر ڈال بیں ولی ہی چیز اس سے سستی دیتا ہوں بیااس سے عمرہ چیز ای قیت پر دیتا ہوں اور میہ حرام ہے۔ اس حر ٹ اپنے بھائی کی فرید پر فرید نا بھی حرام ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک مختص دو سرے مختص ہے کہ تونے جو چیز نہتی ہے اس کی ثیج کے کر ڈال بیس تجھ سے اس سے زیادہ تیست پر فرید لوں گا اور بیام کی مثال کتاب النکاح بھی گزر بھی ہے۔

(۳۸۱۳) ہے۔ نوویؒ نے کہا یہ خمی جب ہے کہ ہائع اور مشتر می تاتج پر راضی ہو بچکے ہوں لیکن انجمی تاتج نہیں ہو کی ہو کہ استے بیس وہ سر اسکے کہ میں اس چیز کو مول لینا ہوں بیانا جائز ہے۔ لیکن ہراج (نیلام) میں مول بوصانا ہرا کی کو درست ہے۔

(۱۸۱۵) جین آئے بڑھ کراناج کے کمیپ مول لینے کے لیے بنجار الباب ند طاکروں کیو فکداس میں وہ تقصان ہیں ایک نقصان بوپاری کا کہ شاید بازار میں زیادہ کو بکتا ہو۔ وہ مرے تمام شہر کی حق تلفی کہ اگر بازار میں کھیپ آئی توسب لوگ مول لینے ۔ نینی دو مرے کو نقصان دینے کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ جب خزیدنا منظور نہ ہو۔ جابڑ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور چھوڑ دولوگوں کو آئیس میں خریدہ قرو شت کریں 'خداللہ



فَمَنْ الْمَاعَهَا يَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرَ النَّظَرَيْنِ يَعْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطُهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تُمُّو )).

٣٨١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّكُ نَهَى عَنْ التَّلَقِّيٰ لِللَّكَيَانِ وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلُ الْعَرْأَةُ طَلَاقَ أُحْتِهَا وَعَنْ النَّجْشِ وَالِتُصُّرِيَةِ وَأَلَّا يَسْتَنَّامَ الرَّحُلُّ عَلَى سُوَّم أَحِيهِ.

٣٨١٧ - عَنْ شُعِيَّةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثٍ غُنَّدَرٍ وَوَهْبِ نَهِي وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ِ عَنْ اللَّهُ لَهِي بِمِثْلِ خَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةً.

٣٨١٨. حَبِدُنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قُرَأْتُ عَلَى مَالِلهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ِ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النِّحْشِ

بَابِ تُحْرِيمِ تُلَقِّي الْجَلَبِ

٣٨١٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى أَنَّ لَتَلَقَّىٰ السَّلَمُ حَتَّى تَبَلُّغَ

(جس كا دوده تھن ميں ركھا كيا ہو دھوكا وينے كے ليے) توخريد في واسل كو اعتيار ب (جب وه دوده دد ب اوراس كو معلوم ہو کہ دودھ اتنا نہیں نظا جتنا گمان تھا) دونوں میں ہے جو بھلامعلوم ہودہ دوہنے کے بعداس کو کرے۔اگر پہند آئے تور کھ بے اور جو ٹاپیند ہو تو وہ جالور وایس کرے اور ایک صاع تھجور کا دوده کے بدلے بیلم نے دے۔

٣٨١٧- ابو بريرة ي روايت برسول الله على في على سر داروں سے جاکر ملتے سے (جو غلہ لاتے ہیں) اور شہری کو پاہر والے کا مال بیجنے ہے او را یک سوکن کو دوسری سوکن کے لیے طلاق چاہنے ہے اور د موکہ وینے ہے اور تھن میں دووہ روکئے سے اور ایک بھالی کے مول تول پر مول کرنے سے۔ ٣٨١٧- لد كوره بالاحديث السندس بهي مروى ب-

١٨١٨- تحبدالله بن عمر رضي الله عنها الدوايت برسول الله ﷺ نے متح کیالا ڈیا پن سے۔

باب: آگے بڑھ کر تاجروں ہے ملنے کی ممانعت ٣٨١٩- عبدالله بن عمر رضي الله عنه سے روايت ہے كه زسول الله ﷺ نے منع کیا آ کے جاکرا سباب تجارت سے ملنے کو پہال

انی روزی دیتا ہے ایک کوایک ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر کوئی باہر ہے شہر میں مثلاً اناج بیجے لائے اور بازار کے بھاؤ بیجے کاارادہ کرے اور شہر کار بنے وال اس سے کیے کہ توا بھی نہ رچ امیر سے پاس رکھ جاہیں تھے کو مہنگانے دول گا اس کو حصرت نے منع کیا کہ اس ہیں او کول کا تقصان ے اگر قط ہو توب بالا تفاق حرام ہے ورند محروہ ہے۔ اور مام شانعی اور جمہور علماء نے ملا ہر صدیث برشل کیلے اور ابو طبخہ نے محض قیاس ہے صدیث کے خلاف تھم کیاہے حالا نکہ ان کا معول یہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی قیاس کے اوپر مقدم ہے اور یہ حدیث باتفاق علماء سمجے ہے اور متعدد معابۃ ے مر وی ہے خود ابن مسعود ؓ ہے بسند سیجے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔اس واسطے علیائے حنفیہ کو انام اعظم کا قول اس پاپ ہیں ترک کر ہو جاہیے اور حدیث پر عمل ضرور کی ہے اور میں ارشادہے امام ابو حقیقہ کا رحم کرے انشدان پر اور بخش دے خطاان کی۔ آبین پار ہا اتحا کمین۔



الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفُظُ الْبِنِ نُبَيْرٍ و قَالَ الْآعَرَانِ إِنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ التَّلَقِّي. ٣٨٢٠ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

٣٨٢١- عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَلَقِّي الْبَيُوعِ.

٣٨٢٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ

٣٨٢٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَه بَتَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ﴾).

۳۸۲۱- عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ منع کیار سول الله على في آع جاكر سود اكرون سے ملتے كو\_

کک کہ وہ بازار میں آئیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منع

۳۸۲۰ - او پر والی حدیث اس سند ہے بھی مر و ی ہے۔

كياآك جاكر ملنے ہے۔

٣٨٢٢- حضرت ايو ہر بره رمنی الله عند ہے روایت ہے رسول الله عظف في منع كياآ ك جاكر كهيب س من كو-

٣٨٢٣- جفترت الوجريره رضى الله عندے روايت برسول الله على في فرمايا مت ملو آ مي جاكر مالول كي كھيپ سے (جب تک ده بازار میں نه آئیں اور مال والوں کو باز ار کا بھاؤمعلوم نه ہو)۔ اگر کوئی آگے جاکر ملے اور مال خزید لے پھر مال کا مالک یازار میں آئے اور بھاؤ کے دریافت جی معلوم ہو کہ اس کو نقصان ہوا ہے تواس كوافتيارب (جاب توزيع فيح كرواك)

باب شہر والا باہر والے کامال نہ بیج

٣٨٢٣ - حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ عنہ ہے ر وابت ہے رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نے فره يا نه ينج نستى ولا باہر والے كابال\_

٣٨٢٥- عبدالله بن عبال يدروايت برسول الله علي في منع كياسوارون كے (جومال لے كر آئيس) آ كے جاكر ملا قات ہے اور منع کیا نہنتی والے کو یاہر والے کامال بیچنے ہے۔ طاؤس نے کہا میں نے ابن عمال سے بوجھااس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھوں لے کہا کہتی والے کو نہیں جاہیے کہ ہجر والے کا دلال ہے (اس کامال

بَابِ تَحْرِيمٍ بَيْعِ اِلْحَاضِوِ لِلْبَادِي ٣٨٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُمَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ

٣٨٢٥ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ تُتَلَقَّى الرُّكِّبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرً لِيَادٍ قَالَ نُقُلَّتُ لِمَائِن غَنَّاسِ مَا قَوْلُهُ خَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنُّ لَهُ

(MATP) ﷺ المام نودی نے کہا ظاہر احادیث اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے اور یکی تول ہے امام شافعی، مازک اور جمہور علاء کااورا يو حقيقہ اور اوز ائی کے زوریک آ مے جانا درست ہے بشر فلیکہ لوگول کو نقصان نہ ہو اور نقصان کی صورت میں محروہ ہے۔ اور میج جمہور کا ند بب ہے اور جو کسی کام کو باہر نکلے اور وہاں مال والے ملیس اور مال خرید لیس تواس میں دو قول میں صحیح یہ ہے کہ حرام ہے۔ اسمی مختصر أ



بكوائے من بلكه اس كوڅود ييخ دے)\_

۳۸۲۷ - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا مت بیجے شہر والا باہر والے کا مال بلکہ چھوڑدو لوگوں کو اللہ روثی دے ایک کوایک ہے۔

۳۸۲۷ - نہ کور دیالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ ۱۳۸۲ - انس بن ، لک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ہم منع کئے گئے اس بات سے کہ سنتی والا باہر والے کے مال کو بیچے اگر چہ اس کا نجمائی بابا ہے ہو۔

۳۸۲۹ انس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے منع کئے گئے ہماس بات سے کہ بہتی والا باہر والے کامال پیچے۔ ہماس باب : مصراة کی اپنچ کا بیان

۳۸۳۰ حضرت الوہر میرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاجو شخص دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے پھر جا کر اس کادودھ نیچوڑے اگر اس کا دودھ پہند آئے رکھ جھوڑے منیس تو بکری پھیر دے اور ایک صاع تھجور کا اس کے ساتھ

٣٨٣١ - ايو جريرة في روايت بي رسول الله في فرماياجو المخص

٣٨٢٦ - عَنْ حَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ لاَ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ لاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْضَهُمْ مِنْ مَعْضِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهُ مَعْضَهُمْ مِنْ مَعْضِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ يَحْنَى يُرْزَقُ )).

٣٨٢٧ عَنْ حَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ.

٣٨٣٨–عَنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

٣٨٣٩– عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ نُهِينًا عَنْ أَنْ يَسِعَ حَاضِرٌ لِبّادٍ

بَابِ خُكُمِ بَيْعِ الْمُصَرُّاةِ (أ)

٣٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ اشْتَوَى شَاةً
 مُصَرًّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَخْلَبْهَا فَإِنْ رَضِيً
 حِلْابَهَا أَمْسَكُهَا وَإِلَّا رَدْهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ
 تَشْر )).

٣٨٣١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

(۳۸۲۹) بنا الم نووی نے کہاان احادیث ہے اس امری حرمت ٹایت ہوتی ہے اور یہی قول ہے شفی اور اکثر علاو کا۔ اور ہمارے اسی ب
نے کہا کہ مطلب حدیث کا ہے ہے کہ کوئی مسافر باہر ہے یادوس ہے شہر ہے مال لے کر آئے بیچنے کے لیے اور بستی والا اس ہے یوں کے تواینا
مال میرسے پاس چھوڑوں ہے میں آہت آہت مہنگا تا وول گاتو یہ منع ہے۔ اگر سائل کی شہر والوں کو حاجت نہ ہو تو منع شمیں یاوجو و مخالفت کے
اگر کوئی بیچے تو تاتا مسجح ہوج ہے گی لیمن حرام رہے گی۔ ہمارا میسی فہ ہب ہے اور بعض مالکیہ کے زو یک بجے تی حق کروی جائے اور مطالور مجابد اور
الر کوئی بیچے تو تاتا مسجد کے سین حرام رہے گی۔ ہمارا میسی فہ ہب ہے اور بعض مالکیہ کے زو یک بجے تی حق درست ہے کیو فکہ اس میں احسان ہے بہر والے پر۔ اور ان حدیثوں کو انحول نے مشہوٹ کہا ہے اور وہ کی ہی ہو اللہ من احسان ہے ہم والے ہر حب بھی برائی ہے ساری بستی والوں کے ساتھ کہ وہ س مال ہے قائدہ انتحالات اور نفع کا تے
اور وعوی شرخ کا نفوے (انتہی مع زود آ)۔

(دودھ کے پدلے)۔

(۱) ﷺ مصراۃ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے والک نے دورہ دوہ نااس کامو قوف کر دیا ہو تاکہ تعنوں میں خوب دودھ مجر جائے اور ہوگ وصو کا کھائیں۔اس کابیان اوپر گرز دیکاہے۔



الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ (( مَنْ ابْقَاعَ شَاةً مُصَوَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ إِنْ شَاءً أَهْسَكَهَا وَإِنْ شَاءً رَدُّهَا وَرَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْسِ). وَإِنْ شَاءً رَدُّهَا وَرَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْسِ). ٣٨٣٢ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ النَّبِنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ اشْتُوَى شَاةً مُصَوَّاةً عُهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثُةً أَيَّامٍ فَإِنْ رَدُّهَا رَدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرًاءً )).

٣٨٣٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى شَاةً فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (( مَنْ الشَّتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمُستكَهَا وَكَاعًا مِنْ تُمْرِ لَا سَمْرًاءً )). وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تُمْرِ لَا سَمْرًاءً )). وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تُمْرِ لَا سَمْرًاءً )). ٣٨٣٤ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ (( مَنْ الشَّرَى مِنْ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ )).

٣٨٣٥ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ مَا لَكُمْ الشَّنْرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ ( إِذَا مَا أَحَدُكُمُ الشَّنْرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ

دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے اس کو تین روز تک اختیار ہے چاہے اس کور کھ چھوڑے چاہے پھیر دے'اس کے ساتھ ایک صاغ تھجور کا بھی دے۔

۳۸۳۲ حضرت الوجر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص محمن میں دودھ چڑھی ہو گی بحری خربیدے اس کو تین دن تک اختیار ہے اگر بھیر دے تو ایک صاح اناج کا بھی دے لیکن گیہوں دینا ضروری خمیس۔

سلام سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنظے نے فرمایا جو مخص مصراۃ کری خریدے تو اس کو اختیار ہے اگر جائے رکھ لے چاہے بھیر دے اور ایک صاع تھور کا بھی اس کے ساع تھور کا بھی اس کے ساتھ دے گیہوں کا نہیں۔

۳۸۳۳- ند کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی آئی ہے لیکن اس میں "غنم" کالفظ ہے۔

۳۸۳۵- ہمام بن منبہ نے کہاہہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہر برڈ نے بیان کیس رسول اللہ میں ہے بھر کئی حدیثیں ذکر کیس ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونٹنی خریدے جس کا دودھ چڑھایا گیا ہویا ایس کری خریدے

. (۳۸۳۲) ﷺ عرب میں گیہوں گراں ہیں اور محجور اور وہ سرے اٹائ ارزال ہیں تو فرمایا کہ محجور کا ایک صاع دے یاد وسرے کمی اٹائ کا جیسے جوار اور مسور و غیر ہ۔



شَاةً مُصَوَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّطَّرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخَلَبُهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيُرُدُّهَا وَمَاعًا مِنْ تَمْرِ ﴾. بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

٣٨٣٦ عَنْ شِنِ عَبْلَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ ابْتَاعِ طَعَامًا فَلَا يَبِغَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهُ )) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

٣٨٣٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
٣٨٣٨ - عَنْ الْبِنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَّ (( مَنْ الْبَنَاعَ طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ))
قَالَ الْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْء بِمَنْزِلَةِ الطُعَامِ.
قَالَ النَّ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْء بِمَنْزِلَةِ الطُعَامِ.
٣٨٣٩ - عَنْ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ ابْنَاعَ طَعَامًا قَلَا

تواس کو اختیار ہے دودھ دوہنے کے بعدیااس کور کھ نے یا پھیر دےادرایک مساخ تحجور کا بھی اس کے ساتھ دے۔ باب: قبضہ سے پہلے خریدار کودوسر سے کے ہاتھ بیچنا در ست نہیں ہے

۳۸۳۹- عبدالله بن عباس رمنی الله عنهمات روایت به رسول الله صلی الله عنهمات روایت به رسول الله صلی الله علی الله

۳۸۳۷- اس سندے بھی المورہ بالا صدیث مروی ہے۔ ۱۳۸۳- ابن عبائ فرماتے ہیں کہ نی اگر م سے نے فرمایا کہ جو کوئی اناج خریدے پھر اس پر بھند کرنے تک اس کونہ ہے۔ ابن عبائ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو اٹائ پر قیاس کر تاہوں۔ ۱۳۸۳- عبداللہ بن عبائ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جو مخص اناج خریدے وہ اس کونہ بیچے جب تک ناپ نہ لے۔

الله دے دے ہے جورے خاص نہیں ہے۔ اور امام ابو حذید اور ایک طاکنہ افل عراق اور بھی الکیہ نے یہ کہاہے کہ وہ جانور بھیر دے اور ایک طاکنہ افل عراق اور بھی الکیہ نے یہ کہاہے کہ وہ جانور بھیر دے اور ایک طاک میں میں میں ہے کہ اگر مثلی ہے کو تلف کرے تو مثل دے ورنہ قبت دے اور وہن کا دیا تا تعدے کے فلاف ہے۔ اور جمہور علاء یہ جواب دیتے ہیں کہ جب حدیث صاف وارد ہوگئی تو عقلی تاعدہ ہے اس پر اعتراض نہیں کرناچا ہے۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ عرب کی خور اک اس وقت کمجور تھی اور صاح ہر صورت میں مقرر کیا گیا ہے بھور حد کے تاکہ جھگڑانہ ہو۔ اور اکٹر گاؤل دیمات میں قبت میں اختلاف ہو تا ہے اور فعاد ہو تاہے تو شرع نے آیک ضابط قرار دے دیا تاکہ اس تشم کے جھڑے مطلق بید امون نہ ہی اور اس کی مثال شرع میں موجودے مثلاً بچر کی دیت آیک بردہ وغیرہ وہ اس کی۔

(۳۸۳۲) اورامام شافق کار فد بہب کے داناج کی کوئی فصوصیت نہیں بلکہ برایک شے کی خواہ متقولہ ہویا غیر متقولہ ہوئے ورست نہیں بلکہ برایک شے کی خواہ متقولہ ہویا غیر متقولہ ہوئے ورست نہیں اورائی باباغ جب تک نتا کا بھند سے پہلے ورست ہوادرابو حفیقہ نے کہا صرف زمین یا مکان باباغ و غیرہ غیرہ متقول کی نتا بھند سے پہلے ورست ہاور کسی چیز وں کی نتا بھند سے وغیرہ غیرہ متقول کی نتا بھند سے پہلے ورست ہاور کسی اور انام مالک نے کہا کہ موالیات کے اور سب چیز وں کی نتا بھند سے پہلے ورست ہے اور اکثر علاد نے اس سے انقاق کیا ہے اور بعضوں نے کہا جو چیزیں ناپ اور تول کر بھتی ہیں ان بیں اس حدیث کے موافق تھم ہوگا اور باتی جی نتا ہے اور انگر علاد نے اس مارائی ہے اور قابل عمل اور اعتبار کے اولی نتی نہیں ہے۔ (نودیؓ)

(٣٨٣٩) الله تواب أكريه محض بعد على الله الله والمع كال على السكاكا؟ عالا تكدي في مع كا مونا مروري إ- اكريه مجي الله



يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ﴾ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسَ لِمَ فَقَالَ أَنَّا تُرَاهُمٌ يُنَبَانِعُونَ بِالذَّهْبِ وَالطَّعَامُ مُرَّجَأً وَلَمُّ بَقُلُ أَبُو كُرُيْبٍ مُرْجَأً.

٣٨٤٠ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ (( مَنْ ابْتَاعَ طَغَامًا قَلَا يَبغُهُ خَتْى يَسْتَوْقِيَهُ )).

٣٨٤١ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي رَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتْنَاعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتْنَاعُ الطَّعَامُ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِالْيَقَالِهِ مِنْ الْمُكَانِ اللهِ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِالْيَقَالِهِ مِنْ الْمُكَانِ اللهِ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِالْيَقَالِهِ مِنْ الْمُكَانِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ الْمُكَانِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ الْمُكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَةً.

٣٨٤٢ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( مَنْ الشَّرَى طَعَاهًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )).

٣٨٤٣ - أقَالُ وَكُنَّا تَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ خَتَّى نَتْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

٣٨٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ( مَنْ اشْتَوَى طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حَتّى يَسْتَوْقِيّهُ وَيَقْبضنهُ )).

٣٨٤٥ عَنْ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ ﴿ لَلّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا لَكُ عَنْهُمَا قَالَ مَا لَكُ وَسُلُمَ (﴿ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ (﴿ مَنْ النَّاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ خَنَّى يَقْبِضَهُ ﴾).

طاؤس نے کہا ہیں نے ابن عبائ سے پوچھا کیوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے کہا تم نہیں ویکھتے لوگوں کو کہ وواناج سونے اور طائدی کے بدلے میعادیر بیجتے ہیں۔

۳۸۴۰ عبدالله بن عمر رضی الله عنها دوایت برسول الله عنها کونه یج بنب تک اس کونه یا به دوان کونه یج بنب تک اس کونه یاب الله اوران پر قبضه نه کرلے)۔
۱۳۸۳ عبدالله بن عمر سے دوایت ہے جم رسول الله کے زمائے میں انان فرید تے تھے بھرا یک شخص کو جمارے پاس جھیجت تھے جو جم کو تکم کر تااتان کوان جگہ ہے اٹھائے جانے کا جہال فرید تے تھے بھوائی کو تکم کر تااتان کوان جگہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر چاہے تو اور یہ کی کے باتھ بھے کرے )۔

۳۸۴۴- حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اناج خریدے بھر اس کونہ بیچے جب تک اس پر قبضہ ند کر لے۔

۳۸۴۳- اور ہم مناح کو خریدا کرتے سواروں سے ڈھیر لگا کر پھر جناب رسول اللہ علی نے ہم کو منع کیااس ڈھیر کے بیچنے سے جب تک اس کو ہم اور جگہ نہ لے جا کیں۔

٣٨٢٥- اورروالي حديث اس مندست بهي منقول ب\_

للے میعاد پرینچے اور تم میعاد ہو دیکی میعاد سے تو دہی قباحت ہے اور جو زیادہ ہو تو گویار و پیپے کی تیجے رو پیپے سے ہو کی اور پیسے فائدہ ہے اور اس میں خوف ہے دیا گا۔



٣٨٤٦ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُمْ
كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَرَوا طَعَامًا حِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ
في مَكَانِهِ حَنَى يُحَوِّلُوهُ.

٣٨٤٧ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِذَا ابْتَاعُوا الطَّمَامَ حِزَافًا يَضَعْرَبُونَ فِي أَنْ يَسِعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَدَلِكِ حَتَى يُضَرَّبُونَ فِي أَنْ يَسِعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَدَلِكِ حَتَى يُطَوِّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبَيْدُ لِللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرَ أَنْ أَنْهُ اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرَ أَنْ أَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي اللّهِ بْنُ عَمْرَ أَنْ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنْ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي اللّهِ بْنُ عَمْرَ أَنْ أَنَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ حَزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

٣٨٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ (( مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكُتَالَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ مَنْ ابْتَاعَ )).

٣٨٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْرَانَ أَحْلَلْتَ يَيْعُ الرَّبَا فَقَالَ مَرُّوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةً أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ وَعَلَّتُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرُّوانُ بَيْعِ الطَّعَام حَنِّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرُّوانُ

۳۸۴۳- عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے او گوں کور سول الله علیہ وسلم کے زمانے بیں مار پڑتی اس بات پر کہ وواناج کے ڈھیر خربیرتے پھرای جگہ پراس کو پچ ڈالے قبضہ سے پہلے۔

ے ۳۸۳ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے ہیں نے دیکھالو کول کو رسول اللہ عناقہ کے زمانے میں مار پڑتی جب وہ انان کے قیمر فریدتے اور اسی حکمہ پر اسپنے مکانوں میں لے جائے سے پہلے ان کو پہلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ انان فریدتے سے یوں بی ڈھیر کا ڈھیر پھر اس کو الفالاتے اپنے کمرکو۔

۳۸۴۸ - حظرت الوہر برہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ عند ہے دوایت ہے رسول اللہ عند نے فروالاجو محض الماج فریدے پھر وہ اس کو نہ بیجے جب تک اس کومائے ندلے۔

٣٩٩- ابوہر برق سے روایت ہے انھوں نے مروان بن الحکم سے کہا (جو عال تھا مدید کا) تو نے درست کردیا رہا کی تھے کو۔ مردان نے کہا کیوں ش نے کیا کیا؟ ابوہر برق نے کہا تو نے سند (پروانہ) کی تھے جائز رکھی حالا نکہ رسول اللہ نے معلے کیاانان کی تھے سے اس پر قبضہ کرنے سے مہار وان نے خطبہ سنایالوگوں کوادر

(٣٨٣١) المام توويؒ نے کہاہے حدیث دلیل ہے اس امرکی کہ حاکم اسلام تخ فاسد کرنے والے کو تعزیر دے سکتاہے ہارہے۔ (٣٨٣٤) ہنا امام نودیؒ نے کہائی حدیث انان کاڈھیر خرید نابغیر ماہے اور تولے درست تھیرا اور بھی فرہب ہے شافعیٰ کاکہ گیہوں یا تھجور وغیرہ کاڈھیر خرید ناحرام خبیں ہے لیکن کراہت میں س کے دو قول ہیں۔ تنجے سے کہ اگر کراہت ہے تو تنزیجی ہے اور دوسرا قول ہے ہے کہ انزیجی کراہت بھی نہیں ہے۔

(۳۸۴۹) تنا لیمن اگر اورگ ل سے جنموں نے خریدا تھاان کو قیصہ سے پہلے "یہاں مرادان سندوں سے دہ چھٹیاں ہیں جو حکومت سے ملتی ہیں سال نہ معاش کی اس میں اناج ہو تا ہے اور دو پیدو نجر و توجس کے نام کی چھٹی نظے اس کو جا ہے کہ اپنے قیصنہ میں انا کر بینے آ ب۔ اگر تبطیہ سے بہلے جی ڈالے تواس میں اختلاف ہے۔ نووی نے کہا صح بہ ہے کہ وہ جائز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے بدلیل قول ابو ہر برہ کے اور جس نے جائز دکھااس نے ابو ہر برہ کے قول کی تاویل کی ہے اس طرح پر کہ مراد ان کی دہ تھے جو مشتری نے کسی تیسرے مخص کے ہاتھ اور جس نے جائز دکھااس نے ابو ہر برہ کے قول کی تاویل کی ہو مشتری کے ہاتھ کی تو بھی تھے جو مشتری نے کہ وہ اس سند اللہ اس کے دو مشتری ہے تہ کہ زاتا ہے کہ صاحب سند اللہ



النَّاسَ فَنَهَى عَنْ يَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرَّتُ إِلَى حُرَسِ يَأْحُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

٣٨٥٠ عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ (﴿ إِذَا رَصُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا البّعْتَ عَلَيْهِ عَلَى تَسْتَوْلِقِينَهُ )).

بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ النَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدَّرِ بِعَمْرِ

٣٨٥١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّمْرِ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّمْرِ اللَّهِ عَنْ النَّمْرِ. أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى يَعْلَمُ مُكِيلَتَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ. أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِنْلِهِ عَبْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُو مِنْ النَّمْرِ فِي آحِرِ الْحَدِيثِ.
لَمْ يَذَكُو مِنْ النَّمْرِ فِي آحِرِ الْحَدِيثِ.

بَابِ ثُبُوتِ خِيَارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَابِعَيْنِ لِلْمُتَبَابِعَيْنِ

٣٨٥٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ اللهِ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُنْهُمَا بِالْحَجِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَنْفُرَاقًا إِلَّا بَيْعَ الْحَيَارِ )).

منع کیااس کی بنتا ہے۔ سلیمان جو رادی ہے اس حدیث کا حضرت ابوہر میرڈے اس نے کہامیں نے دیکھاچو کیدار کو ووان چھٹیوں کو چھین دہے تھے لوگوں ہے۔

۳۸۵۰ جابرین عبداللہ انساز سے روایت ہے رسول اللہ ا فرماتے تھے جب توکوئی اناخ خریدے پھر مت جاس کو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

ہاب بھجور کے ڈیفیر کو جس کاوزن معلوم نہ ہو تھجور کے بدیلے بیجنادر ست نہیں ہے

۱۳۸۵- جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے منع کیا رسول الله علی نے تھجور کاڈھیر پیچنے سے جس کاوڑن معلوم نہ ہو اس تھجور کے بدلے جس کاوڑن معلوم ہو۔ اس تھجور کے بدلے جس کاوڑن معلوم ہو۔ ۱۳۸۵- اوپروالی حدیث کی طرح ہے سند کا قرق ہے۔

باب: بالُع ادر مشتری دونوں کواختیارہے جب تک!ی مقام میں رہیں جہاں ہیچ ہو گی ہے

۳۸۵۳- عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا بائع ادر مشتری دونوں کو اختیار ہے ( تنج کو شخ کرنے کا ) جب تک دونوں جدید ہوں مگر اس بچ میں جس میں اختیار کی شرط کی مجئی ہے۔

لئے کی ملک منتقل ہے اور وہ مشتر کی نہیں ہے تواس کی بڑتی قبضہ سے پہلے ور ست ہے جیسے کوئی ترکہ کال قبضہ سے پہلے نظاف الے۔انتحار (۳۸۵۳) ہٹا کیونکہ جب جن ایک ہو تو ہرا ہر بین چا جیے اور بہال احمال ہے کہ ایک طرف تھجوریں ماپ میں زیادہ ہول۔البتۃ اگر دومری جنس کے بدلے بیجے تو قباحت نہیں ہے۔

(۳۸۵۳) ہنا اس میں جدا ہوئے کے بعد بھی افقیار رہناہے مدت معین تک۔ نوائی نے کہااس مدینے ۔ دلیل لی تی ہے افقیار مجلس کے مجوت پر بائع اور مشتری دونوں کے لیے بہال تک کہ دودونوں مجلس نے سے جدا ہوں (لیعنی وہاں سے اور کہیں چلے جا کیں اپنے جسم سے جدا ہوں (لیعنی وہاں سے اور کہیں چلے جا کیں اپنے جسم سے جدا ہو جا کیں )۔ اور جمہور صحابہ اور تا بعین کا بھی قول ہے اور اس طرف مجھے ہیں علی بن افی طالب اور این عمر اور این عمران اور بوجر بر موجل



حَدَّثُنَا رُهُمِيْرُ بَنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثُنَا يَحْنَى وَهُوَ الْفَطَّانُ حِ وَ حَدَّثُنَا أَبُو يَكُرِ . بُنُ أَنِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ غُيِّيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْثًا.

١٩٨٥ - عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكُو أَخْبَرَنَا الطَّبْحَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَ خَدِيثِ مَالِكُ عَنْ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَ خَدِيثِ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ.
١ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَ خَدِيثِ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ.
١ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( إِذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( إِذَا يَتَابَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفُوقًا وَكَانَا جَعِيعًا أَوْ يُخْبَرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ يَخْبَرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى الْآخَرُ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَغَرَّقًا بَعْدَ أَنْ الْبَيْعُ وَإِنْ تَغَرَّقًا بَعْدَ أَنْ الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَغَرَّقًا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ

٣٨٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا تَبَاتِعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا تَبَاتِعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا تَبَاتِعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَسَلَّمَ إِنْهُمَا بِالْحَيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَوَّقًا أَوْ

٣٨٥٣- اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے-

۳۸۵۵ – عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے رویت ہے رسول اللہ عنجائے نے فرایا جب دو آدی خرید و فرد خت کریں تو ہر ایک کو افقیار ہے (معالمہ تو ڈوائے کا) جب تک دو توں جدا نہ ہوں اور ایک مجکہ رہیں یا ایک دوسرے کو افقیار دے (معالمہ کے نافذ کرنے کا اور بنج کے بورا کرنے کا اب آگر ایک نے افقیار دیا دوسرے کو اور کہا کہ بنج کو تافذ کردے) چر دونوں راضی ہوئے دوسرے کو اور کہا کہ بنج کو تافذ کردے) چر دونوں راضی ہوئے اور ان جی کھنے کو تافذ کردے) چر دونوں راضی ہوئے اور ان جی کھنے کے بعد اور ان جی سے کی نے تافذ پر تو بنج کو تافذ کردے) چر دونوں ہوا ہوگئے۔ اور ان جی سے کی نے تافذ پر تو بنج کو تافذ کردے) چر دونوں ہوا ہوگئے۔ اور ان جی سے کی نے تافذ پر مول اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ عنہا کے دوایت کریں آ پی بنی تو ہر ایک کو افتیار رہے گاجب تک جدانہ ہوں یاان کی تا بشرط خیار ہو گھر آگر بنج کو افتیار کریں تب بنج لازم ہو جائے گی۔ این الی عمر کی

الذہ اور ابو برزہ اسلمی اور طاؤی اور سعیدین المسیب اور عطا اور شریخ اور حسن یعری اور شعی اور اوزا کی اور این انی و تب اور سفیان بن عیبنہ
اور شافع اور بن مبارک اور علی بن المدی اور احمد بن حقبل اور اسخال بن راہو یہ اور ابو قور اور ابوعبید اور یخاری اور تمام محد قین اور امام ابو
حفیفہ اور مالک نے کہ ہے کہ مجلس کا اختیار کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جب زبان سے ایجاب و قبول ہو گیا آؤ بھے الزم ہو گئی اور ربیعہ نے ابسانی کہا
ہے اور شخی ہے بھی ایسا ہی منقول ہے اور توری ہے ایک بروایت الی می ہے۔ لیکن صدیدہ مجمع سے الن او گول کا فد ہب رو ہو تا ہے اور ان کے
ہاں کوئی صحیح جواب نہیں ہے تو صواب و ہی ہے جس کو جمہور علیا ہے اختیار کیا ہے انتہا۔

(٣٨٥٢) الم نووڭ نے كہار رويت وليل إلى اس كى كر جدائى سے مراو بدتوں كى جدائى ب تدكد ايجاب و تبول سے جدائى ج



يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَادٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَادٍ فَقَدْ وَجَبَ )) زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَاتِيَهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَاتِيعٌ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلُهُ فَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

٣٨٥٧ - عَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكَ (﴿ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَوِّقًا إِلَّا بَيْعُ الْحِيَارِ )).

بَابِ الصَّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ
٣٨٩٨ - عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ (﴿ الْبَيْعَانِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ (﴿ الْبَيْعَانِ عِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ (﴿ الْبَيْعَانِ عِنْ النّبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ (﴿ الْبَيْعَانِ اللّهِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

٣٨٥٩ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيَّ ﴾ ٢٨٥٩ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيّ

روایت میں اتنازیادہ ہے کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر جب نیج کرتے کمی شخص سے اور یہ منظور ہو تاکہ معاملہ گنخ نہ ہو تو تھوڑی دور چلے جاتے ( بیچ کے بعد تاکہ جدائی ہو جائے ) پھر لوث آتے اس کے یاں۔

۳۸۵۷- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا کوئی تھ لازم نہ ہوگی جب تک بائع اور مشتری جدانہ ہوں مگر تھے خیار ش۔

باب: تنجارت اوربیان میں راست بازی کابیان
۱۹ مده ۱۹ میم بن حزام سے روایت برسول اللہ ﷺ نے فرایا
بالکے اور مشتری دونوں کو اعتبار ہے جب تک جدانہ ہوں پھر اگر وہ
دونوں سے بولیں کے اوربیان کردیں کے (جو پچھ عیب ہے چیز میں
یا قبت میں) توان کی تیج میں برکت ہوگی اور جو جموت بولیس کے
اور چھیا کیں گے (عیب کو) توان کی تیج کی برکت من جائے گی
اور چھیا کیں گے (عیب کو) توان کی تیج کی برکت من جائے گی
در اعت ہویا تو کر می ایمانداری اور راست بازی وہ شے ہے جس کی
برولت ہر چیز میں دن دونی رائٹ چو گئی ترتی ہوتی ہے جس کی
برولت ہر چیز میں دن دونی رائٹ چو گئی ترتی ہوتی ہے ۔

۳۸۵۹- دوسر کار دابیت کاوئی ترجمہ جواد پر گزرا۔ امام مسلمؓ نے کہاکہ حکیم بن حزام جوراوی ہیں اس حدیث کے وہ خاص کھیے کے

الله جيم بعضول نے تاويل كى ب\_

(۳۸۵۷) ہٹا ٹودیؒ نے کہایہ جواسٹناہ مدیث میں منتول ہے "الابیع النجار" اس کی تغییر میں نئین تول ہیں ایک یہ کہ مراد وہ فیال رہے جو بعد انتہام عقد کے ہو جہل کی جدائی ہے پہلے اور مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اختیار رہے گاجب تک جدانہ ہوں الااس صورت میں کہ مجلس ہی شد انتہار تمام کر دیں شلاوہ نوں مل کر نئے کو نافذ کر دیں تو بچے لازم ہوجائے گی اور اختیار کا باتی رہنا جدائی تک نہ ہوگا۔ دوسر ی بہد کہ مراد منتی شدید انتھار تمام کر دیں شلاوہ نوں مل کر نئے کو نافذ کر دیں تو بچے لازم ہوجائے گی اور اختیار کا باتی رہنا جدائی تک نہ ہوگا۔ دوسر ی بہد کہ مراد منتی سے دو تھے ہی میں اختیار کی شروط تک باتی سے کہ تو اس تھوں تا ہے گئی ہو تین دن تک بیال سے کم تو اس تھوں تا میں بھی جاری ہوجاوے گی اور اختیار نہ ہوگا۔ اور نید دب کو جائز رکھتا ہے اور سیجے ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ ہے کہ اس شرط خوب کے نزدیک یہ ہے کہ اس شرط سے نئی باطل ہوجاوے گی۔ انتیار



### فِي حَوَّفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً. بَابِ مَنْ يُخْدُعُ فِي الْبَيْعِ

٣٨٦٠ عَنِ اثْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ ذَكْرَ رَحُلُ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ يُحْدَعُ فِي الْبَيُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (( مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةً فَكَانْ إِذًا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيّابَةً )).

٣٨٦١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَائِعٌ يَقُولُ لَا حِيَابَةً.

بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدُّوُّ صَلَاحِهَا بغَيْرِ شَرَّطِ الْقَطْعِ

٣٨٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَنَّى يَيْدُوَ صَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَنَّى يَيْدُوَ صَلَاحُهَا نَهِى الْنَائِعَ وَالْمُنِّنَاعَ.

٣٨٦٣ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ

### ائدربیداہوئے ادرایک سوہیں برس تک جیے۔ باب جو شخص تیج میں دھو کہ کھائے

۱۳۸۹- حفرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے دسول اللہ علیہ کے سامنے ذکر ہواایک شخص کااس کولوگ فریب دیتے ہیں تھیں تا میں اور آپ نے میں تو آپ نے میں اور آپ نے میں کو آپ نے فرایااس شخص کو جب تو تیج کیا کرے تو کہد دیا کر فریب شیس ہے (بعنی بھی سے فریب نہ کرنا یا اگر تو فریب کرے گا تو وہ بھی پر لازم نہ ہوگا)۔ پھر وہ جب تیج کرتا تو یکی کہنا (مگر لا خلابة کے بدلے اس کی زبان سے لاحبابة شکلاً کیونکہ وہ لام کونہ بول سکلاً) بدلے اس کی زبان سے لاحبابة شکلاً کیونکہ وہ لام کونہ بول سکلاً) میں یہ نہیں ہے کہ جب بیجیا تو لاحیابة کہنا۔

باب: میوه جب تک اس کی صلاحیت کالیقین نه ہمو در خت

ر بیچنادر ست نہیں جب کا شنے کی شرط ند ہوئی ہو

۱۹۸۲ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ گئے منع کیا
میووں کے بیچنے سے در ختوں پر جب تک ان کی صلاحیت کالیقین نہ
ہو منع کیا بائع کو بیچنے سے اور خریدار کو خرید نے سے۔
ہو منع کیا بائع کو بیچنے سے اور خریدار کو خرید نے سے۔
ہو منع کیا بائع کو بیچنے سے اور خریدار کو خرید ہے۔
ہو منع کیا بائع کو بیچنے سے اور خریدار کو خرید ہے۔

(۳۸۱) ہڑا نوری نے کہا بعض شنوں میں لاخیانہ ہے گر وہ تھیف ہے اور بعض شنوں ہیں لا حدا بہ ہے پہلے معظم وہ اس کا باہ سے تعلیہ اوراس کا اعد کی جنگ میں شریک تھا اور بعضوں نے کہا اس کا باہ سعتہ تھا اس کی محتملہ کی ہوگئی تھی اور کسی لڑائی ہیں اس کے سر ہیں پھر کاز نم لگاتھا ہی وہ سے اس کی عشل اور زبان وونوں میں فقر آگی تھا اور وارت تھی سرل کی ہوگئی تھی اور کسی لڑائی ہیں اس کے سر ہیں پھر کاز نم لگاتھا ہی وہ سے اس کی عشل اور زبان وونوں میں فقر آگی تھا اور اس خوا تھی نہا ہے ہو گاہتہ ہیں کہ جناب رسول اللہ علیجہ نے اس کی عشل اور ذبا کہ بچھ کو اختیار ہے اس کی عشل اور دار تعلقی نو کہا کہ بچھ کو اختیار ہے تھیں دن تک (روایت کی اس کو حاکم نے متعد رک بھی اور این فی شہر نے مصنف ہیں اور این ماجہ نے سن بھی اور دار تعلقی نے اور بخاری نے اور بخاری نے تار نے وسط میں اور تار نے کہیں ور طبر انی نے اوسط ہیں اور این کی شہر نے مصنف ہیں اور عبد الحق نے ادکام میں ۔) اب اختلاف کیا ہے علاء نے اس حدیث میں۔ بعضوں نے یہ اختیار خاص دکھا ہے اس فضل سے اور کہا ہے دو سرے لوگوں کو اگر چہ ان کا تقصان ہوتی ہیں یہ انتقار نو میں ہا اس حدیث میں۔ بعضوں نے یہ اختیار خاص کو اگر جہ ان کی مسید اور کہا ہے دو سرے لوگوں کو اگر چہ ان کا تقصان ہوتی ہیں یہ انتقار نو میں ہا اور ایس کی میں یہ اختیار نہ ہوگا اور سے کو اگر کہ اختیار نہ می میں یہ اس کے کم میں یہ اختیار نہ ہوگا اور سے کو اگر کہ بس کو نئی دی جانے اس کو خیار کی میں یہ الکہ اختیار نہ ہوگا اور سے کو نگر دی جانے اس کے کم میں یہ اختیار نہ ہوگا اور سے کو نگر دی جانے کی دیک دی جانے اس کی کھی ہوں کہ کی تھا ہے کہ دی ہوئے اس کے کم میں یہ اختیار نہ ہوگا اور سے کا کھی ہوئے کی دی جانے کہ کہ کہ کی نگر دی جانے کہ کی دیک دی جانے کہ کھی کہ کہ کہ کہ کی تھا ہے کہ کو نگر دی جانے کہ کہ کی کو نگر دی جانے کہ کی دی کے دی کی کھی کی کھی کو نگر دی جانے کی کھی کہ کی کھی دی جانے کہ کو نگر دی جانے کی دی کے دی کے دی کھی کے دی کو نگر دی جانے کی کھی کھی کھی کے دی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دی کھی کی کھی کھی کھی کے دی کے دی کے دی کھی کو کہ کی کھی کے دی کے دی کے دی کھی کے دی کے دی کے دی کھی کھی کھی کھی کے دی کے دی کے دی کے دی کو دی کھی کو دی کھی کھی کھی کے دی کے دی کے دی کھی کے دی کے دی کے دی کے دی کھی کھی کے دی کھی کے دی کے دی کھی کھی کے دی کے



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمِنْلِهِ

٣٨٦٤ عَنْ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يَبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ يَبْعِ النَّخُولِ حَتَّى يَبْيَضً النَّكُولِ حَتَّى يَبْيَضً وَالنَّكُولِ حَتَّى يَبْيَضً وَالْمُشْتُونِيَ.

٣٨٦٥ عَنْ الْمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لأَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لأَ قَالَتُ عُنهُ وَكَلْهُ مَ عَنْهُ وَكَلْهُ مَ عَنْهُ وَكَلْهُ مَ عَنْهُ الْمُلَاحُةُ حُمْرَتُهُ وَصَفْرَتُهُ. الْأَلَقَةُ )) قَالَ يَنْدُو صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصَفْرَتُهُ وَصَفْرَتُهُ. الْأَلْقَةُ )) قَالَ يَنْدُو صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصَفْرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفَرَتُهُ وَسُولًا وَلَهُ مَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَسَفَرَتُهُ وَسَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسُفَرَتُهُ وَلَالًا لَهُ إِلَالًا لَلْهُ مَا لَهُ وَلَمُ لَهُ وَلَعُونُهُ وَلَعُونُهُ وَلَالًا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالًا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٦٧ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّادِ.

٣٨٦٨ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ عَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ بِعِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ

٣٨٦٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لأ تَبِيعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلّاحُهُ )).

٣٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ بِهَدَا الْإِسْنَادِ
 رُزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِالْمِي عُمَرَ مَا
 صَلَاحُة قَالَ ثَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٣٨٧١ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَهَى أَرْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَطِيبَ
يَبْع النّمَرِ حَتّى يَطِيبَ

٣٨٧٢ عَنْ خَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ

اور آفت کے جانے کا یقین ہوجائے۔ سلامتی معلوم ہونے ہے

١٣٨٧- ندكوره بالاحديث السندي بهي آئيب

یہ غرض ہے کہ اس میں سرخی یازر دی ممودار ہو جائے۔

٣٨٦٧- اس سند ہے بھی مندر جد بالاحدیث مروی ہے۔

٣٨٦٨- اس سندے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔

۳۸۲۹- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیجو پھل کو جب تک اس کی سلامتی معلوم نہ ہو لے۔

۳۸۷- ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو او پر گزرااس میں انٹازیادہ ہے لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر ہے چھل کی سلامتی ہے کیامراوہے ؟ انھوں نے کہااس کی آفت جاتی رہے۔

ا ۱۳۸۵ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیا ہم کو جناب رسول اللہ عنظافیہ نے میووں کے بیچنے سے جب تک ووپاک نہ ہو جا کیں (لیمنی آفت ہے)۔

٣٨٤٢ - حضرت جابرين عبدالله انساري سے روايت ہے منع



عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَيْدُو صَلَاحُهُ.

٣٨٧٣ عَنْ آيِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَبْعِ النَّحْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلُ مِنْهُ أَوْ يُؤْكُلُ وَحَتَّى يُوزَلَقْ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَلُ فَقَالَ رَحُلُ عِنْدَهُ حَتَى يُوزَلَقْ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزِلُ فَقَالَ رَحُلُ عِنْدَهُ حَتَى يُحْزَرَ.

٣٨٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ غَالَ آلَهُ عَنْهُ غَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لاَ تَبْتَاعُوا النَّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ﴾).

بَابِ تَحْوِيمٍ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَوَايَا (أَ)

٣٨٧٥ عَنْ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلَى الله عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى وَسَلّمَ نَهْى عَنْ بَيْعِ النّمَرِ اللّه عَنْ بَيْعِ النّمَرِ بالتّمْرِ.
حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ النّمَرِ بالتّمْرِ بالتّمْرِ.
٣٨٧٦ قال ابْنُ عُمرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحْصَ فِي

کیارسول الله کے در شت کے مچل بیچنے سے یہاں تک کہ اس کی صلاحیت طاہر ہو۔

٣٨٤٣- ابوالبختري سے روایت ہے (ان کانام سعید بن عمران افغا) میں نے ابن عبال سے پوچھا تھجور کے در ختول کی بیچ کو (لیعنی ان کے کھیل بیچنے کو)۔ انحول نے کہا منع کیار سول اللہ کئے تھجور کی فیچ سے بہال تک کہ دہ کھانے کے لائق ہوادر وہ کائ کرر کھنے کی فیچ سے بہال تک کرد کھنے کے لائق ہوادر وہ کائ کرد کھنے کے لائق ہو۔ ا

۳۸۵۳- ابوہر ریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایامت بیچو پھلوں کو جب تک ان کی صلاحیت معلوم نہ ہو۔

باب بر محجور کو خشک محجور کے بدلے بیچناحرام ہے مگر عربیہ میں درست ہے

۳۸۷۵ - عبدالله بن عمر نے روایت ہے رسول الله کے فرمایا منع کیا پھل کے بیجنے سے جب تک اس کی صلاحیت معلوم نہ ہواور ور خت کی جور کے بدلے بیجنے ہے۔ ور خت پر کی ہو أن مجور کو ختک مجور کے بدلے بیجنے ہے۔ ابن عمر نے کہاڑید بن ٹابت نے ہم سے عدیث بیان

۳۸۷۷ - ابن عرف کہازید بن ابت نے ہم سے مدیث بیان کی کہ رسول اللہ میں نے ر خصت دی عرایا کی تاج میں (عرایا جمع

(٣٨٤٣) الله فول في كماك به ممانعت ال صورت ش ب جب كاف كى شرط ند موق شل ليكن بهار المحاب في كها كه الركاك في الله الروون بهاك به المركاك في الله الروون والله موج كي ورخت برك المركاك لين كه في البيت الروون والله موج كي ورخت برك المركاك لين كه في البيت الروون والله موج كي ورخت برك المركاك المن المركال المركال المن موج كي كما ملف موجاتان والمركال المركال المرك

(۱) جن طربیہ بیہ ہے کہ باغ کامالک اپندر فتوں ہیں ہے چھ در شت کی غریب کو دے اوران در فتوں پر تر میوہ لگا ہوا ہو پھر اس ہوہ کو وہ غریب کی اور کے ہاتھ یا خود مالک کے ہاتھ فتک میرہ کے بدلے چھ ڈالے۔ رسول اللہ نے اس کو جائزر کھا تاکہ غریبوں کو ہر ج شہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا عمر بیر ہے کہ غریب آوئی جس کے پاس نقد رو پیر نہ ہوا ہے اور اپنے عمال کے کھانے کے لیے فتک کھجور کے بدلے در شوں بعضوں نے کہا عمر بیر ہے فتک کھجور کے بدلے در شوں برتم مجود خور میں ہے گھر عربے کو مقرف میں جو ممنوع ہے مگر عربیہ کو مقرف میں جو ممنوع ہے مگر عربیہ کو مشتق کر دیا ہے۔ اور ایک کو مزاہد کہتے ہیں جو ممنوع ہے مگر عربیہ کو مشتق کردیا ہے۔



بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي رِرَانِتِهِ أَنْ تُبَاعَ ٣٨٧٧ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ((لاَ تَبْتَاعُوا النَّمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الشُّمَوْبِالنُّمْسِ )) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيَّهُ مِثْلَهُ سَوَاءً. ٣٨٧٨ عَنَّ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يِّيَاعَ نُمَرُ النَّحْلِ بِالنَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَّاعَ الزُّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاهُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ فَالَ وَأُخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ لَا تَبْتَاعُوا الثُّمَرَ خَتَّى يَبُدُوَ صَلَّاحُهُ وَلَا تَبْنَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ )) و قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَخُصَ بَعْدَ ذُلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِايَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالنَّمْرِ وَلَمْ يُرَحْصُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

٣٨٧٩ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهِ وَسَلَّمَ رَحُسَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِحَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ

٣٨٨٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ
 حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُلُهَا أَهْلُ الْنَيْتِ بِحَرْصِهَا
 تُمْرًا يَأْخُلُونَهَا رُطَبِّهِ.

٣٨٨١ - عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

ہے عربیہ کی جس کے معنے اوپر گزرے ہیں )۔

۳۸۷۷-ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایامت خرید کروور خت پر کے میوے کوجب
شک اس کی صلاحیت خلاہر نہ ہو اور مت خرید کروور خت پر کے
سمجور خٹک تھجور کے بدلے۔

سرسول الله نے منع کیا مزاینہ سے اور محاقلہ سے۔ مزاینہ یے کہ در فت پر کی تھجور خشک تھجود کے بدلے بیٹی جائے اور محاقلہ سے کہ بال میں کا گیہوں لیعنی کھیپ بیچا جائے گیہوں کے بدلے (یعنی منع کیا آپ نے زمین کو کرایہ پر لینے سے گیہوں کے بدلے (یعنی منع کیا آپ نے زمین کو کرایہ پر لینے سے گیہوں کے بدلے (یعنی ان گیہوں کے بدلے (یعنی ان گیہوں کے بدلے (یعنی ان گیہوں کے بدلے جو ای زمین سے پیدا ہو تگے )۔ این شہاب نے کہا بھے سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیارسول اللہ نے فرایا مت بیچو میوے کو جب تک اس کی صلاحیت معلوم نہ ہو اور مت مت بیچو میوے کو جب تک اس کی صلاحیت معلوم نہ ہو اور مت میں بیچو میوے کو جب تک اس کی صلاحیت معلوم نہ ہو اور مت بیچو در خت پر کی مجبور کو خشک مجبور کے بدلے۔ اور سالم نے کہا بیچو سے عبداللہ نے بیان کیا انھوں نے سنا زید بن ثابت سے بیچو میں نے سنارسول اللہ سے کہ آپ نے رخصت دی اس کے بعد عربہ بیس رطب یا تمر کے بدلے میں اور سوا عربہ کے اور کسی بعد عربہ بیس رطب یا تمر کے بدلے میں اور سوا عربہ کے اور کسی کی اجازت نہیں وی۔

۳۸۷۹- زید بن غابت رضی الله عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ والے کواس کے بیچنے کی محمور کے بدلے کا شدہ کے ایکا اندازہ کر کے۔ محمور کے بدلے اندازہ کر کے۔

۳۸۸۰ - زیربن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رخصت وی عربه میں اور مرا دعربیہ سے بیہ کہ ایک گھر کے لوگ اندازہ سے تجور دیں اور اس کے بدلے در خت پر کے رائدازہ سے کو ترید لیں۔

۲۸۸۱ - اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔



٣٨٨٢- عَنْ يُحْتَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّحْلَةُ ثُمَّعْلً لِلْقَوْمِ فَيْسِعُونَهَا بِحَرَّصِهَا تَمْرًا.

٣٨٨٣ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْحِ الْعَرِيَّةِ إِنْ يَكْنِي الْعَرِيَّةُ أَنْ يَجْتَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَجْتِي الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّحُلُ ثَمَرَ النَّحَلَاتِ لِطَعَامِ أَعْلِهِ رُطَبًا يَشْتَرِيَ الرَّحُلُ ثَمَرَ النَّحَلَاتِ لِطَعَامِ أَعْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

٣٨٨٤ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ رَحْصِهَا كَيْلًا. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْتَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذُ بحَرْصِهَا. تُؤْخَذُ بحَرْصِهَا.

٣٨٨٦ - عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

٣٨٨٧ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقِي عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقِي عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَقَالَ فَلَكَ الرَّبَا بَلْكَ الْمُزَانِنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصَ فِي بَيْعِ فَيْكِ النَّمْرِ بَالنَّمْرِ وَقَالَ الْمُزَانِنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصَ فِي بَيْعِ فَيْكِ النَّمْرِ بَالنَّمْرِ وَقَالَ الْمُزَانِنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصَ فِي بَيْعِ النَّمْرِ بَالنَّمْرِ النَّهُ الْمَرْانِيَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصَ فِي بَيْعِ النَّمْرِ بَالنَّمْرِ النَّهُ الْمَرْانِيَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصَ فِي بَيْعِ النَّمْرِ بَاللَّهُ الْمَرْانِيَةُ إِلَى اللَّهُ الْمَرْانِيَةُ إِلَى اللَّهُ الْمَرْانِيَةُ إِلَى اللَّهُ الْمَرْانِيَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالنَّالِ الْمُزَانِيَةُ إِلَى اللَّهُ الْمَرْانِيَةُ الْمُؤْلِنَةُ الْمُؤْلِقَةُ وَالنَّهُ الْمُؤْلِنَةُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُةُ اللْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللللْمُ اللللْمُ ال

٣٨٨٨- عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. ٣٨٨٩-عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ

۳۸۸۲ - یخی بن سعید کے ایسابی مروی ہے اس میں یہ ہے کہ عربیہ دود رخت ہے تھجور کا جو کسی کو دے دیا جائے گھر دوا نداز و کر کے اس کے پچلوں کو خٹک تھجور کے بدلے نیج ڈالے۔

۳۸۸۳ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عربیہ کی تی بیں اندازہ کر کے تھی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عربیہ یہ کہ ایک فخص کچھ کے در ختوں کے کہا عربیہ بیہ کہ ایک فخص کچھ در ختوں پر کے کہا ہے گھروالوں کے کھانے کے لیے فریدے ختک تھی در ختک تھی در کے بدلے اندازہ ہے۔

۳۸۸۳- زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رقصت دی ٹر ایامیں انداز ہ کر کے بیچنے کی ماپ ہے۔ ۳۸۸۵- اس سند ہے مجمی نہ کور ہ بالاحدیث مر وی ہے۔

۳۸۸۷ - نافع سے مروی ہے اس سند سے که رسول اللہ کے -اجازت دی عرایا کی تیج کی اندازہ کر کے۔

۳۸۸۷- بیر بن بیار نے رسول اللہ عظیمہ کے بعض صحابہ سے روایت کیا جوان کے گھریں دیتے تھے ان میں ہے ایک سہل بن اللہ حتمہ تھے کہ رسول اللہ نے منع کیا در خت پر گئی ہوئی کھجور کو ختک مجبور کے بدلے بیچنے ہے اور فرمایا بہی سود ہے بہی مزاہنہ ہے گئر آپ نے اجازت دی عربہ کی بیچ میں ایک در خت یا دو در خت کی کھور کو کی مجبور کوئی گھر والا (اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے) تربیرے اور اس کے بدلے اندازہ سے ختک کھور دے تر کھجور کھانے کے بدلے اندازہ سے ختک کھجور دے تر کھجور کھانے کو

۳۸۸۸ - رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب سے روایت ہے انھوں نے کہار سول الله صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی عربیہ کی بچے میں اندازہ کر کے۔

٣٨٨٩- مذكوره بالاحديث استدس بهي مروى بـــ



٣٨٩٠ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَنْمَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهمْ.

٣٨٩١ عَنْ رَافِع بْنِ حَلِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىءَنَ الْمُزَابَنَةِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ وَسَلَّمَ نَهَىءَنَ الْمُزَابَنَةِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ النَّمَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنْ لَهُمْ.

٣٨٩٢ - عَنْ أَبِي مُرَبُرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الْعَرَائِيا مَخْرُعِيهَا فِي يَئْعِ الْعَرَائِيا مِخْرُعِيهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُنَيْ أَوْ فِي حَمْسَةِ يَشْكُ فَيْمَا دُونَ خَمْسَةِ قَالَ نُعَمَّ.

٣٨٩٣ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَصَيِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَصُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَصُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَانِنَةِ وَاللّمُزَانِنَةِ يَنْعُ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَلِلًا وَيَنْعُ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ كَلِلًا وَيَنْعُ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٨٩٤ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَائِنَةِ يَيْعٍ ثَمْرِ النّحْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَائِنَةِ يَيْعٍ ثَمْرِ النّحْلِ بِالتّمْرِ كَيْلًا وَيَبْعِ الْعِنْدِ بِالرّبِيدِ كَلْلًا وَيَبْعِ الْعِنْدِ بِالرّبِيدِ كَلْلًا وَيَبْعِ الْعِنْدِ بِالرّبِيدِ كَلْلًا وَيَبْعِ الْعِنْدِ بِالرّبِيدِ كَلْلًا وَيَبْعِ الْعِنْدِ بِالرّبِيدِ عِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

٣٨٩٦ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. ٣٨٩٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِييَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رُسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ يَيْعُ

٠٣٨٩٠ اس سند مع يحى تركوره بالاحد يث نقل كى كى ب-

۳۸۹۱- رافع بن خدیج اور سبل بن ابی هنمه رسی الله عنها ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا مزاید سے بعنی در خت پر کی مجور کو خشک محبور کے بدلے بیچنے سے تمرع ایا والوں کواس کی اجازت دی۔

۳۸۹۳ - ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عرایا کی بیج بیس اندازے ہے بشر طبکہ پانچ وست سے کم جو یا پانچ وست کے شک ہے داؤد بن الحصین راوگ نے اس حدیث کا۔

۳۸۹۳- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیا رسول اللہ ﷺ نے مزاہنہ ہے اور مزاینہ کہتے ہیں در خت پر کی تھجور کو خٹک تھجور کے بدلے بیچنے کو ماپ سے اور در خت پر کے انگور کو خٹک آگور کے بدلے بیچنے کوماپ ہے۔

۳۸۹۳- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے منع کیا مزاید سے اور مزاید کہتے ہیں در خت پر کی تھجور کو فشک تھجور کے بدلے بیچنے بدلے بیچنے کواور در خت پر کے انگور خشک انگور کے بدلے بیچنے ماپ سے (انگل اور اندازہ کر کے )اور کھیت گیہوں کے بدلے بیچنے کو (اس کو محاقلہ مجمی کہتے ہیں)۔

۳۸۹۵- اس سندے بھی ند کور دبالا حدیث منقول ہے۔ ۳۸۹۷- عبد دللہ بن عمر ہے روایت ہے منع کیار سول اللہ نے مزاہنہ سے اور مزاہنہ زج ہے در خت پر کی تھجور کی خشک تھجور کے



نُمْرِ النَّحْلِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا وَيَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنْسِوِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثُمَرٍ بِخَرْصِيهِ.

٣٨٩٧ عَنْ الْبُنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُمَا أَنْ رَضِيَ الله عَلْهُمَا أَنْ رَضِيَ الله عَلْهُمَا أَنْ رَضُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ الْمُوَابَنَةِ وَاللَّمْوَابَنَةً أَنْ يُهَاعَ مَا فِي رُمُوسِ النَّحْلِ بِنَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْ.

٣٨٩٨ - عَنْ أَثْبُوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ.

٣٨٩٩ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُزَانِنَةِ أَنْ يَسِعُ أَنْمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَحْلًا اللّهِ سَلّمُ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَسِعَهُ بِزَيسِهِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَسِعَهُ بِزَيسِهِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَسِعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهْى عَنْ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَسِعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهْى عَنْ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَسِعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهْى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ وَفِي رَوَانِهِ قَنْشِيّهَ أَوْ كَانَ زَرْعًا.

٣٩٠٠ عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْرَ حَدِيثِهِمُّ
 بَابَ مَنْ يَاعَ فَخَلًا عَلَيْهَا
 ثَمَرُّ

٣٩٠١ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( مَنْ بَاغُ نَحُلًا قَدْ أَبْرَتْ فَنُمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتُوطُ الْمُشَاعُ )).

ساتھ اپ کر کے اور ور شت پر کے اگور کی خٹک اگور کے ساتھ ماپ سے۔ ای طرح بر ای ل اندازہ سے (ای کیل کے بدلے)۔
۱۳۸۹ - عبد لللہ بن محرّ سے روایت ہے رسول اللہ نے منع فرمایہ مزاید سے اور مزاید مید کے در خت پر کی مجور خشک مجور کے بدلے بچی جائے یعنی خشک مجبور کے ماپ معین ہول (مثلا چار صاح یا پائے ساح خشک مجبور کے ماپ معین ہول (مثلا چار صاح یا پائے ساح خشک مجبور کے بدلے) اور خریدار یہ کے کہ در خت پر کی مجبور اگر زیادہ تکلیں تو میری ہیں او رجو کم تکلیں و میر انتصان ہوگا۔

۳۸۹۸- ترجمه وبی جو پیلے گزرل

٣٨٩٩- عبدالله رضى الله عنه ب روايت ب منع كيار سول الله صلى الله عليه وسلم في مزاينه ب اور دواييت ب منع كيار سول الله صلى الله عليه وسلم في مزاينه ب اور دواييب كه اين باغ كالمجل الرنجور مو تو ختك مجور من تو يائ كالمجور مو تو خوا محكور بو تو سو كھا اناج سوكھ الكور كي بدلے بيني ماپ سے اور جو كھيت مو تو سو كھا اناج كيا درجو كھيت منع كيا (كيو تكمه مب احتمال ہے كيا درجو كا ان سب سے منع كيا (كيو تكمه مب شراحتمال ہے كي اور جيشى كا)۔

۳۹۰۰- ال سندے بھی نہ کور وہالا حدیث مر دی ہے۔ باب: جو شخص تھجور کا در خت بیجے اور اس پر محجور گئی ہو

۳۹۰۱ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس شخص نے تھجور کے در شت کو پیچا گابھا ہوند کرنے کے بعد تو اس پر کے کھل بائع کے جیں مگر جب خریدار شرط کرلے۔

(۱۰۰۰) کا کہ گالی میں وال گاور بائع راسی ہو جائے تو پھل خریدار کو بلیں کے ۔انگ اور شافتی اور اکثر علاء کا تہ ہے۔ اس صدیت کے موائل ہے اور شافتی اور اکثر علاء کا تہ ہے۔ اس مدیت کے موائل ہے اور دی گئے ہیں کہ اگر اس در خت کا گاجا ہو تہ نہ ہوا ہو تو پھل خریدار کے ہول کے البتہ آگر بائع شرط کر لیوے کہ پھل ہیں اوں گا اور مشتری راضی ہو جائے تو پھل بائع کو ملیں سے اور امام ابو صنیفہ کے نزویک ہر صورت میں پھل بائع کے ہوئے ۔اور این ائی لیل کے نزدیک ہر صال میں خریدار کے ہول محتراً ا



٣٩٠٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهِ صَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( أَيُّهَا نَخْلِ اشْتُويَ اصُولَهَا وَقَدْ أَبُرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي آبُرَهَا إِلَّا أَصُولُهَا وَقَدْ أَبُرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي آبُرَهَا إِلَّا أَصُولُهَا وَقَدْ أَبُرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي آبُرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتُرطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا )).

٣٩٠٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ أَيُّمَا الْمُرِئُ اللَّهِ لَكُلُّهِ مَا أَيْرَ لَمُرَّ اللَّهُمَّا عُلَيْدِي أَبْرَ فَمَرُّ النَّمْةَ عَلَى اللَّهُمَّا عُ ﴾.

\$ • ٣٩- عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٣٩٠٥ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ (( مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَثِّرَ فَكَمْرَتُهَا لِللّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِللّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )).

٣٩٠٦ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٣٩٠٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ آيَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

بَابِ النَّهْٰيِ عَنَّ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ الْمُحَابَرَةِ وَبَيْعِ النَّمْرَةِ قَبْلَ بُدُو صَلَاحِهَا

۳۹۰۳ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جو مرد گا بھا پوید کر کے سمجور کے در خت کو بی ڈالے تو پھل اسی کا ہو گا مگر جس صورت بیس خربدار شرط کرلے پھل کی۔

۱۳۹۰۴ - اس سندے بھی قد کورہ پارا حدیث مروی ہے۔

۵۰۹- عبدائلہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے روایت ہے بین نے سنا جناب رسول اللہ ہن عمر رضی اللہ عنہاہے دوایت ہے بین نے سنا جناب رسول اللہ ہے آپ فہرماتے تھے جو شخص کھجوں کے در خت کو تاہیر کے بعد خریدے تو بھل اس کا بائع کو بلے گا مگر جب مشتری شرط کرنے ور دہ بالدار ہو تقریدے اور دہ بالدار ہو تقریدے اور دہ بالدار ہو تقریدے اور دہ بالدار ہو تقریدے کا ہوگا مگر جب مشتری شرط کرنے۔

۳۹۰۷ – اس سند ہے بھی ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔ ۳۹۰۷ – دوسری روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما ہے۔ البی بی ہے جیسے اوپر گزری۔

باب عما قلہ اور مزاہتہ اور مخابرہ کی ممانعت اور کھل کی بعج قبل صلاحیت کے اور معاومہ کامنع ہونا

(۳۹۰۲) ﷺ مچلوں کی ہے لیے شرط کی توامی کو ملیں گے۔ تھجور کاور خت زاور مادہ ہو تاہے ، دہ کی بالی چیر کے نرکی بان س میں ہوند کرتے میں تو بہت پھلتاہے۔ عربی میں اس کو تاہیر کہتے ہیں اور موہراس در خت کو جس میں بید عمل کیا عمیا ہو۔

(٣٩٠٤) جنہ فودی نے کہا س صدیت میں ولا است ہام الک اور شافق کے قدیم نہ جب کی کہ مالک اپنے غلام کو اگر مال کا مالک کروے تو اس کی ملک ہوجاتی ہے۔ اور جدید تول امام شافعی کا اور امام یو حفیفہ کا تہ جب یہ ہے کہ غلام کو بیچے تو وہ ال کا مالک ہوجاتا ہے۔ اور جدید تول امام شافعی کا اور امام یو حفیفہ کا تہ جب یہ خاصور سے ہے کہ جو مال غلام کے قبضے میں ہونہ اس کی ملک میں وہ مال بالنع کو ہوگا یہاں تک کہ وہ کیا ہے۔ کہ جو بابال تک کہ وہ بیجی۔



### وَعَنَّ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السَّنِينَ (١)

٣٩٠٨ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُزَائِنَةِ وَالْمُرَافِقَ عَنْي يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَالْمُرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

٣٩٠٩ - عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكْرَ بِيثْلِهِ. أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى نَهْى عَنْ الْمُحَافِرةِ وَالْمُحَافِيةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَافِيةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلّا الْعَوْانِا قَالَ عَطَاءً فَسُر لَنَا بِالدِّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ إِلّا الْعَوْانِا قَالَ عَطَاءً فَسُر لَنَا بِالدِّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ إِلّا الْعَوْانِا قَالَ عَطَاءً فَسُر لَنَا بِالدِّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ إِلّا الْعَوْانِا قَالَ عَطَاءً فَسُر لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الرّحُلِ فَيْنَا وَالْمُحَالِقُهُ فِي الزّرْعِ عَلَى نَحْوِ النَّيْرِ كَيْلًا وَالْمُحَافِقَةُ فِي الزّرْعِ عَلَى نَحْوِ النَّامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّوْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ فِي الزّرْعِ عَلَى نَحْوِ النَّامِ اللّهُ عَلَى الرَّوْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلًا وَالْمُحَافِقَةُ فِي الزّرْعِ عَلَى نَحْوِ النَّذِيْ عَلَى الرَّوْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلًا وَالْمُحَافِقَةُ فِي الرَّوْعِ عَلَى نَحْوِ النَّذِيْ عَلَى الرَّوْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلًا وَالْمُحَافِقَةُ فِي الرَّوْعِ عَلَى نَحْوِ النَّذِيْقِ الرَّوْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلًا وَالْمُحَافِقَةُ فِي الرَّوْعَ الْمُعْلِى الْمُعْلِعُ لَا وَالْمُ وَالْمُوانِمُ اللّهِ الْمُعْلِي الرَّوْعَ الْقَائِمُ بِالْمُعْلِى وَالْمُوالِيَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٩١١ - عَنْ حَايِر أَيْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْمَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَانِنَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَأَنْ تُشْقِهَ وَالْمِشْفَاهُ أَنْ يَحْمَرُ تَشْقِهَ وَالْمِشْفَاةُ أَنْ يَحْمَرُ

۱۹۰۸ - حضرت جاہر بن عبداللہ اللہ عبداللہ عبدالل

اا ۱۳۹۱ - جاہر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند کے منع کیا محاقلہ اور عزابتہ اور عزابرہ سے اور کھجور کے درخت خریدئے سے جب تک ان کے کھل سرخ یا خرد (لیعنی محدث خریدئے سے جب تک ان کے کھل سرخ یا خرد (لیعنی محدد) نہ ہوجائیں کھانے کے لائن نہ ہوں۔ اور محاقلہ سے ہے کہ

(۱) ہڑت اوری نے کہا خابرہ اور مزاہنہ اور بھل کی تج قبل صالحیت کے ان کاؤ کر تواو پر ہوچکا اب خابرہ اور مزاد عہ ووٹوں قریب ہیں او ران کے معنی ہے ہیں کہ زبین کراہے پر دینا اس کی پیداوار کے ایک ھے پر مثلاً شکٹ یار کی یانصف پر لیکن مزار عت ہیں تخم زبین کے مالک کا جو تا ہے۔ ایسا می کہاہے ہمارے اکثر اصحاب نے اور مخاب نے اور مخاب کے اور مختل کا طاہر نص بھی ہے اور بعض اصحاب نے ہمارے اور اس کے بعد اور مختل اصحاب نے ہمارے اور ایک جماعت نے یہ کہاہے کہ حزار عت اور مخابرت دونوں ایک ہی جی ۔ اور معاومہ ہے کہ کوئی فخص اپنے ور خت کا بھل دویا تنہیں دھو کا ہے شاہر دوور ذہت نہ چھے یا کوئی آفت نہ آجا ہے۔ انہیں ہو بھی۔ اور میں اور بیان ہو بھی۔



أَوْ يَصَفَرُ أَوْ يُؤْكُلَ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَفْلُ بِكَبْلِ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَائِنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِكَبْلِ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَائِنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحْلِ وَالْمُحَائِرَةُ النَّاتُ وَالْرُبُعُ وَأَشْبَاهُ فَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ النَّلُتُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ فَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ النَّهِ يَذَكُرُ أَنِي رَبَاحٍ أَسَعِعْتَ جَايِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذَكُرُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَذَكُرُ اللَّهِ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ يَقِئْكُ قَالَ نَعَمْ

٣٩١٢ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَالَ نَهَى رَسُولُ للّهِ غَالَ نَهَى رَسُولُ للّهِ عَلَيْهِ وَالْمُحَافَلَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَالْمُحَافِرَةِ وَعَنْ لللّهِ عَلَيْهُ عَنْ الْمُؤَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَالْمُحَافِرَةِ وَعَنْ لَيْمَ فِيهِ مَا نَيْعِ النّهُ مَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ فَالَ قُلْتُ لِبَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ قُلْتُ لِبَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تُحْمَارُ وَتُصْفَارُ وَيُو كُلُ مِنْهَا.

٣٩١٣ - عَنْ خَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَبْنُ الْمُحَاقَلَةِ وَسُلّمَ عَبْنُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُمَّارِمَةِ وَالْمُحَافِرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَارِمَةِ وَالْمُحَافِرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا نَيْعُ السّنِينَ هِيَ الْمُعَارَمَةُ وَعَنْ الثّنِيا وَرَحُصَ فِي الْمُعَارَمَةُ وَعَنْ الثّنِيا وَرَحْصَ

٣٩١٤ - عَنْ حَامِرٍ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْكُ مُ مِثْلِهِ غَيْرً أَنْهُ لَا يَدْكُرُ يَنْعُ السَّبِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.

بَابِ كِرَاءِ الْأَرْض

٣٩١٥ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَلْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهِ
 عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کھڑا کھیت اتان کے بدلے بیچا جائے جو معین ہے اور مزاہنہ یہ ہے

کہ تھجور کا در خت تھجور کے بدلے بیچا جائے اور تخابرہ یہ ہے کہ

تبالی باچو تھائی پیداوار پر زمج ور سے (جس کو ہمارے ملک میں بٹائی

کہتے ہیں)۔ زید نے کہا میں نے عطاء بن الی رباح سے پوچھا کیا تم

نے یہ حدیث چابڑے می ووروایت کرنے تھے رسول اللہ عیلیہ سے جابڑے سے واروایت کرنے تھے رسول اللہ عیلیہ سے جابڑے سے ووروایت کرنے تھے رسول اللہ عیلیہ سے جابڑے کہا ہاں۔

۳۹۲ - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہتہ ہے اور محاقلہ ہے اور مخاہرہ ہے اور کھلوں کی تھے ہے جب تک وہ لال اور پہلے نہ ہوں اور کھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔

۳۹۱۳ - جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے منع کیار سول اللہ نے کا قلہ سے اور مزابد سے اور معاومہ سے اور خابرہ سے اس حدیث کے دوراویوں میں سے ایک نے کہا کہ معاومہ دہ تی ہے کئی برس کے لیے اپنے در خت کے میوہ کی اور منع کیا آپ نے استثناء کرنے سے اپنی ایک مجبول مقداد ثکال لینے سے جسے یوں استثناء کرنے سے ایم محموم کا ڈھیر پیچا گر تھو (ااس میں سے کہ میں نے تیر کہا تھ یہ فلے کا ڈھیر پیچا گر تھو (ااس میں سے نکال لوں گایا یہ باغ پیچا گر اس میں کے بعض در خت نہیں بیچ کیو تکداس صورت میں تیج باطل ہو جائے گی اور جو استثناء معلوم ہو کیو تکہ اس صورت میں تیج باطل ہو جائے گی اور جو استثناء معلوم ہو تیسے یوں کے یہ ڈھیر نے باطل ہو جائے گی اور جو استثناء معلوم ہو تیسے یوں کے یہ ڈھیر نے باطل ہو جائے گی اور جو استثناء معلوم ہو تیسے یوں کے یہ ڈھیر نے کا بیچا گر جو تھائی اس میں سے نکال لوں گا تھے ہو سے بالا تفاقی ) اور اجازت دی آپ نے عرایا کی ۔

باب: زین کو کرائے پر دینے کا بیان ۱۹۵۵ - جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیار سول اللہ عظافہ نے زیبن کو کرائے پر دینے سے اور کی

(٣٩١٥) 🖈 فودى نے كہا علماء نے اس مسئلہ ميں اختلاف كيا ہے تو طاق س اور حسن بھري نے كہا كہ زمين كاكر ايد وينا مطلقا ورست الله



عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السَّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

٣٩١٦ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. ٣٩١٧ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا قَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ )).

٣٩١٨ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُصُولُ أَرْضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضُلُ أَرْضِ فَلْيَوْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكَ أَرْضَةً )).

٣٩١٩ – عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ تَقَالَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَخْرً أَوْ حَظَّة رَسُولُ اللّهِ تَقَالُ قَالَ وَاللّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَقِيَّ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَسُولُ اللّهِ يَقِيَّ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَزْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَنْ يَرْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَنْ أَنْ لَكُمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَنْ اللّهُ اللللّهُ

٣٩٢١ عَنْ هَمَّامٍ فَإِلَّ سَأَلُ سُلَيْمَانُ بْنُ

برس کے لیے آج کرنے ہے اور کھل کے بیچنے ہے (جو در خت پر لگاہو) جب تک وہ گدرے نہ ہول۔

٣٩١٦- جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ کے منع کیا زمین کو کرائے ہردیے ہے۔

۱۹۹۷ - جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ نے قربایا جس کے پاس زمین خالی ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے اگر خود نہ کرے تو اور کسی کو دے (بطور رعایت بلا کرایہ) وہ اس میں کھیتی کرے۔
۱۹۱۸ - جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ کے بعض صحابہ کے پاس زمین تھیں جو خالی تھیں بیکار (یعنی ان میں کھیتی ضحابہ کے پاس زمین تھیں جو خالی تھیں بیکار (یعنی ان میں کھیتی نور سول اللہ سے فرایا جس کے پاس ضر ورت سے نبین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی مسلمان کو دے زیادہ زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی مسلمان کو دے (کھیتی کے لیے )اگر وہ نہ لے تواپی زمین رکھ چھوڑے۔
(کھیتی کے لیے )اگر وہ نہ لے تواپی زمین رکھ چھوڑے۔
رسول اللہ علی ہے کہ منع کیا

۳۹۲۰ حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے جناب رسول الله علی نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اس بیس کھیتی کرے آگر نہ کر سکے اور عاج ہواس بیس کھیتی کرنے سے تواہیے بھائی مسلمان کو وے اور اس سے کرامیہ نہ لے۔

۲۹۲۱- ہمام سے روایت ہے سلیمان بن موسی نے عطاء سے

فتی نیس خوادانان کے بدل کرایہ وے یا سونے باچا تدی کے خواہ پیرادار کے کسی حصہ پر اوراہام شافعی اوراہام ابو صنیفہ اورا کڑ علما سے نزدیک

زیمن کا کرایہ ویٹا چا تدی اور سونے اور چارچہ اوراشیاء کے بدل ورسٹ ہے لیکن خودائی زبین کی پیرادار کے کسی جسے بدل پر دوست نبیس

ہے جس کو مخابرہ کہتے ہیں (اور بہتدی ہیں بٹائی)۔ اور دبیعہ نے کہا مرف سونے اور چاندی کے بدل درست ہوں امام الگ نے کہا کہ سونے
چاندی اور چیزوں کے بدل درست ہے گرانان کے بدل ورست نہیں۔ اور اباسا حمداور ابو ہوست اور ابام محد اور ایک جماعت مالکیہ کے نزویک
سونے اور چاندی کے بدل اور سے اور ایک حصے کے بدلے بھی درست ہے اور اس کو مزار عت کہتے ہیں اور دائن شری اور این خزیمہ
اور خطائی اور جمارے اسی سے محققین نے ای کو اختیار کیا ہے اور بھی دائے ہو اور حدیث مما نفت کی ہے تاویل کی ہے کہ سے مخاصف بطور کراہت

تز کین کے ہوادر داسطے رغبت و لانے کے ہفت دیے ہی۔ تمام ہوا کام نووی کا۔



مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَخَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكِرِهَا )) قَالَ نَعَمْ.

٣٩٣٠ - عَنْ حَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَابَرَةِ.

٣٩٢٣ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ
(( مَنْ كَانْ لَهُ فَصْلُ أَرْضِ فَلْيَوْرَعْهَا أَوْ
لِيُوْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا )) فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا
قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَشِي الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ.

٣٩٧٤ - عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنّا. نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ (( وَ مِنْ كَذَا )) نَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَوْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلّا فَلْيُوعَهَا )).

٣٩٢٥ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ لَا اللّهِ عَنْهُ لَا اللّهِ عَنْهُ لَا أَدُولُ كُنّا فِي زَمَان رَسُول اللّهِ عَنْهُ نَاحُدُ الْأَرْضَ بِالنّلُثِ أَوْ الرَّبِيعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ وَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَي ذَلِكَ فَقَالَ (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَوْرُعُهَا فَإِنْ لَمْ يَوْرُعُهَا فَلْيَمْتَحُهَا لَهُ أَرْضُ فَلْيَوْرُعُهَا فَإِنْ لَمْ يَوْرُعُهَا فَلْيَمْتِحُهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكُهَا )).

٣٩٣٦ – عَنْ خَابِرِ أَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلْيَهِيَّهَا أَوْ لِيُعِرِّهَا )).

یو چھاکیا تم سے جاہرین عبداللہ انصاری نے بیہ حدیث بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ ملک نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا ایت ہمائی کو کھیتی کے لیے دے اور اس کو کراہ پر نہ چلائے؟ انھوں نے کہا ہاں۔

۳۹۲۲ - حفرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله علی فی منع کیا تخابرہ سے (نخابرہ کے معنی اوپر گزر سیکے)۔
۳۹۲۳ - جابر بن عبدالله سے روایت ہے جتاب رسول الله علی نے فرمایا جس کے پاس فاصل زمین ہو وہ اس میں کیسی کرے یا این بھائی کو کیسی کے لیے دے اور نہ بھی واس کو۔ سلیم بن حیان این بھائی کو کیسی کے لیے دے اور نہ بھی واس کو۔ سلیم بن حیان سے کہا میں نے سعید بن میناء سے یو جھا بیجے سے کیا مراد ہے کیا

۳۹۴۳- حضرت جابر بن عبدالله انصاری ہے روایت ہے ہم کابرہ (بٹائی) کیا کرتے تھے رسول اللہ عظافہ کے زمانہ کمبارک جن تو حصہ لیتے تھے اس اناج جن سے جو کوشنے کے بعد بالیوں جن رہ جاتا ہے اس جن ہے۔ تب رسول اللہ عظافہ نے قرمایی جس کے پاس ز مین ہو وہ اس جن تھی کرے یا اپنے بھائی کو تھیتی کرنے وے اور تہیں تو پڑی رہے دے (یعنی کرایہ برنہ جلائے)۔

كرائي يرجلانا ؟ انھوں نے كہابان-

۳۹۲۵ جایر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا ہم رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں زمین کو تہائی یا چوتھائی پیدادار پر (بٹائی سے) جو نہروں کے کناروں پر ہولیا کرتے تھے تنہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے پس زمین ہووہ خود تنہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے پس زمین ہووہ خود اس میں کھیتی کرے نہیں تو اپ بھائی کو مفت دے نہیں تو رہنے دے اور بٹائی پرنہ چلائے۔

۳۹۲۷ - جاہر رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں نے ساجناب رسول اللہ ﷺ ہے آپ قرمائے تھے جس کے پاس زمین ہو وہ اس کوہید کروے یارعایت دے۔



٣٩٢٧- عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ ٱلَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ (( فَلْيُؤْرِعُهَا رَجُلًا )).

٣٩٢٨ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُا كُنّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تُرَكّنا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِع بْنِ حَدِيحٍ.

٣٩٢٩ - عَنْ حَايِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ حَايِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

٣٩٣٠ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السَّنِينَ وَفِي رُوالَيْةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ سِنِينَ.

٣٩٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَةً )).

٣٩٣٢ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَعْبَرَهُ أَنّهُ مَسَعِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْمُزَانِنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ النّهُ وَالْحُقُولُ كَرَاءُ الْأَرْضِ.

٣٩٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ.

٣٩٣٤ - عَنْ آبِيْ سَعِيدٍ الْحُلْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْقُ عَنْ الْمُزَالَبَنَةِ عَنْهُ أَيْقُ عَنْ الْمُزَالَبَنَةِ وَالْمُزَالِنَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ الْمُزَالِبَةُ وَالْمُزَالِنَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عِنِي رُعُوسِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَالِنَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فِي رُعُوسِ النّحْلُ وَالْمُحَاقَلَةِ كِرَاءُ اللّهُوضِ.

٣٩٣٥ عَنْ عَنْرِو قَالَ سَبِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

۳۹۲۷ - ترجمہ وہی جو اوپر گزر انگر اس میں یوں ہے کہ خود اس میں کھیتی کرے یاکسی اور کو کھیتی کرنے کو دے۔

۳۹۲۸- جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فی منع کیا اللہ فی منع کیا اللہ فی منع کیا اللہ فی منع کیا اللہ کو کرائے پر دینے سے مبداللہ بن عمر سے دو کہتے ہے ہم کرائے پر نافع سے انھوں نے سناعبداللہ بن عمر سے دو کہتے ہے ہم کرائے پر دیا کرتے ہے اپنی زمین کو پھر چھوڑ دیا ہم نے جب سے رافع بن طدین کی حدیث من (جو آگے آتی ہے)۔

۳۹۲۹- جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے منع کیار سول اللہ عظیمة نے خالی زمین کو بیچنے سے دویا تمن برس کے لیے۔

۳۹۳۰ حضرت جابڑے روایت ہے منع کیارسول اللہ نے کی
سال کے لیے نظے کرنے سے (لیعنی در ضت کویاز ٹین کو)اور این ابی
سینہ کی روایت ٹیس ہے منع کیا کھیل کی تھے ہے گئی سال کے لیے۔
سینہ کی روایت ٹیس ہے منع کیا گھیل کی تھے ہے گئی سال کے لیے۔
۱۳۹۳ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جتاب رسول
اللہ علی نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اس ٹیس کھیتی کرے یاا ہے
بھائی کو مقت دے اگر وہ نہ لے توایق ڈمین رہنے دے۔

۳۹۳۲- جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے انھوں فے سنار سول الله علی سے آپ منع کرتے تھے مزاید اور حقول سے ۔ جابر نے کہامز ابند تو تھجور کی تاج ہے جودر شت پر گلی ہو تھجور کے بدلے اور حقول کہتے ہیں زمین کو کرایہ پر چیانے کو۔

۳۹۳۳ - ابو ہر بر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیار سول اللہ ﷺ نے مزابعہ اور محاقلہ ہے۔

۳۹۳۴ - حفرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه سے روایت ہے منع کیار سول الله صلی الله علیه وسلم نے مزاینه اور محاقله سے تو مزاینه تھجور کا بیچنا ہے در شت پر اور محاقله زبین کو کرایه پر جلانا۔

۳۹۳۵ - غروین دینارے روایت ہے میں نے عیداللہ بن عمر



يُقُولُ كُنَّا لَا نُرَى بِالْخِيْرِ بَأْسًا خَتَى كَانَ عَامُ أَوْلُ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيًّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْهُ.

٣٩٣٦-عَنَّ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَٰنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَلِيتِ الْبِ عُيَيْنَةً فَتَرَكَّنَاهُ مِنْ أَخْلِهِ.

٣٩٣٧ - عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ مُنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسُلّمٌ وَعُثْمَانَ اللّهُ عَيْهِ وَسُلّمٌ وَ فِي إِمَارَةِ أَنِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ حِلَّافَةِ مُعَلَوِيَةً خَلَى نَلَغَهُ فِي آخِرِ وَصَدْرًا مِنْ حِلّافَةِ مُعَلَوِيَةً خَلَى نَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً خَلَى نَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بُحَدُّتُ فِيهَا خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بُحَدُّتُ فِيهَا خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بُحَدُّتُ فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ مَعْدًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ مَعْدًا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْعَزَارِعِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْعَزَارِعِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْعَزَارِعِ مَلَى فَنَو كَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُولَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُولَ عَلْهَا يَعْدُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنْهِ إِلّهُ وَسُلّمَ نَهْى عَنْهَا.

٣٩٣٩ - عَنْ أَبُوتِ بِهُذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي خَلِيتِ ابْنِ عُلَيَّةً فَالَ فَتَرَكُهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا.

• ٣٩٤٠ عَنْ تَافِيعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ذَهَبْتُ مَنَ اللهِ عَنْهُ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ اللهِ عَنْهُ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ اللهِ عَمْرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَادِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَحْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ كَوْءِ الْمَوَادِع.

رضی اللہ عنہا سے سناوہ کہتے تھے ہم مخابرہ میں کوئی برائی نہیں سجھتے سے پہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیائی سے۔

۱۳۹۳۳- ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہ ہے جواد پر گزرانس میں اتنازیادہ ہے کہ عبداللہ بن عرشنے کہاتو چھوڑ دیاہم نے مخابرہ کواس حدیث کی وجہ ہے۔

۳۹۳۷- مجاہدے روایت ہے عبد نشدین عمر نے کہاہم کوروک میں۔ دیارافع نے ہماری زمین کی آمدنی ہے۔

۳۹۳۸ - نافع ہے روایت ہے عبداللہ بن عمر دشی اللہ عنباا پنی مزار مد کرایہ پر دیا کرتے ہے (کو گوں کو تھین کرنے کے لیے اور الن ہے کرایہ لیتے زمین کا) رسول اللہ علی کے زمانہ میں اور معرات ابو بکر اور عمراور عمان کے زمانہ فلافت میں اور شروع معاویہ کی خلافت میں اور شروع معاویہ کی خلافت میں بہاں تک کہ معاویہ کی افریت بیان کرتے ہیں کو خبر کی کی کا فت بیان کرتے ہیں رسول اللہ ہے تو وہ گے ان کے پاس میں بھی ساتھ تھااور ان سے پوچھار رافع نے کہا کہ رسول اللہ منع کرتے ہی مزارعوں کو کرائے پر دینے ہو وہ گے ان کے پاس میں بھی ساتھ تھااور ان سے پر جھار رافع نے کہا کہ رسول اللہ منع کرتے ہے مزارعوں کو کرائے پر دینے ہو وہ گے ان کے پاس میں بھی ساتھ کی تو وہ کئے فد تک پر دینے ہو وہ کے فد تک بہ بہ کوئی اس کے بعد ان سے پوچھا (اس مسئلہ کو) تو وہ کئے فد تک بہ بہ کہا کہ رسول اللہ بھی ہی وہی جواو پر گزرالہ اس میں ہو ہو وڑ دیا اور کراہے پر ۱۳۹۳ ۔ ترجمہ دو مرکی روایت کا بھی وہی جواو پر گزرالہ اس میں میں ہو ہو وڑ دیا اور کراہے پر ۱۳۹۳ ۔ ترجمہ دو مرکی روایت کا بھی وہی جواو پر گزرالہ اس میں میں وہی جو تر دیا اور کراہے پر انتاز یا دی جھوڑ دیا اور کراہے پر میں وہی جواو پر گزرالہ اس میں میں وہی دیا جھوڑ دیا اور کراہے پر انتاز یا دو ہو تھوڑ دیا اور کراہے پر میں ہوں وہ سے شخص مزارعوں کو۔

-۳۹۴۰ حضرت نافع سے روایت ہے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ گیارافع بن خد آئے ان کے ساتھ گیارافع بن خد آئے ان کے پاس بہاں تک کہ وہ آئے ان کے پاس بلاط بی (ایک مقام کانام ہے متصل سجد نبوی کے) اور انصول نے کہا کہ جناب رسول اللہ علی نے متع کیاہے مزاد عوں



#### کو کرائے پر دیے ہے۔

٣٩٤١ - عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا ٣٩٣١ - قد كوره بالاحديث ال سند ي تحلى نقل كي تجب

۳۹،۳۲ منافع سے روابیت ہے عبداللہ بن محر زمین کا کراہے لیا کرتے پھران کو خبر دی گئی ایک حدیث کی رافع ہے۔ نافع نے کہاوہ مجھ کولے کران کے پاس کئے پھر رافع نے اپنے بچاؤں ہے تفق كياكدرسول الله عظافة نے منع كى زمين كے كرابيے - تانع نے كب توابن عمرنے حجوز دیا کرایہ لینک

٣٩٣٣- ند كوره بالاحديث ال حند سه مجمي مروى ہے۔

۳۹۲۲ س- سالم بن عبدالله بن عمر سنجر وایت نب که عبدالله بن عمرًا بني زمينوں كو كرايه بروياكر ۔قے تھے يہاں تک كه ان كوخبر مپنچي کہ رافع بن خد آنے انسار کا اس ہے منع کرتے ہیں تو عبداللہ ان سے ملے اور کہا اے خد تانج کے بیٹے! تم کیا حدیث بیان کرتے ہو ر مول الله كيت زيين كے كرايد ہر دينے بيس رافع بن خد " كي نے كہا میں نے اسپنے وونوں چھاؤں سے سنااور وہ بدر کی لڑائی میں شریک تنے وہ گھروالوں سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے منع کیاز ٹین کو کراہ پر دیتے ہے۔ عبداللہ نے کہا ہیں جاتیا ہوں کہ ر سول الله کے زمانہ مبارک میں زمین کرایہ پر وی جاتی تھی۔ پھر عبدالله ور البانه ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے اس باب میں کو کی نیا تحکم دیا ہو جس کی خبر ان کونہ ہو ئی ہو نوا نھوں نے حچھوڑ دیاز بین کو كرابيه يردينار

ا باب: اناج کے بدلے زمین کرایہ برویے کابیان ۳۹۴۵ – رافع بن خدیج رضی الله عنه ہے روایت ہے ہم محاقلہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تو کرایہ دیتے زمین کو فَذُكُرٌ هَٰذَا الْحَدْبِثُ عَنْ النَّسِيُّ عَلَيْهُمْ.

٣٩٤٢ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَأْحُرُ ۚ لَٰٓأَرْضَ قَالَ فَنَدِّئَ خَدِيثًا عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ فَالَ فَذَكَرٌ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ ذَكَرٌ فِيهِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ غَالَ فَتَرَكُّهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرُهُ.

٣٩٤٣ عَنِ ابْنِ عُوْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فُحَدُثُهُ عَنْ يَعْض عُمُومَتِهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ!

٣٩٤٤ عَنْ سَالِم بْنِ عَبِّدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنِّ عَدِيجِ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ يَنْهَى عُنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذًا تُحَدَّثُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْثَةً فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ بْنُ حَدِيْجِ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّىً وَكَانَا قَدْ شَهِكَا بَدْرًا يُحَدِّثُانَ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدُ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُرِّى ثُمٌّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمْ أَحْدَثَ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا لَمُّ يَكُنُّ عَلِمَةً فَنَوَاكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.

بَابِ كِرَاء الْأَرْضِ بِالطُّعَامِ

٥ \$ ٣٩ – عَنْ رَافِع ثِنِ خَذِيعٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالنَّلْثِ وَالرَّبِعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَخَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَحُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُّوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَّا تَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ لَنَا تَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَافِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبِعِ نَافَعُهُمُ وَالرَّبِعِ وَالرَّبِعِ وَالرَّبِعِ وَالطَّعَامِ النَّامُ مِن فَنَكْرِيَهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبِعِ وَالطَّعَامِ وَالمُرْضِ أَنْ يَوْرَعَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

٣٩٤٦ عَنْ رَاقِعِ ثَنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا تُحَيِّلُ بِالْأَرْضِ فَنَكْرِيهَا عَلَى النَّلُثِ وِالرَّبِعِ ثُمَّ ذَكِرَ بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلِيَّةً.

٣٩ ٤٧-عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً. ٣٩٤٨- عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ مُحَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ يَعْضٍ عُمُومَتِهِ.

٣٩٤٩ – عَنْ رَافِع رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ ظُهَيْرٌ بُنَ الله عَنْهُ أَنْ ظُهَيْرٌ بُنَ الله وَهُوَ عَنْهُ قَالَ أَنَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ حَقَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ حَقَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ حَقَّ قَالَ مَا آلِنِي كُمْ فَقُلْتُ نُواجِرُهَا يَا كَيْفَ مَسُولً اللهِ عَلَى الرّبِيعِ أَوْ النّاوْسُقِ مِنْ النّهُمْرِ أَوْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الرّبِيعِ أَوْ النّاوْسُقِ مِنْ النّهُمْرِ أَوْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الرّبِيعِ أَوْ النّاوْسُقِ مِنْ النّهُمْرِ أَوْ النّاقِسُةِ مِنْ النّهُمْرِ أَوْ أَنْ النّاوْسُقِ مِنْ النّهُمْرِ أَوْ أَنْ النّاقِهُمُ أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَوْرَعُوهَا أَوْ أَوْرِعُوهَا أَوْ أَرْدِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَنْ إِنْ أَمْسِكُوهَا )).

٣٩٥٠–عَنَّ رَافِع عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذُكُرُ عَنْ عَمَّهِ ظُهُيْرٍ

شک اور رکع پیداوار پراور معین اتاج کے اوپر ایک روز ہمارے
پاس کوئی چیاؤں میں سے آیااور کہنے لگار سول اللہ عین نے منع کیا
ہم کو اس کام سے جس میں ہمارا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے
رسول کی خوش میں ہم کوزیادہ فائدہ ہے۔ منع کیا ہم کو محافلہ سے
لینی زمین کو کرایہ پر چلانے سے شمٹ یار بع پیداوار پراور عظم فرایا
کہ ذمین کا بالک خود اس میں تھیتی کر ہے یادوسر سے کو تھیتی کے لیے
دیوے اور براجانا آپ نے کرایہ پر ویتایااور کسی طرح پر۔

۳۹۴۷- رافع بن خدی رضی الله عنه سے روایت ہے ہم می قلم کیا کرتے تھے بینی کرایہ وسیتے تھے زمین کو ٹکٹ یار لع پیداوار پر پھر بیان کیاای طرح جیسے اوپر گزرا۔

۳۹۴۷- ندکوره بالاحدیث اس سندسے بھی مروی ہے۔ ۱۳۹۴۸- متدرجہ بالاحدیث اس سندسے بھی نقل کی گئی ہے۔

۳۹۳۹- رافع ہے روایت ہے ظہیر بن رافع نے ان ہے ایک حدیث بیان کی اور ظہیر رافع کے بچاہتے۔ رافع نے کہا ظہیر بن رافع میرے بیان کی اور ظہیر رافع کے بچاہتے۔ رافع نے کہا ظہیر بن رافع میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا ایسے کام ہے جس میں ہمارافا کدہ تھا۔ میں نے کہاوہ کیا ہے ؟ اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ انھوں نے کہا آپ نے ججے سے پوچھا تم ایٹے کھیتوں کو کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہایار سول اللہ ان کو کرایہ پر چیا تم ہے کہ نہر پر جو پیدادار ہواس کو لیتے ہیں چیا تے ہیں اوروہ کرایہ ہے کہ نہر پر جو پیدادار ہواس کو لیتے ہیں یا چند وسق مجور کے یا جو کے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرویا تو تم یا چند وران میں کھیتی کرویادوسروں کو کھیتی کے لیے دو( باا کرایہ ) پایوں خودان میں کھیتی کرویادوسروں کو کھیتی کے لیے دو( باا کرایہ ) پایوں

-maa- اس سندے بھی فرکورہ بالاحدیث مروی ہے۔



بَابِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِاللَّهْبِ وَالْوَرِقِ ٣٩٩١ – عَنْ خَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ أَنْهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ

فَقُلْتُ أَبِاللَّغَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِاللَّغَبِ وَالْوَرَقَ فَلَا يَأْسُ بِهِ .

٣٩٥٢ - عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجِ عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ بِاللَّمْبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لِيَمْ كَانَ النَّسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْتِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْمَنْاقِقِيلَ وَأَشْبِهِ فَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الزَّرْعِ فَيَهُ اللّهِ مَنَا وَيَسْلَمُ مَنْ الزَّرْعِ فَيْهِ لَكُونَ اللّهُ مَنَا مَنْ اللّهُ مِنْ الرَّالِ وَالْمَالِكُ مُونَا عَلَيْهُ لِللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٥٣ عَنْ حَنْظُلَةَ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ لِنَ حَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَتْلًا قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَتْلًا قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَتْلًا قَالَ كُنَّا أَنْكَا لَمَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ كُنَّا لُكُورِيُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرَبَّهَا الْمُرْجَ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ فَرَبَّمَا أَخْرَجَ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

٢٩٥٤ – عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بَابِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

٣٩٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَعْبُرُنِي

باب: سوتے اور چاندی کے بدلے زمین کرایہ پروینا است سوتے اور چاندی کے بدلے زمین کرایہ پروینا است سوتے اور چاندی اور سوتے ہے انھوں نے کہا منع کیارسول اللہ نے زمین کو کرایہ پر چلانا کیسا ہے۔ انھوں نے کہا منع کیارسول اللہ نے توش کرایہ پر دیئے ہے۔ ہیں نے کہا کیا چاندی اور سونے کے عوش میں بھی کرایہ وینا منع ہے؟ انھوں نے کہا چاندی اور سونے کے بدل تو قباحت نہیں۔

۳۹۵۳ حفظہ بن قیس انصاری نے کہا میں نے رافع بن خدت کے سے بوچھاز بین کو کرایہ پر دیتا سونے اور جا ندی کے بدلے کیا ہے؟ انھوں نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں لوگ رسول لللہ علی کے دہانہ میں نہر کے کناروں پراور نالیوں کے سروں پرچو پیداوار پر ذہین کرایہ پر چلاتے تو بعض وقت ایک چیز تلف ہوجاتی دوسری نی جاتی اور کہی یہ تلف ہو قبال اور ووزی جاتی ۔ پھر بعضوں کو دوسری نی جاتی اور کہی یہ تلف ہو تی اور ووزی جاتی ۔ پھر بعضوں کو کہا کہ کرایہ نہیں ملکا گر وہی جونی رہتا اس لیے آپ نے منع فر بایا اس سے ۔ لیکن آگر کرایہ کے بدل کوئی معین چیز (بھیے روبیہ اشر فی غلہ وغیرہ) جس کی ذمہ داری ہو سکے تھرے تو اس میں اشر فی غلہ وغیرہ) جس کی ذمہ داری ہو سکے تھرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔

سووں نے سارافع بن خوات ہے دوایت ہے انھوں نے سارافع بن خدت کے دوایت ہے انھوں نے سارافع بن خدت کے دوایت ہے انھوں نے سارافع بن خدت کے دوایت بران کی پیداوار ہم لیس کے ہم زمین کو کرایہ پر دیتے ہے کہ کر کہ یہاں کی پیداوار ہم لیس کے اور تم یہاں کی لینا۔ پھر تم بھی یہاں آگ وہاں نہ آگا تور سول اللہ نے منع کیا ہم کواس ہے۔ لیکن چاندی کے بدل کرایہ پر دیتا تواس ہے منع نہیں کیا۔

۱۹۵۳- اس سندے بھی ٹدکورہ بالاحدیث مردی ہے۔ باب: مزارعت اور مواجرۃ کے بیان میں

۳۹۵۵ - عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن معقل سے یو چھامز ار عت کو انھوں نے کہا جمھ



ثَبَابِتُ بْنُ الضَّبْخَالِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَفِي رِوَالِيَةِ ابْنِ أَبِي شَبْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ.

٣٩٥٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُوَارَعَةِ فَقَالَ زَعْمَ ثَابِتَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُؤَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

### بَابِ الْأَرْضَ تُمَّنَّحُ

٣٩٥٧ عن عَمْرِو أَنَّ مُحَاهِلًا قَالَ لِطَاوُسِ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَلِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَلِيثِ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْحَلِيثِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالنّهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُ مَا وَسَلّمَ فَهَى عَنْهُ مَا وَسَلّمَ فَهَى عَنْهُ مَا وَسُلّمَ فَهَى عَنْهُ مَا وَسُلّمَ فَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّتَنِي مَنْ هُو أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي وَسَلّمَ قَالَهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ لَأَنْ يَمْغُمُ اللّهُ حَدْجُلُ أَخَاهُ أَوْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِا خَوْجُا مَعْلُومًا )).

٨ ٣٩٥٨ - عَنْ عَمْرٍ وَابْنِ طَاوُسِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ طَاوُسِ أَنَّهُ كَانَ يُعَايِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ السَّحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكِّتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكِّتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَوْعَمُونَ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْمُحَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ عَنْ الْمُحَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِنَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ے بیان کیا ثابت بن الفحاک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیاہے مزار عت ہے۔

### باب: زمين مبه كرف كابيان

۳۹۵۷ - عمرور منی اللہ عنہ سے روایت ہے مجاہد نے طاوس سے
کہا جارت ساتھ چلورافع بن خدتی کے بیٹے کے پاس اور ان سے
حدیث سنوجس کو وہ نقل کرتے ہیں اپنے ہاپ سے ۔ اتھوں نے
سنار سول اللہ علی ہے ۔ تو طاوس نے ڈاٹا مجاہد کو اور کہا ہیں تو قتم
اللہ کی آگر یہ جانتا کہ رُسول اللہ علی نے شنے کیا ہے مزار عت سے
اللہ کی آگر یہ جانتا کہ رُسول اللہ علی نے منع کیا ہے مزار عت سے
سو بھی نہ کر تالیکن جھ سے حدیث بیان کی اس محف نے جو زیادہ
جانتا تھا اور وں سے صحابہ میں لیعنی این عباس نے کہ رسول اللہ کہا تھا کے فرمایا آگر تم ہیں سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین ہیہ کر دے تو
بہتر ہے کہ اس سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین ہیہ کر دے تو

۳۹۵۸ - عمر دادر ابن طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے طاؤس رضی اللہ عنہ مخابرہ کرتے تھے' عمرونے کہا اے ابا عبد الرحمٰن (بیہ کثیت ہے طاؤس کی) بہتر ہے آگر تم چھوڑ دو مخابرہ کو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کیا مخابرہ سے ۔ طاؤس نے کہا اے عمرو! مجھ سے بیان کیا اس مخص نے جو صحابہ میں زیادہ جائے والا تھا بینی این عباس نے کہ رسول اللہ نے خابرہ سے منع نہیں کیا بلکہ



وْسَلَمْ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنْمَا قَالَ يَمْنَحُ أَخَذَاكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهَا خَرْجُا مَعْلُومًا.

٣٩٥٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمُّ.

٣٩٦٠ عَنْ النِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُمَا كَذَا وَكَذَا أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِمَكَنَا وَكَذَا لِمَنْهُمَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِمَنْهُمَا عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِمَنْهُمَا عَلَيْهَا كُذَا وَكَذَا لِمُنْهَا عَلَيْهَا كُذَا وَكَذَا لِمُنْهَا عَلَيْهَا كُذَا وَكَذَا لِمُنْهَا عَلَيْهِا كُذَا وَكَذَا لِمُنْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا لِمَا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِمُنْهَالِهِ اللّهَ عَلَيْهِا عَلَيْهَا لَكُونَا لَا اللّهَ عَبّالِ هُوَ اللّهَ اللّهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِمُعْلَقِهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا لَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُمْ لَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٩٦١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ كَاثَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ )).

یوں فرمایا اگرتم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو مفت زمین دے تو بہتر ہے کرامیہ لے کردینے ہے۔

۱۳۹۵۹ سے این عباس رضی اللہ عقبما ہے بید روابیت بھی الی ہی ا

۳۹۲۰ حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت ہے دسول اللہ کے فرمایا اگر تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو بہتر ہے کہ اس ہے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے و کہ بہتر ہے کہ اس ہے کرائیہ لے لئے اتفاد تا اتفاد ابن عبائی نے کہا ہے مقتل ہے اور حمل کہتے ہیں انسار کی ذبان میں محاقلہ کو (اور محاقلہ کے معنی او پر گزر بھے )۔

۱۳۹۷- این عماض رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایاتم میں سے جس شخص کے پاس زمین ہو وواگر اینے بھائی کو مستعار وے (بلا کرانیہ) تو بہتر ہے اس کے لیے۔

### \* \* \*



# کیستابُ الْمُساقَاةِ <sup>(۱)</sup> مها قات اور مزارعت کے مسائل

## بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

٣٩٦٢ - عَنْ ابْنِ عُنَمَزَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَنغُوجُ مِنْهَا مِنْ ثُمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

باب: مساقات اور کھل اور کھتی پر معاملہ کا بیان

۳۹۹۲- عبدالله بن عمر سے روایت سے کہ رسول الله علی نے معالمہ کیا تھا جیر والوں سے جب جیبر فتح ہو گیا تو حضرت نے یہودیوں کو وہاں سے تکال دینا چاہا۔ انھوں نے کہا ہم کور ہے دواور جس طرح آپ کو منظور ہو ہم سے معالمہ سیجے۔ جب آپ نے سے معالمہ کیا کہ جو پیدادار ہو چم سے معالمہ کیا کہ جو پیدادار ہو چھل یاانائ اس جس سے نصف ہمارا۔ اور نصف تمارا۔

۳۹۱۳ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کو حوالے کردیا (نیبر والول کے) اس شرط پر کہ جو پیدا ہو پھل یا اناج وہ آدھا ہمارا ہے اور آدھا تمبارا تو آپ اپنی بیبول کو ہر سال سو وسن دیے آدھا محبور کے اور ہیں جو کے۔ جب حضرت عمر نے اس کا در ہیں جو کے۔ جب حضرت عمر نے

٣٩٦٣ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا يَحْرُجُ مِنْ ثَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْرَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِاتَةَ وَسُتّي ثَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمًّا وَلِي عُمَرُ قَسَمَ حَيْرَ حَيْرَ حَيْرَ آزْوَاحَ شَعِيرٍ فَلَمًّا وَلِي عُمَرُ قَسَمَ حَيْرَ عَيْرَ حَيْرَ أَزْوَاحَ

(۱) ہے۔ سراد عت کے معنی اوپر گزر بچے اور مساقات بیہ ہے کہ اپنے در خت کسی کو وے اور یہ کہدوے کہ ان بی پائی وینا ان کی خدمت کرتا اور میرود بو وہ اس بھی پائی وینا ان کی خدمت کرتا اور میرود بو وہ اس بھی بائد مساقات جائز ہے اور بہی قول ہے اور میرود وہ اس بھی بائٹ اس کے اور بہی قول ہے مالک اور ٹوری اور لیٹ اور ٹیافعی اور اجر اور جیج تقبائے میں ثین اور انٹل ظاہر اور جمہور علماء کا اور ابو حذیقہ کے نزدیک جائز خمیس ہے۔ اب اختیاف کیا ہے علمانے مساقات ور خلول میں در ست ہے۔ داؤد نے کہا کہ سرف کھور کے در خلول میں در ست ہے ور شاقعی نے کہا کہ تھور اور انگور میں اور مالک نے کہا کہ محمور اور انگور میں اور مالک نے کہا کہ تھوراً۔

(۳۹۶۳) جنگ تو کھل میں مساقات کی اور انان میں مزار عت اس حدیث سے اہام شائعی اور ان کے موافقین نے استدامال کیا ہے کہ مزار عت بشول مساقات درست ہے اور علیحد دورست منبش ۔اور امام مانگ کے نزویک مزار عت مطلقاً درست نہیں گر اس زمین میں جو در خنول کے در میان واقع ہواور ابو حنیفہ اور زفر '' نے کہا کہ مزار عت اور مساقات دونوں ناورست ہیں۔



النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ فَلِ يَضْمُنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَاخْتَلِمْ وَالْمَاءَ فَاخْتَلِمْ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَل

٣٩٦٤ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَامَلَ أَهْلَ عَبْيَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ نَمْرِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِشَعْدِ حَدِيثِ عَلِيًّ بْنَ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذَكُرُ مُكَافَتْ عَالِشَهُ وَحَدِيثُ مِشَنَّ بِنَ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذَكُرُ مُكَافَتْ عَالِشَهُ وَحَدِيثٍ مَشْقِ مِثَنَ اللّهِ مِنْ الْمُعَامَ وَقَالَ حَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي النّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

قَالَ لَمُنَا الْمُتَوِحَتُ خَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُهُ الْمُتَوِحَتُ خَيْدُ سَأَلَتْ يَهُوهُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى بَصْنُو مَا حَرَجَ مِنْهَا مِنْ النّمُو وَالزّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ أَقِوْكُمْ فِيهَا عَلَى النّمُو وَالزّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ أَقِوْكُمْ فِيهَا عَلَى فَلِكَ مَا شِينًا ﴾ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهُم عَلَى السّهُمَانِ مِنْ حَدِيثِ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَدُيثَ بِنَحْوِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ النّمُرُ يُقْسَمُ عَلَى السّهُمَانِ مِنْ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ النّمُرُ يُقْسَمُ عَلَى السّهُمَانِ مِنْ وَرَادَ فِيهِ وَكَانَ النّمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُعَلِّ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيُولُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْسُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ مُنْ أَمُوالِهِمْ وَيُوسُولُ اللّهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْطُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مُنْهُ فَعَرَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُنْهُمُ فَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْطُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْهُمُ فَعَرَا فَاللّهِ مُ وَلُوسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْطُرُ ثَمَوهَا مِنْ أَمُوالِهِمْ وَلُوسُولُ اللّهِ وَسَلّمُ مَنْهُمُ فَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْطُرُ ثَمْرِهَا.

٣٩٦٧ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنْ الْحَطَّابِ الْحَطَّابِ أَنْ الْحَطَّابِ أَنْ الْحَطَّابِ وَأَنَّ أَرْضِ الْجِحَازِ وَأَنَّ أَرْضِ الْجِحَازِ وَأَنَّ

ا پی خلافت میں خیبر کو تقتیم کردیا تو جناب رسول اللہ کی بیبیوں
کوا ختیار دیایا تو تم بھی زمین اور پائی کا حصد لے نویاا ہے و متی لیتی
ر ہو تو بعضوں نے زمین اور پائی لیا اور بعضوں نے و ستی بہنا منظور
کیا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
نے زمین اور پائی لیا تھا۔

۳۹۲۳- وہی جواد پر گزرا گراس روایت میں پیر نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضرت عفصہ رضی اللہ عنہائے زبین اور پانی کوا فقیار کیا بلکہ ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کوا فقیار دیا جا ہیں تو وہ زبین کیا۔
لیس اور یانی کاذکر نہیں کیا۔

۱۹۹۵ - عبداللہ بن عرقے روایت ہے جب جب خیر نتے ہوا تو یہود
فر سول اللہ ہے کہا آپ ہم کورہے دیجے یہیں اور جو پیداوار ہو
میود یا انان اس میں سے آدھا آپ لیجے۔ آپ نے فرمایا اچھا
میں ڈیٹن دیتا ہوں تم کو اس شرط پر محر جب تک ہم چاہیں گے
(اور جب چاہیں کے نکال دیں گے)۔ پھر بیان کیا صدیث کو ای
طرح جیے او پر گزری ا تنازیادہ ہے کہ میوے کے ووجھے کے جاتے
طرح جیے او پر گزری ا تنازیادہ ہے کہ میوے کے واسطے اور یاتی سب

۳۹۲۴ میدانشد بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علی الله علیه وسلم فی خیر کے در ختوں کو ایس کی خدمت کریں این مال ہے ال ہے اور رسول الله علیہ وسلم کو آدھامیوہ دیں۔

۱۳۹۲۷ معبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے حضرت عمرٌ فی الله عنها سے دوایت ہے حضرت عمرٌ فی اللہ عنائق



رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى
خَيْبَرَ أَرَاهَ إِحْرَاجَ الْبَهُوهِ مِنْهَا وَكَانَتُ الْأَرْضُ
جِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِللهِ وَلِرَسُولِهِ رَلِلْمُسْلِينِ فَأَرَاهَ
إِحْرَاجَ الْبَهُوهِ مِنْهَا فَسَأَلَتُ الْبَهُوهُ رَسُولَ اللّهِ
إِحْرَاجَ الْبَهُوهِ مِنْهَا فَسَأَلَتُ الْبَهُوهُ رَسُولَ اللّهِ
عَلَيْكُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ
يَصْفَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ
يَصْفَ النَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ
(( نَقِرْكُمْ بِهَا غَلَى ذَلِكَ مَا شِئِنَا )) فَقَرُوا بِهَا حَتَى أَرْبُولُ مَا شَيْنَا )) فَقَرُوا بِهَا حَتَى أَنْ يَبْهَاءَ أَوْ أَرْجَاءَ.

بَابِ فَضْلِ الْغَوْسِ وَالزَّرْعِ

٣٩٦٨ - عَنْ حَابِرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ آلَلُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ مُسلِّلِم يَغْرِسُ غَرْسًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ مُسلِّلِم يَغْرِسُ غَرْسًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكُلُ السَّيْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا يَرْزَوْهُ وَمَا أَكُلُ السَّيْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَوْهُ أَلَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَوْهُ أَلَهُ صَدَقَةٌ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَدَقَةٌ مِنْهُ اللَّهُ مَدَوَقَةً مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٣٩٩٩ - عَنْ حَابِرِ أَنَّ النّبِيُّ عَلَيْهُ دَحُلُ عَلَى عَلَى النّبِيُّ عَلَيْهُ دَحُلُ عَلَى النّبِيُّ الْمَا النّبِيُّ عَلَى النّبِيُّ مَنْ عَرَسَ هَذَا النّحُلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ عَلَى النّحُلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَ (( لاَ يَعْرِسُ مُسْلِمٌ فَقَالَ (( لاَ يَعْرِسُ مُسْلِمٌ فَقَالَ (( لاَ يَعْرِسُ مُسْلِمٌ فَقَالَ وَلاَ يَعْرِسُ مُسْلِمٌ فَقَالَ وَلاَ يَعْرِسُ مُسْلِمٌ فَقَالَ وَلاَ يَعْرَبُ وَلَا يَوْرَعُ وَرَعًا فَيَاكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَيَاكُنُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَيَاكُلُ مِنْهُ وَلَا شَيْءً إِنَّا كَانَتْ لَهُ صَلَاقَةً )).

جب خير پر عالب ہوئے تو آپ نے چاہا يہودكو الله اوراس كے رسول على اس زهن پر آپ عالب ہوئے تو وہ الله اوراس كے رسول اور مسلمانوں كى ہوگئى اس ليے آپ نے ان كو تكالتا چاہا ليكن انھوں نے كہا آپ ہم كو رہنے ديجئے ہم يہاں محنت كريں گے اور آدھاميوہ نيس سے (آدھا آپ كو ديں ئے) درسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا اچھاہم تم كور ہے ديے ہيں 'جب ہم چاہيں سے عليہ وسلم نے فرمايا اچھاہم تم كور ہے ديے ہيں 'جب ہم چاہيں سے فرق نكال ديں گے۔ پھر وہ وہ يں رہے حضرت عمر رضى الله عنه كى فلافت ميں نكالے گئے تماء ياار يجاءكى طرف سے فلافت ميں نكالے گئے تماء ياار يجاءكى طرف سے

باب: در خت الگانے کی اور کھیتی کرنے کی فضیلت ۱۳۹۱۸ حضرت جابڑے دوایت ہے دسول اللہ کے فرہایا جو مسلمان در خت الگائے پھر اس میں ہے کوئی کھائے تو لگائے والے مسلمان در خت الگائے پھر اس میں ہے کا گائی ہیں بھی صدقے کا تواب ملے گا اور جو در ندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا تواب ملے گا اور جو در ندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا تواب ملے گا اور جو پر ندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا تواب موگا۔ ملے گا۔ اور نہیں کم کرے گائی کوکوئی مگر صدقے کا تواب ہوگا۔ ملے گا۔ اور نہیں کم کرے گائی کوکوئی مگر صدقے کا تواب ہوگا۔ اور نہیں کم کرے گائی کوکوئی مگر صدقے کا تواب ہوگا۔ امر میش انتقادیہ کے پاس گئے اس کے کھجور کے بائے میں تو آپ نے فرمایا ہے در خت کھجور کے بائے میں تو آپ نے فرمایا ہے در خت کھجور کے بائے مسلمان نے یا کا فران ہے در خت کہا مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان در خت کے اس نے فرمایا جو مسلمان در خت کھائے تواس کو صدقے کا تواب ملے گا۔ اور آدی یا جار بایہ یا کوئی کھائے تواس کو صدقے کا تواب ملے گا۔

(۳۹۲۷) تنا جاءادرریجاددونول گاؤل ہیں اگر چہ دہ ملک عرب میں ہیں لیکن تجاز میں نہیں ہیں ادر جناب رسول اللہ کا مقصد بھی ہی تھا کہ کفار تجازے فکال دیئے جائیں۔ حضرت عرفے ویسانی کیا۔

(۳۹۹۸) الم الورگ نے کہا اس حدیث ہے اور آکندہ کی حدیثوں ہے در شت لگانے کی اور کھی کرنے کی تضیلت تکلی ہے اور یہ بھی المبت ہوتا ہے کہ اس کو اللہ ہے۔ اور علماء نے المبت ہوتا ہے کہ اس کا تواب ہمیشہ جار کی رہے گاجب تک وہ در شت اور کمیت قائم رہیں اور قیاست تک ان سے پیداوار ہوتی رہے۔ اور علماء نے اختلاف کیا ہے کہ پاکٹرہ کمانی کون تی ہے۔ بعضوں نے کہا تجارت ہے اور بعضوں نے کہا صنعت لیتی ہاتھ سے کوئی کام کر نااور بعضوں نے کہا تجارت ہے اور بعضوں نے کہا صنعت لیتی ہاتھ سے کوئی کام کر نااور بعضوں نے زراعت اور بی سے کے۔



٣٩٧٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (( ثَا يَغُرِسُ رَجُلُ مُسَلِمُ عَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَآئِرٌ أَوْ شَيْءً إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْلٌ )) و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفَو طَآئِرُ شَيْءً.
 حَلَفَو طَآئِرُ شَيْءً.

النبيُّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَعْبَدِ خَائِطًا لَقَالَ (﴿ يَا أَمُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهِ يَقُولُ دُعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ أَمُّ مَعْبَدِ خَائِطًا لَقَالَ (﴿ يَا أَمُّ مَعْبَدِ مَا يَطْ اللَّهُ عَلَىٰ أَمُّ مَعْبَدِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا عَرْسًا فَيَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا دَائِلَةً وَلَا طَيْرٌ إِلَّا عَرْسًا فَيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَلَّاكُ أَلَى يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَلَّاكُ أَلَى يَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

٣٩٧٢ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ رُبُّمَا قَالَ عَنْ أُمَّ مُبَشَّرٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى إِرْبُّمَا لَمْ يَقُلُ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّهِ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءٍ وَأَبِي الزَّيْرِ وَعَمْرُو أَنِ دِينَارٍ.

٣٩٧٣ - عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا مِنْ مُسُلِم يَفُوسُ غَرْمنًا أَوْ يَوْرَعُ وَسَلّمَ أَوْ إِنْسَانُ أَوْ يَوْرَعُ فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانُ أَوْ يَهِيمَةٌ إِلَّا كَانْ لَهُ بِهِ صَدَقَةً )).

٣٩٧٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلْتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بَابِ وَضُعُ الْجُوَّائِعِ

٣٩٧٥ - عَنْ جَابِرِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهِ

۳۹۷۰ - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے جس نے سنار سول اللہ عظیہ سے آپ فرمائے تھے جو مسلمان در خت لگائے ایک کارے کی اس میں سے کوئی در عمد یا پر ندہ یا اور کوئی کمائے تواس کو اجرائے گا۔

۳۹۷۲-انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا جو مسلمان در شت لگائے یا کھیت پھر اس میں سے کوئی پر عدہ یا آدمی یا جائور کھائے تواس کو صد نے کا تواب ملے گا۔

۳۹۷۳- الس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علی باغ میں اسلام اللہ علی باغ میں اسلام میں اللہ علی ہوت ہے اسلام میشر کے جو انساز میں سے ایک عورت بھی تو آپ نے فرمایا کس نے بویان مجمور کے در شوں کو بمسلمان نے پاکا فرنے؟ لوگوں نے کہا مسلمان نے داخیر حدیث تک (جیسے اوپر گزرا)۔ سام ۲۹۷- ترجمہ وی ہے جواد پر گذرا مگر سنداور ہے۔

باب: آفت ہے جو نقصان ہواس کو مجرا دینا ۳۹۷۵-جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ

١٣٩٤٥) الله أووى في كبااكر ميوه صلاحيت معلوم موسف ك بعد بيا جائه اوربائع مشترى كى تفويض كردم بعم بشكام م بيلي وه تلي



عَنْهُ يَقُولُ ثَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَوُ بعثتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةً فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَنْ يَحِلُ بَعْيْرِ حَقِّ )).

٣٩٧٦ - عَنْ ابْنِ حُرَيْحٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ النّبِيُّ ٣٩٧٧ - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِي عَنْ يَشِعٍ ثَمَرِ النّعْلِ حَنّى تَشِع ثَمْرِ النّعْلِ حَنّى تَشِع ثَمْرِ النّعْلِ حَنّى تَشِع ثَمْرِ النّعْلِ حَنّى تَشِع ثَمْرَ النّعْلِ حَنّى تَرْهُو هَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصَلَّم أَوْلَهُ النّمَرَة بِمَ تَسْتَحِلُ وَتُصَلّم أَوْلَهُ النّمَرَة بِمَ تُسْتَحِلُ مَالَ أَخِيلُك.

٣٩٧٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرَةِ حَتَّى تُرْهِي فَالُوا وَمَا تُرْهِيَ فَالُوا وَمَا تُرْهِيَ فَالُ تَخْمَرُ فَقَالَ إِذَا مَنْعَ اللهُ التَّمَرَةَ فَيْمَ قَالُ التَّمَرَةَ فَيْمَ تَسْنَحِلُ مَالَ أُعِيكَ.

٣٩٧٩ - عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنْ لَمْ يُشْمِرُهَا اللَّهُ فِيمَ يَسْتَجِلُّ آخَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ )).

٣٩٨٠ عنْ حَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ امَرَ بِوَضْعِ الْحَوَ آئِحِ.

صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اگر تواہے بھائی کے ہاتھ بھل بیچ پھر اس پر کوئی آفت آجائے جس سے بھل تلف ہو جائیں تواب تخفے طال نہیں ہے اس سے پھر لینا تو کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا مال نے گا کیاناحق نے گا؟

۳۹۷۱ - اس سند ہے بھی نہ کورہ بالا حدیث مروی ہے۔
۳۹۷۷ - انس رضی القدعنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا مجور کی تی ہے در خت پر جب تک دہ رنگ نہ پکڑے۔ حمید نے کہا ہم لوگوں نے پوچھارنگ پکڑنے کے کیا معنی ؟ انس نے کہا اللہ بیانہ ہو ' بھا تو د کھے آگر اللہ تغالی روک نے کہا موں کو ( لیعنی وہنہ بڑھیں اور تلف ہو جا کیں ) تو تو کس چیز کے بد لے اپنے بھائی کا اللہ طال کرے گا۔

سام ۱۳۹۷ - الس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ سیکی نے معلی کیا میوہ کی تیج ہے جب جک وہ رنگ ند پکڑے ۔ لوگوں نے عرض کیا رنگ کی پڑنے ہے جب کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الال شہ جو جائے اور فرمایا جب اللہ تعالی روک لے میوہ کو تو پھر کس چیز کے بدلے تم میں ہے کوئی آپ بھائی کا مال حلال کرے گا؟

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرائد تعالی کھاؤں کوند اگائے تو تم کس کے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرائد تعالی کھاؤں کوند اگائے تو تم کس کے بدلے ایٹ بھائی کا مال حوال اللہ علی بدلے ایک بھائی کا مال کوئے تو تم کس کے بدلے ایٹ بھائی کا مال کوئے ہوئے گا

لا سروا کی آفت کی دجہ سے تلف ہوجائے تو ہائع کو نقصان دیتا ہوگایاتہ ہوگا اس میں علاء کا اختلاف ہے 'شافتی اور ابو صنیفہ اور ایک کے نزدیک سے نقصان خرید ار پررہے گالور ہائع کو بھی غرض نہیں لیکن مستخب ہے کہ وہ ہائع نقصان مجزا دے اور امام شافعی کا قول قدیم اور ایک طافقہ علاء کافہ بہب ہے کہ ہائع کو نقصان مجراد بیتالازم ہے اور مالک کے نزدیک اگر نقصان ایک تہائی ہے کم ہو تو مجراد بیتاضروری نہیں اور چو تہائی ہازیادہ جو تو مجراد بینادا جب ہے۔



٣٩٨١ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَمَارِ النَّاعَهَا فَكُثْرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ تُصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فَيْكِ وَمَالُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرْمَائِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرْمَائِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرْمَائِهِ ( خَدُوا مَا وَجَدَّتُمْ وَلِيسَ لَكُمْ إِلاَّ فَلِكَ )). (﴿ خُدُوا مَا وَجَدَّتُمْ وَلِيسَ لَكُمْ إِلاَّ فَلِكَ )). (﴿ خُدُوا مَا وَجَدَّتُمْ وَلِيسَ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْرَنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ عَنْ اللَّهُ بَنُ وَهُبِ أَحْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكُيْرِ بَنِ الْأَشَحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

بَابِ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنْ الدَّيْنِ

٣٩٨٣ - عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ صَوْلَتِ خَصُومٍ بِالْبَابِ عَلَيْهِ أَصُولَتِ خَصُومٍ بِالْبَابِ عَلَيْهِ أَصُولَتِ خَصُومٍ بِالْبَابِ عَلَيْهِ أَصُولَتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتُوضِعُ النَّحِرَ وَاللهِ لَا أَعْمَلُ وَيَسِتَرَافِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لَا أَمْعَلُ وَيَسِتَرَافِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لَا أَمْعَلُ وَاللهِ لَا أَمْعَلُ فَقَالَ (( أَيْنَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ )) قَالَ الْمُتَالِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ )) قَالَ اللهِ لَا يَقْعَلُ الْمَعْرُوفَ )) قَالَ أَنْ يَلُولُ أَحْبُ.

۱۳۹۸ - ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں میوہ در شت پر خرید الدراس پر قرض بہت ہو گیا (میوہ کے تلف ہو چائے سے یا اور کسی وجہ سے )۔ تب رسول الله ﷺ نے فرمایا اس کو صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا تب بھی اس کا قرض پورا نہیں ہوا۔ آخر عناب رسول الله نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا بس اب جو طل میاسو کے اواب بچھ نہیں سلے گا۔

٣٩٨٢- اس سند ہے بھی ند کورہ بالا حدیث مر وی ہے۔

### ہاب: قرض میں سے پچھ معاف کر دینامتحب ہے (اگر قرضدار کو تکلیف ہو)

سام ۱۹۸۳ میں اللہ عنها سے دوایت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت بر محمد نے کی آواز سنی دونوں بر محمد نے کی آواز سنی دونوں آوازیں بلند تغییں۔ ایک کہنا تھا جھے کچھ معاف کر دے اور میرے ساتھ رعایت کر' دوسل کہنا تھا جھے کچھ معاف کر دے اور خرمایا وہ نہیں ساتھ رعایت کر' دوسل کہنا تھا جتم اللہ کی بیس بھی معاف نہیں کروں گا پھر رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور قرمایا وہ کہاں ہے جواللہ کی جتم کھا تا تھا نیکی نہ کرنے پر ؟ایک شخص بولا بیس ہوں یارسول اللہ ؟ آپ نے فرمایا س کوا ختیارہے جیسا چاہے۔

(۲۹۸۱) کا لووی نے کہا کہ سی دوایت ہے یہ آگا کہ نیکی اور اصان کے لیے عدد کرنا جا ہے اور مختاج کی دلجو تی اور اعانت ضروری ہے اور جس پر قرض ہوجائے اس کو صدقہ و بینادر ست ہے اور قرضدار جب مفلس ہو تواس پر تقاضات ور ست خیس نداس کی گر قباری نہ قید اور بی قول ہے شافع اور انک اور جمہور علاو کا اور این شر سے ہے مفلوں ہے کہ اس کو قید کریں گے جب تک وہ قرض ادانہ کرے اور ایو حقیقہ ہے ہی منقول ہے کہ اس کو قید کریں گے جب تک وہ قرض ادانہ کرے اور ایو حقیقہ ہے ہی منقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د منقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر د محمد منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر دول کے سپر دول کا کہ منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر دول کا کہ منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر دول کا کہ منتقول ہے کہ قرض خواہوں کے سپر دول کی کہ تواہوں کے سپر دول کیا کہ کہ دیا ہے گا۔

(٣٩٨٣) جنة لين نيكي بس بجمه جر نبيل ممرحد بث سے يہ فلائب كه بھلائى تەكرنے پر تشم كھانا كروه ہے اور جو كھائے تو بہتر يہ ہے كہ وہ تشم توژ ڈانے اور كفارودے دے جيسے دوسر كاحد بث بس ہے۔



٣٩٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَغْدِ بْنِ مَالِكِ أَمْ مَالِكِ أَمْ مَالِكِ اللهِ بْنِ كَغْدِ بْنِ مَالِكِ أَمْ مَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْمَسْحِدِ فَارْتَفَعْتُ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي يَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي يَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَيَهُ وَعَنْ مَعْمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَيَهُ وَمَالَكُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَهُ وَمَالِكُ فَقَالَ (( يَا كَعْبُ )) فَقَالَ لَئِيكَ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ بَيْدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرُ مِنْ دَيْنِكَ فَالْ كَعْبُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِيهِ فَلَا وَسُولُ اللّهِ مِنْ ذَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قُدْ فَعَتْ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (( قُمْ فَاقْضِهِ )).

٣٩٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبُورَةً أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ رَهْبٍ.

٣٩٨٦ - عَنْ كَعْبُ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ كَانَ لَهُ مَالُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِي فَلَقِيَهُ فَلَرِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرٌ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( يَا كَعْبُ )) فَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنّهُ يَقُولُ النّصْف فَأَخذَ نِصْغُا مِمّا عَلَيْهِ وَتَرك نِصْغُا.

بَابِ مِّنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَقْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

٣٩٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ يَقُولُ (( مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (( مَنْ

سام ۳۹۸۳ - کعب بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے اس نے تقاضا کیا ابو حدر و کے بیٹے پر اپنے قرض کار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارگ بی مسجہ بیں تو بلند ہو کیں آوازی وونوں کی بیان تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سا۔ آپ گر بی بیان تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سا۔ آپ گر بین بین بین سے آپ باہر تکے ان دونوں کے پاس آئے اور چرے کا پر وہ اٹھایا اور پکارا اے کعب بن مالک رضی اللہ عند اوہ بولا عاضر ہوں یارسول اللہ اللہ عند اوہ بولا عاضر ہوں یارسول اللہ اللہ عند اور بولا عاضر ہوں کے بین مالک رضی اللہ عند اور بولا عاضر ہوں کروے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بین نی حدر درضی اللہ عنہ سے کہا بین ابی حدر درضی اللہ عنہ سے کہا تھ سے انہیں ابی حدر درضی اللہ عنہ سے کہا تھ اس کی اللہ عنہ وسلم اس ہے۔ آپ نے ابین ابی حدر درضی اللہ عنہ سے کہا تھ اور کی اللہ عنہ اس کے کہا تھ اور کی اللہ عنہ اس کے کہا تھ اور کی اللہ عنہ اس کا۔

۳۹۸۵ - اس سند سے بھی اوپر والی حدیث روایت کی گئی

۱۹۸۱ - کعب بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ان کا قرض آتا تھا عبدالله بن الی صدر ڈیر 'وہ راہ میں ملا تو کعب نے اس کو پکڑلیا پھر دونوں کی ہا تیں ہونے لگیس بیہاں تک که آوازیں بلند ہو تین۔ رسول الله ان کے اوپر سے گزرے اور فرمایا اے کعب! اشارہ کیا این ہونی کے اوپر سے گزرے اور فرمایا اے کعب! اشارہ کیا این ہونی کار کار کیا این کار کار ہے اسلامان کو باتھ سے آدھا قرض جھوڑ دینے کار پھر کعب نے (آلاب کے اشارہ کے موافق) آدھا قرض لیااور آدھا معان کردیا۔

باب: اگر خرید ار مفلس ہو جائے اور بالع مشتری کے

پاس اپنی چیز بحبسہ پائے تو واپس لے سکتا ہے

- ۱۹۸۷ - ابوہر رور منی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا یا میں نے سنارسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم ہے آپ

(۳۹۸۷) تن توری نے کہائی حدیث ہے یہ تکانے کہ معجد بلی تقاضا کرنا در ست ہے اور مسلح کرانا بھی در ست ہے اور سفارش قبول کرنا جس امریش گناہند ہواور ارشاد کرنا۔

(٣٩٨٧) الله الووى في كها علماء في اختلاف كيا عنبي ال مستكة بين كه ايك فخص في تجمه مال خريد الجعروه مفلس جو كيايا مر كيا اس كى الله



أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ﴾.

٣٩٨٨ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَلَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثُو رُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ يَنْيَهِمْ فِي رِوَالَةِهِ أَيْمًا امْرِئِ فَلْسَ

٣٩٨٩ عَنْ أَبِي مُعَرَّثِرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنْ الله عَهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحُلِ الَّذِي النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحُلِ الَّذِي النّبِي اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٩٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ (﴿ إِذَا أَفْلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ﴿ إِذَا أَفْلَسَ اللَّهُ جُلُ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ الرَّجُلُ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ له ٢٠٠٠.

٣٩٩١ -عَنْ قَتَادَةً بِهِنَا الْرِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالًا (( فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ )).

٣٩٩٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا أَفَلَسَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَيْهِ اللهِ عَنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَى إِنْ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَى الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَى إِنْ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَى إِنْ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَلَى إِنْ اللهُ عَنْهُ وَاحْقُ بِهَا )).

فرماتے جو شخص ایناہ ل بحیت کسی شخص یا کسی آدمی کے پاس پائے اور دہ مفلس ہو گیا ہو تو دہ زیادہ حق دارہے اس مال کااور وں ہے۔ ۳۹۸۸ اس سند نے بھی ڈکورہ بالار وائیت مروی کے۔

۳۹۸۹ - ابوہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا اس شخص کے باس کے باس کے باس کے باس میں جو تادار ہوجائے جب اس کے باس میں کوئی مال ہجند ملے (جو اس نے فریدا تھا) اور اس نے اس میں کوئی تقر ف نہ کیا ہو تو وہ بائع کا ہوگا۔

۱۹۹۰ - ابوہریوہ رسنی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مقلس ہو جائے اور اپنا مال بیت دوسر اکوئی شخص اس کے پاس پائے تو دو زیادہ حقد ارہے اس کا (یہ نبست اور قرض خواہوں کے )۔

۱۹۹۱ - وی جواد پر گزرااس میں بیہ کے دوزیادہ حقد ارہے اس کا اور قرض خواہوں ہے۔

۳۹۹۲-ابوہر یره رضی اللہ عند سے روایت ہے ر مول اللہ صلی
اللہ علید وسلم نے فرمایا جب کوئی مقلس ہوجائے پھر دوسر ا
شخص اینا اسباب اس کے پاس پائے تووہ زیادہ حق دار ہے اس

تن قیت اواکر نے سے پہلے اور اس کے پاس اتنار و پیریا ال شیمی جواس کی قیت کو کانی ہواور وہ ال جو خرید اتھا بحبتہ موجود ہو تواہام شافعی ور ایک طائفہ علما وکانہ بہب ہے کہ بائع کو اعتبار ہوگا خواہ اس مال کوریٹ دے اور تمام قرض خواہوں کے ساتھ سرشن بھی شریک ہو جو بال کے ساتھ سرشن بھی شریک ہو جو بال کے بوجائے اور خواہ پنا ال بحیر لیے کا اس کو برجو ہو ہوں کے ہرا ہر سرشکن بیس شریک ہوگا اس کچھر لیے کا اس کو برجو ہو ہو ہو ہو گا اس کی سورت بیس مال محیر سکتا ہے اور موت بیس سب قرض خواہوں کے ہرا ہر ہوگا۔ اللہ سے ترض خواہوں کے ہرا ہر ہوگا۔ اللہ سے اور اور ایام مالک نے کہا کہ اللہ سی وہ صورت بیس سب قرض خواہوں کے ہرا ہر ہوگا۔ امام شائع کی دلیل ہے جو سنن ابود اؤد بیس مروی ہے اور ابو حقیقہ نے ان صدیقوں کی تاویل کی ہوجو سنن ابود اؤد بیس مروی ہے مالا تکہ وہ روایت تاہت نہیں ہے ان ضعیف اور مردود ہے اور دلیل ان کی وہ روایت ہے جو معزمت علی اور ابن مسعود سے مروی ہے حالا تکہ وہ روایت تاہت نہیں ہے ان دونوں ہے۔ تمام ہواکلام نووی کا۔



### بَابِ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

٣٩٩٣ عن حُدَيْهَة رَضِيَ الله عَنَهُ حَدَّنَهُمْ قَالَ عَالَ حَدَّنَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَجُلِ مِمَّنُ كَانَ (رَجُلِ مِمَّنُ كَانَ قَالَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَلَا لَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَلَا لَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَلَا لَكُمْ فَقَالُوا تَعَمِلْتَ مُنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا لَكُمْ فَقَالُوا تَعَمِلُوا الْمُعْسِرَ وَيَعَجَوَزُوا عَنْ فَلَمُ لَلهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ عَنْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ عَنْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ عَنْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوِّزُوا عَنْ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَجَوَّزُوا عَنْ عَنْ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تُعَلِي اللّهُ عَنْ وَجَلًا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَزْ وَجَلًا تَعَلِي اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا تَعَالَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الل

٣٩٩٤ عَنْ رَبْعِيَّ بْنِ جِرَاسِ قَالَ الْحَنْمَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُلَيْفَةُ رَجُلُ لَفِيَ حُلَيْفَةُ رَجُلُ لَفِي رَبَّةً فَقَالَ حُلَيْفَةُ رَجُلُ لَفِي رَبَّةً فَقَالَ مَا عَبِلْتَ مِنْ الْحَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ اللَّهُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَطْلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَسْعُودٍ هَكُلُمُ السِّعِثَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

٣٩٩٥ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ

# باب: مفلس کومہلت دیئے کی اور قرض وصول کرنے مفلس کی مہلت دیئے کی فضیلت

۳۹۹۳ - حذیفہ نے رواہت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرہ یافر شے
تم ہے پہلے ایک شخص کی روح لے چلے تواس سے پو جھا تو نے کوئی
نیک کام کیا ہے ؟ وہ بولا خبیں۔ فرشتوں نے کہایاد کر۔ وہ بولا ہی
لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا پھر اپنے جوانوں کو تکم کرتا کہ جو شخص
مفلس ہواس کو مہلت دو 'اس پر نقاضانہ کرواور جو شخص بالدار ہو
اس پر آسانی کرو (نری کرویا تھوڑ ہے ہے نقصان پر خیال نہ کرو
مثلاً روپیہ ٹونا پھوٹا ہو تو لے لو بہت تختی نہ کرو)۔ انٹہ تعالیٰ نے
فرمایا (فرشتوں ہے ) تم مجی اس پر آسانی کرو (اور اس کے گناہوں
نے در گرر کرو)۔

(۳۹۹۳) جنا کیونکہ یہ ہمارے بندوں پر آس ٹی کرتا قبار سیمان اللہ خداوند کریم کی کیسی عن بت اپنے غلاموں پر ہے کہ ایک ذرای نیکی پر سارے گذہ آسان کردیئے اسلی ہے کہ خوص اور بخز اور بندگی درکارہ نخد مت کے لیے تو بڑاروں لا کھوں کروڑوں ایسے غلام موجود ہیں جو مجمی نہیں تھکتے۔ پھر اگر خدمت بھی ہو تو سیمان اللہ کیا کہنا کر غروراور تکبر اور یا کاتام نہ ہو ور ندوہ خدمت سب لغوہ ۔ ایسی عبادت سے جو غرور میں ڈالے وہ گناہ بہتر ہے جس پر بندہ اپنے مانک کے سامنے گڑگڑاوے سرووے کا بابڑی کرے۔



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَنَّ رَجُلًا هَابَ فَلَاحُلَّ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ نَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَّحَوْزُ فِي السَّكُةِ أَوْ فِي النَّقِدِ قَعْفِرَ لَهُ ﴾ مَقَالَ آبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٩٩٦ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (رَأَيِيَ الله عَنْهُ قَالَ (رَأَيِيَ اللّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذًا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهُ مَاذًا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ اللّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَلَيْهُ اللّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايِعُ النّاسُ وكَانَ مِنْ خَلُقِي الْجَوَارُ فَكُنْتُ أَبَايِعُ النّاسُ وكَانَ مِنْ خَلُقِي الْجَوَارُ فَكُنْتُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَبْدِي )) فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآبُو مَسْعُودٍ اللّهِ صَلّى الله عَنْهُ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٣٩٩٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَنْلَ فَنْلُ رَسُّولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ لِمُعَنَّ لَهُ اللَّهُ كَانَ يُخَالِطُ لِمُعَنِّ لَهُ اللَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّهُ عَنْ وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ النَّهُ عَزُوجَلً ) النَّاسَ وَكَانَ عَنْ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزُوجَلً )> يَتْجَاوِزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزُوجَلً )> نَحْنَ أَخَقُ اخَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ تَحَاوِزُوا عَنْهُ.

٣٩٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( كَانَ رَجُّلُ يُقَالِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِمَالِينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَقَاهُ إِذَا أَنَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلُ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلُ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ )).

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیک شخص مر کیا پھروہ جنت بیں گیا اس سے بوچھا گیا تو کیا باور اللہ اس سے بوچھا گیا تو کیا عمل کر تا تھا؟ سواس نے خودیاد کیا باور اللہ گیا اس نے کہا میں دنیا میں مال بیچنا تھا تو مفلس کو مہلت دیتا اور سکہ یا نقد میں در گزر کر تا (اس کے نقصان یا عیب سے اور قبول یا نقد میں در گزر کر تا (اس کے نقصان یا عیب سے اور قبول کر لیتا)۔ اس وجہ سے اس کی بخشش ہوگئی۔ ابوسعود ٹے کہا میں نے اس کو سنا ہے۔ اس کو سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۳۹۹۱ - حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اللہ عزو جل کے پس اس کا کی بندہ الایا گیا جس کو اس نے مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بوجھا تو نے دنیا ہی کیا عمل کیا ؟ اور اللہ سے بھے نہیں چھپا سکتے۔ بندے نے کہا ہے میرے مالک! تو نے اپنامال جھ کو دیا تھا میں لوگوں کے ہاتھ بیچیا تھا اور میری عادت تھی در گزر کرنے کی میں لوگوں کے ہاتھ بیچیا تھا اور میری عادت تھی در گزر کرنے کی اور معاف (اور معاف کرنے کی) تو بی آسانی کرتا تھا بالدار پر اور مہلت دیتا تھا نادار کو۔ تب اللہ نے ٹرمایا پھر میں تو زیادہ لا گئی ہوں معاف کرنے کے بی تھے ہے ورگزر کرو میرے بندے ہے۔ پھر عقبہ کرنے کے بی تھے ہے درگزر کرو میرے بندے ہے۔ پھر عقبہ کرنے ہوں مان بین عامر جبی اور ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے ابیا بی سناہ جبی اللہ عقبہ کے منہ مہارک ہے۔

۱۳۹۹۷- حضرت انی مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے رسول لله علی نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص کا حساب ہوا تواس کی کوئی لله علی نہ تکلی نہ تکلی گراتن کہ دہ لوگوں سے معالمہ کرتا تفااد رہالدار تھا تو ایٹ نادار کو معاف کردیے گا۔ تب الله تعالی ایٹ فلا موں کو تھم کرتا نادار کو معاف کردیے گا۔ تب الله تعالی نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا تجھے سے ادر تھم دیا کہ معاف کرداس کے گناہوں کو۔

۱۹۹۸ - ابوہر ریڈ ہے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا ایک فخص لوگوں کو قرض دیا کر تااور وہ اپنے نو کروں سے کہتا جو مفلس ہواس کو معاقب کر دینا شاید اللہ تعالی اس کے بدلے ہم کو معاف کرے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملااللہ نے اس کو بخش دیا۔



٣٩٩٩ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

٢٠٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ( مَطْلُ الْغَنِيُ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءِ فَلْبَتْبَعَ )).

٢٠٠٣ - عَنْ هَمَّامٍ ثِنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

بَابُ تَحْرِيمٍ بَيْعِ فَصْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَاِ وَتَحْرِيمٍ مَنْعِ بَلْالِهِ وَتَحْرِيمٍ الْكَلَاِ وَتَحْرِيمٍ مَنْعِ بَلْالِهِ وَتَحْرِيمٍ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

٣٩٩٩ - اس سندے بھی ند کورہ بالا عدیث مروی ہے۔

معراللہ بن ابی قادہ سے روایت ہے ابو قادہ نے اسے
ایک قرض دار کو اعونڈ اوہ چھپ گیا گھراس کو پایا تو وہ بولا میں نادار

موں۔ ابو قادہ نے کیا اللہ کی ضم اس نے کہا اللہ کی ضم۔ جب
ابو قادہ نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ سے آپ فرماتے تھے
جس شخص کو بھلا معلوم ہو کہ اللہ اس کو نجات دے قیامت کے
دن کی شخیتوں سے تو وہ مہلت دے نادار کو یہ معاف کر دے اس کو۔
دن کی شخیتوں سے تو وہ مہلت دے نادار کو یہ معاف کر دے اس کو۔

اموس سند سے بھی نہ کو رہ بالا عدیث مروی ہے۔
باب جو شخص مالد ار ہواس کو قرض اواکر نے میں دیر
باب جو شخص مالد ار ہواس کو قرض اواکر نے میں دیر
کرنا ترام ہے اور جب قرض اتار اجائے مالد ار پر تواس
کرنا ترام ہے اور جب قرض اتار اجائے مالد ار پر تواس

۳۰۰۳ ایو ہر میرہ سے روایت ہے رسول اللہ عَنْ ہے فرمایا جو شخص مالدار ہو (بعنی اتنا کہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو) پھر دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو) پھر دور کرکے قرض کے ادا کرنے میں تو دو طالم ہے اور جب تم میں ہے کو کی نگادیا جائے مالدار پر تواس کا پیچھ کرے۔
سے کو کی نگادیا جائے مالدار پر تواس کا پیچھ کرے۔
سے موری ہے۔

باب: جوپائی جنگل میں ضر درت سے زیادہ ہواس کا بیچناحرام ہے جب لوگوں کواس کی احتیاج ہو گھاس چرائے میں ادراس کار د کنامنع ہے اور نر کدانے کی اجرت لینامنع ہے

(۳۰۰۲) ﷺ نگادیاجائے جن حوالہ دیاجائے مثلان یہ عمرو کا مقروض ہے زید نے عمرو کو حوالہ دیا بکر پر لیتن بکر پر اپنا قرض اتار دیائاس کی رضامندی سے اور عمرو کا مقابلہ کرا دیا تو عمرو کو قبول کرناچاہیے آگر بکر مالدار ہے اور بکر کا دیجھا کرناچاہیے۔اب یہ قبول کرنامنتے ہے اور بعض علم ہے کہاکہ مباح ہے اور بعضوں نے کہاہے ہوجہ ظاہر حدیث کے اور بھی قد ہب ہے داؤد ظاہر ک کا سروی)



١٠٠٤ عن خابر بن عند الله قال نَهٰى
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَنْ نَبْع فَضَلِ الْمَاءِ

٥٠٠٤ - عَنْ حَامِرِ ثَنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَطِيى الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّم قَالَ (( الأَ يُمنَعُ فَضَالُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ (( الأَ يُمنَعُ فَضَالُ الْمَاءِ لِيمنَعُ بِهِ الْكَمَا )).

٣ • ٠ • ٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْنَعُوا
 فَضْلَ الْمَاء لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلّا

٨٠٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يُبَاعُ فَصْلُ الْمَاءِ
 لِيْبَاعَ بِهِ الْكَلَالُ )).

۳۰۰۴ میں۔ جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے منع کیار سول اللہ کے اس یا ٹی کے پیچنے کاجو ضرورت سے زیادہ ہو۔

۵۰۰۳- حضرت جبر بن عبدالله عدوايت ب مع كيار سول الله علي في اونت كي كدائي كو يتي سه اورياني كو يتي سه اورزياني كو يتي سه اورزياني كو يتي سه اورزيان كو يتي سه كين كي ليهد

۱۰۰۶ سے حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانہ روکا جائے برکار پانی تاکہ روکی جائے اس کی وجدے گھائی۔

ے ۱۹۰۰ سے حضرت ابوہر برہ رضی انلہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عَنْ ہے فرمایا مت رو کو اس پانی کو جو تمہاری ضرورت ہے زائد ہو گھاس کورو کئے کے لیے۔

۱۰۰۸- ابو ہر رہ رمنی انٹد عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات بیچا جائے وہ پانی جو ضرورت سے زیادہ ہو تاکہ گھاس کجے۔

(۱۹۰۳) ہینہ نووی نے کہادوس گروایت میں یوں ہے منع کیازا کہ پانی کے روکنے ہے تاکہ اس کی وجہ نے زائد گھاس کی رہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص کا جنگل میں کواں ہو اور اس بھی اس کی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا جنگل میں کواں ہو اور اس بھی اس کی ضرور ت سے زیادہ پانی نظے اور اس جنگل میں گھاس بھی ہو لیکن پانی سوااس کو سے اور کہیں ہہ ہو تو ہانور والے اپنی ہانوروں کواس جنگل میں جمال کو یہ میں ہو اس کی خود والے اس کی تیت لے اور اس ہواس کو ہائے گئے۔ اب کوی والا اس کا پی پینے کو شدوے یا اس کی تیت لے اور اس بہانے سے کو یا گھاس کی چرائی کی بھی تیست لے تو ہے حرام ہے۔ ہمارے اس کا ہے کہ ضرور ت سے ذیادہ جو پائی جنگل میں ہواس کو مفت دینا چاہیے کی شرطوں سے دیا ہوا ہائے نہ کہ تھیتی کے واسطے۔ مفت دینا چاہیے کی شرطوں سے داکھ ہوگا اور بعضوں میں کو اس کے اس کی ملک ہوگا اور بعضوں تے کہا پائی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک ہوگا اور بعضوں سے کہا پائی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک ہوگا اور بعضوں سے کہا پائی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک ہوگا اور بعضوں سے کہا پائی اس کی ملک نہ ہوگا اس کی جاتے ہیں جو اس کی جو اس کی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک نہ ہوگا اور اس کی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک نہ ہوگا اور اس کی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی ملک نہ ہوگا اور اس کی اس کی اس کی ملک نہ ہوگا اور بعضوں سے اس کی دور کیا ہوگا کی اس کی اس کی اس کی کو اس کی اس کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور اس کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی

(۳۰۰۵) ﷺ بیٹی اس کی اجرت لینے ہے۔ نووگ نے کہاعلاء نے اختلاف کیا ہے اس بیں کہ او تک یااور کوئی جانور نرکی کدائی کی اجرت لیٹا کیسا۔ ۔ ہے۔ نوامام شافعی اورامام ابو صنیقہ اور ابو ٹور کا فہ ہب ہے کہ اس کی اجرت لیٹا حرام ہے اور مادہ والے پر پچھے ویٹا واجب نہیں۔ اور ایک جماعت سی ہے اور تابعین اور مالک نے اس کو جائزر کھا ہے ایک مدت معین اور ضربات معین کے سیے اور نبی کو تنزیجی بتلایا ہے بعنی مزار عت سے۔ اور اس کابیان مفصل اوپر گزرچکا۔



### يَابِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السَّنُّوْرِ

٩ • • ١ = عَنْ أَبِي مَسْتُعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ ثَمْنِ الْكَلْبِ
 وَمَهْرِ الْبَنِيُّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ.

# باب: کتے کی قیمت اور نجومی کی مٹھائی اور رنڈی کی خرچی اور بلی کی زیج حرام ہے

9 • • ۹ - ابو مسعود انصاری رضی الله عند سے روایت ہے منع کیا رسول الله علی فی نے کئے کی قیمت سے اور سمی رغری فاحشہ کی خرجی سے اور نجوی کی مضائی ہے۔

(۲۰۰۹) اس سے معلوم ہواکہ کئے کی تی ترام ہاوروہ سی نہیں ہاوراس کی تیت بھی ترام ہے۔اور جو کوئی کئے کومارڈالے اگر چہ وہ کنا تعلیم یافته هو تب بھی اس پر تیب کا تاوان نہیں۔اور جمہور علیٰہ کا جیسے ابوج ریٹ ور حسن بصری اور رہیں اواوزائی اور حکم اور صافراور شافعی اورا حمد اور واؤر اور این منذر و غیر جم کا قول ہے اور ابو علیفہ کے فرد یک ان کول کی تا درست ہے جن سے منفعت ہے اور ان کے بار والے والے پر قیمت کا تا دان ہے۔اور این منذ و نے جا ہراور عطاءاور مختی ہے شکاری کتے کی بڑ گاجو از نقل کیاہے نہ کہ اور کتے کا۔اور ایام، لک ّے اس میں کئی روایش میں ایک تو یہ کہ اس کی تھے جائز خیل ہے لیکن تلف کرنے والے پر قیمت کا ناوان ہے۔ ووسرے یہ کہ تھے جائز ہے اور ملف کرنے والے پر تاوان بھی۔ تیسرے یہ کئے ناجائز اور تلف کرنے والے پر تاوان بھی نہیں ہے۔ جمہور کی دلیل میہ صدیث ہے اور جواس کے بعد آتی ہیں اور دوجو عدیث ہے کہ متع کیا آپ نے کتے کی قیمت ہے مگر شکاری کتے کی قیمت سے اور حضرت عثال نے ایک مخص ہے کتے کا تاوان میں او نے د نا نے اور عمر و بن العاص کے بیٹے نے کتے کے مار ڈالنے میں اس کا تاوان د لایا توبیہ سب روایتی ضعیف ہیں بانفاق انکہ حدیث کے اور بیں نے ان کو تفصیل ہے۔ "شرح مبذب" بیس بیان کیاہے (نووی)۔ جووہ زناکی اجرت بیس لیتی ہے اور یہ حرام ہے یا جائے اہل اسلام۔ فا کده۔ اور نیوی کی مٹھائی ہے جو غیب کی بات نتائے پر اس کو اجرت ملتی ہے اور داخل ہیں اس میں پنڈ ت اور رمال اور جفار جو غیب کی باتیں بتلائیں ان کی کمائی سب حرام ہے نوویؒ نے کہا۔ بغویؒ اور قاضی عیاصؒ نے کہا کہ اتفاق کیا ہے الل اسلام نے کا بمن کی اجرت حرام ہوتے ہر کیو تکدوہ عوض ہے فعل حرام کااور کھانا ہے لوگوں کا ہال فریب اور جھوٹ ہے ؟ می طرح اجزت کانے والے اور نوحہ کرنے والے کی۔اور بیر جو سمج مسلم میں آباہے کہ لونڈیوں کی کمائی ہے آپ نے منع فرمایا تو مراد دہی کمائی ہے جو زناہے ہونہ کہ اس کمائی ہے جو سلائی یاکٹوائی ہے ہو۔ خطالی نے کہا عراف کی کمائی بھی حرام ہے۔اور کا بمن اور عراف بیں بیہ فرق ہے کہ کا بمن آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور اسرار کی معرفت كاد عوى كرتاب اور عراف جورى كامال اور كى بوكى جيز كا يابتا تاب بيد فطانى في ابوداؤه كى كتاب الميوع بركهما به اور آخر كتاب مي يد لكها ہے کہ کا جن وہ ہے جو غیب دانی کاد عویٰ کرے اور لوگوں کو آئئدہ ہونے والی باتش ہنگا ئے۔ اور عرب میں پچھے لوگ کا بین تھے جو وعویٰ کرتے ہے بہت یا تیں جائے کا بعض ان بیں ہے یہ کتے تھے کہ ان کے ساتھ جنات بیں ہے کو لیار فیق ہے یا کو لی جن ان کا تا لع ہے جَرَ خبر میں بتلادیتا ہے اور بعض یہ کہتے تھے کہ ان کواہی سمجھ ہے جن سے وہ آ کندہ کی با نئی سمجھ جاتے ہیں۔اور بعض ان میں سے عراف کہواتے تھے بدلوگ وہ تھے جو اسباب کو دکھیے کر مقدمات سے مطلب نکالتے تھے۔ مثناً کوئی چیز چور کی ہو گئی تو تمان والے کو بکڑ لینتے تھے۔اور بعض منجم کو کا بمن ہو لتے تھے۔ اور بیر صدیث ان سب لو کوں کو شامل ہے اور اس حدیث ہے منع ہے ان یو گوں کی بات ما نتااور اس پریفتین کرتا۔ لیکن طبیب تو اس کو تھی کا بن یاعراف کیتے تھے ہروہ اس نبی میں واخل نہیں ہیں۔ تمام ہواکلام خطاتی کا۔امام ابوالحسن ماور وی نے اپنی کتاب'' احکام سلطانیہ'' کے ا فيرين لكھائے كه محتسب كورد كناچا ہے ايسے لوگوں كى كمائى ت جيسے تيوى يا اور كوئى بازى والااور سرادين جاہے دينے والے اور لينے والے كو\_دالله إعلم المتحل



١٠٤٠ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَفِي
 خَدِيثِ اللَّسْدِمِنْ رِوَابَةِ الْبَنِ رُمْحِ أَنَّةُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ
 ٢٠١١ - عَنْ رَافِعِ لِمِنْ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَهُورُ الْبَغِيِّ النَّجِيِّ الْكَسْبِ مَهُورُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْبَغِيِّ الْحَجْامِ )).

١٢٠٤ عَنْ رَافِعُ بْنِ حَدِيجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ مَاللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ (( ثَمَنُ الْكُلْبِ حَبِيتٌ )). وَمَهْرُ الْمُعَيِّ خَبِيتٌ وَكُسْبُ الْحَجُّامِ خَبِيتٌ )). وَمَهْرُ الْمُعِيِّ خَبِيتٌ وَكُسْبُ الْحَجُمَّامِ خَبِيتٌ )). ١٣٠٤ عَنْ يَحْمَدِ بْهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. ١٣٠٤ عَنْ يَحْمَدُ بْنِ يَرِيدُ حَدَّثَا رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَحْمَدُ بِمِثْلِهِ.

١٥٠ عَنْ أَبِي الرَّأْتِيْرِ قَالَ سَأَلْتُ حَابِرًا عَنْ ثَمْنِ الْكَالَةِ عَنْ أَبِي الرَّأْتِيْرِ قَالَ رَحْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

بَابِ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمُ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ بِفَتْلِ الْكِلَابِ.
 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ بِفَتْلِ الْكِلَابِ.

• ا • ١٠ - اس سند سے بھی قد کور ہ بالا حدیث مروی ہے۔

۱۱۰۷- رافع بن خدت ون الله عند سے روایت ہے میں نے سا
رسول الله علیہ سے آپ فرماتے تنے بری کمائی ہے رنڈی فاحشہ
کی کمائی اور بحتے کی قیمت اور سیجینے لگانے والے کی مز دوری۔
۱۲۰۳- رافع بن خدت کر رضی الله عند نے رسول الله علیہ سے
روایت کی آپ نے فرمایا کتے کی قیمت خبیث ہے اور رنڈی کی
خربی خبیث ہے اور پیچنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔
شربی خبیث ہے اور پیچنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔
سا۱۲۰۱- آس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔
ساا۲۰۱- آس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔
ساا۲۰۱- ند کورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

10 مہم- ابوالز بیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جابرے بوچھاکتے اور بلی کی قیمت کو؟ انھوں نے کہا منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے۔

باب کوں کے قتل کا تھم پھراس تھم کا مفسوخ ہونااوراس امر کابیان کہ کتے کاپالنا حرام ہے گر شکاریا کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے باالیہ ہی اور کسی کام کے واسطے ۱۲۰۷۱ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کیا کوں کے مارڈا لنے کا۔

(۱۰-۱۱) ﴿ نووی نے کہااس صدیت میں دلیل ہے سے شخص کی جو پچنے لگانے کی قیمت کو حرام جانتا ہے اور س میں علاء کا اختلاف ہے۔ اکثر سلف اور خلف کے نزدیک سیاجرت حرام نہیں ہے اور بھی مشہور ند بہب ہے امام احمد کا اور ایک روایت میں ان سے سے کہ سے حرام ہے آزاد کو ند کہ غلام کو اور ان کی و لئے ہے جو ایم نہیں ہے اور سر دوری وی پچنے لگائے سے کہ غلام کو اور ان کی و لئے ہے جو ایم نہیں ہے۔ اس کو موالے کے اور سر دوری وی پچنے لگائے اور سر دوری وی پچنے لگائے کو اور سے حدیث محمول ہے سنز مید پر اور اس کا مطلب ہے ہے کہ پچنے لگائے کیا پیٹر ایک ذلیل بیٹر ہے حق المقد ور دو مر اپیٹر کرنا افعال ہے۔ والے کو اور سے حدیث محمول ہے سنز مید پر اور اس کا مطلب ہے ہے کہ پچنے لگائے کا پیٹر ایک نیز میں ہے تاکہ لوگ اس کے بیچ لوگوں کو مفت ویا کر ہے۔ اس کی تیز میں اس کے بی اور کو کی تیز میں اس کے بیچ لوگوں کو مفت ویا کر ہیں۔ اس پر بھی اگر اس سے منفعت ہو اور کو کی بیچ تو تیج ہے اور ذرشن طلال ہے بھی بھر سند ہہا ور اکثر علاء کا قد ہہ ہے مگر ابن منذ ر



﴿٢٠١٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَنْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَنْ تُقْتَلَ.

١٨٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُ بِغَنْلِ الْكِلَابِ فَنَثْيَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ يَأْمُرُ بِغَنْلِ الْكِلَابِ فَنَثْيَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا تَدَعُ كَلّبًا إِلَّا فَتَلْمَاهُ حَتّى إِنَّا لَنَقَتُلُ كُلّبًا إِلَّا فَتَلْمَاهُ حَتّى إِنَّا لَنَقَتُلُ كَلّبًا إِلَّا فَتَلْمَاهُ حَتّى إِنَّا لَنَقَتُلُ كَلّٰهِ الْبَادِيَةِ يَنْبَعُهَا.

الله عَنْ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْهُمَا أَنَّ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَمْرَ بِقَنْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَمْرَ بِقَنْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلَّبَ صَيْلَةٍ أَوْ كَلَّبَ غَنْمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ الْكِلَابِ إِلَّا كَلَّبَ صَيْلَةٍ أَوْ كَلَّبَ غَنْمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَيْ لَكُلْبَ غَنْمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَيْعِلَ اللهِي عُمْرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً بَعُولُ أَوْ كَلْبَ وَرَحْعَ.
رَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً بَعُولُ أَوْ كَلْبَ رَرْعًا.

٣٠٠ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ أَمْرَنَا
 رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتْى إِذَّ الْمَرْأَةَ

ے اوس سے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے تھم کیا کتوں کے مارڈا لئے کا پھر بھیجا آپ نے لوگوں کو مدینہ کے سب اطراف کتوں کو مارنے کے لیے۔

۱۰۰۱۸ غیداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ تھم فرماتے سے کوں کے قبل کا تو پیچھاکیا گیامہ ینہ کے شہر میں اور اس کے چاروں طرف کوں کا پھر کوئی کتا ہم نہیں چھوڑتے سے جس کو مار نہ ڈالا ہو یہاں تک کہ ہم نے دودھ والی او نمنی کے ساتھ ساتھ جو کتار ہتا تھا دیہات والوں ہیں ہے اس کو بھی مارڈ الا۔

۱۹۰۳- عبدالله بن عرض روایت برسول الله علی فی تکم کیا کتوں کے مندے کا کتابا اور جاتوروں کے مندے کا کتابا اور جاتوروں کی حفاظت کالوگوں نے عبدالله بن عمرے کہا ابو ہر برہ گفیت کے کئے کو بھی مشکل کرتے ہیں۔ عبدالله بن عمر فی کیا کے کہا ہے جہا کہا ہے جہاں کھیت بھی ہے۔

۰۳۰۲۰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تھم کیا کنوں کے مارنے کا یہاں تک کہ

(۱۸۰۷) جنہ نووی نے کہا علماء نے اتفاق کیا ہے کہ کائے والے کئے کو ارڈالنا جاہیے کیکن اختلاف کیا ہے اس کئے کے بار نے بیل جس ہے کوئی نفصال نہیں۔ تو ہمارے اسحاب میں ہے امام الحربین نے یہ کہاہے کہ رسول اللہ کئے پہلے سب کتوں کو بارڈالنے کا تھم کیا تھا پھر وہ تھم منسوخ ہو گیاور آپ ہے منع کیا کتوں ہے قراوو وکا لا ہو یاور کوئی رنگ کا ہو گیاور آپ ہے منع کیا کتوں کے قتل سے تھر وہ کن وہ کالا ہج بھو گالا ہو یاور کوئی رنگ کا ہو جو تقصال نہ وے اور قاضی عمیاض نے کہا کہ بہت سے علم و نے ان عی حدیثوں سے تمسک کیا ہے جو کتوں کے قتل کے باب میں آئی ہیں کین مشتق کیا ہے ان جی مختل ا

(۳۰۱۹) ﷺ نود کی نے کہااس مدیث سے حضرت ابوہر برڈ کی تحقیر منظور نہیں ہے اور ندان کی روایت میں کوئی شک تھا بلکہ اس کا مطلب یہ کے ابوہر برڈ کے پاس چو نکہ کھیت تھااور ان کواس کی تھا ظہت کے لیے کے کاپالنا ضرور کی تھااس لیے انھوں نے یہ لفظ یاد رکھا جناب رسول انڈ سے اور جو صرف ہے اور جو صرف ہے اور جو صرف ہے اور جو صرف ہے اور جو صرف معظرت او ہر برڈ تقل کرتے تب مجی دور وایت مقبول اور کائی ہوتی اس لیے کہ صحابہ سے تقدیمیں۔ اب کتوں کے پالٹے ہیں ہمارا نذہب ہیں۔ کہ بغیر ضرور ت کے کتاپالنا حرام ہے اور شکار یا تھیت یار بوڈ کی تفاظت کے لیے ور ست ہے۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے پالٹے میں اختلاف ہے صحیح ترقول ہوئے کہ جائزے ان پر قیاس کر کے ۔ اسمی تفاظت کے لیے ور ست ہے۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے پالٹے میں اختلاف ہے صحیح ترقول ہوئے جائزے ان پر قیاس کر کے ۔ اسمی تفاھا۔

(۲۰۲۰) المح العني شرير موتا ب أكثر ايما كما كات كها تاب الكيف ويتاب الم احدادر بمار يعض المحاب في كباكر ايس كنة كانك



تَقَدَّمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقَتَّلُهُ ثُمَّ نَهَى اللَّبِيُّ عَنَّا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ (﴿ عَلَيْكُمْ بِالْأَمْنُودِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقُطَنَيْن فَإِنَّهُ شَيِّطَانٌ ﴾).

٧١٠٤ - عَنْ الْبُنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِقَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِقْتُلِ الْكِلَابِ )) مِقَتْلِ الْكِلَابِ )) ثُمَّرَ حُسن فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَم.

٣٢ • ٤ - عَنْ شَعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ ابْنُ الْبَنْ حَاتِمٍ فِي كَلْبِ حَاتِمٍ فِي كَلْبِ الْغَنَم وَالصَّيْدِ وَالرَّرْع.

٣٣ • ٤٠ عَنْ ابْنِ غُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَنْ الْنَهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَنْ الْنَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ز هَنْ الْنَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَهَ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ اقْتَنَى كَلَبًا إِلَّا كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا إِلَّا كَلْبُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبُ عَنْ الْجَرِهِ كُلُّ يَوْمٍ كُلُّ يَوْمٍ كُلُّ يَوْمٍ فَيْرَاطَان )).

٣٥ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 ١٤٥ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 ١٤٥ عَنْ اقْتِنَى كُلُبُ إِلّا كُلْبَ صَارِيَةٍ أَوْ
 مَاشِينَةٍ نَقُصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَان )).

عورت جنگل ہے آتی اپنا کیا لے کر توجم اس کو بھی مار ڈالئے۔ پر آپ نے منع کیا کوں کے قبل ہے اور فرمایامار ڈالوسیاہ کتے کوجس کی آنکھ پر دوسفیر نقطے ہوں وہ شیطان ہو تاہے۔

۲۱ مه- این مغفل ہے روایت ہے تھم کیار سول اللہ ی کوں کے مارینے کا پھر فرمایا کتے کیا بگاڑتے ہیں ان کا۔ پھر اجازت وی شکاری کمآاور رابوڑ کا کمآیا لئے کی۔

۳۰۲۲- ترجمہ دوسر می روایت کا وہی جو او پر گزرااس میں یہ ہے کہ اجازت دی آپ نے مجربوں کے کتے اور شکار کے کتے اور کھیٹ کے کتے گیا۔

۳۰۲۳ - عبداللہ بن عمرر متی اللہ عنبات روایت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کتابالا سوااس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہویا شکاری ہو تو اس کا تواب ہر روز دو قیراط کے برابر کم ہوگا۔

۳۰۲۴- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جناب رسول اللہ عنظے نے قربایا جو شخص کنایا لے بشر طبکہ وہ شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے تواب میں سے ہر روز دو قیر اطا کھنے جائمیں شے۔

۳۰۲۵ - عیدانلدین عمر رسی الله تعالی عنماے روایت برسول الله عنظافی نے فرمایا جو شخص کما یا لے سواٹ کاری کتے یار ہوڑ کے تواس کے عمل میں سے جرروز دو قیراط کم جول گے۔

ان شکار بھی درست تبیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور شافعی اور مالک اور جمہور علماء کے نزدیک اس کاشکار در ست ہے اور تھم اس کامثل اور کول کے ہے۔ (نوویؒ)

(٣٠٢٣) ﷺ قيراط پانچ جو كا ہوتاہے۔اب علاء نے اختلاف كياہے كہ يہ نقصان گذشتہ اعمال كے ثواب ميں ہے ہو گايا آ كندہ اعمال كے اور ايك آور ايك اور ايك فرض ميں ہے ايك نقل ميں ہے۔اس كى وجہ يہ ہے كہ تمايا لئے ہے فرض ميں ہے ايك نقل ميں ہے۔اس كى وجہ يہ ہے كہ تمايا لئے ہے فرشتوں كے آتے ميں حرج ہوتا ہے يا آتے جاتے والوں كواس كے بجو كئے ہے تكيف ہوتى ہے يا پائے والے والے كے كہرے اور يرتن نجس ہوتى ہے والوں كى دجہ ہے۔(نووى)



٣٦ • ٤٠ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُّ إِلَّا كُلُبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلُبَ صَيْدٍ الْقَصَى مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ فِيرَاطَ ﴾ قَالَ عَبْدُ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ فِيرَاطً ﴾ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةً (﴿ أَوْ كَلْبَ حَوْثُ ﴾).
اللَّهِ رَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةً (﴿ أَوْ كَلْبَ حَوْثُ ﴾).

٣٧٠ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ( مَنْ الْفَتَنَى كَلْبًا إِنَّا كَلْبَ صَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَفَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلْ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ )).

غَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو مُمْرَيْرَةً بَغُولُ أَوْ كَلْبَ خَرْتُ وَكَانَ صَاحِبَ خَرْتِ

٩٤٠ ٢٨ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ ' عَنْ آبِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٩ • ٤ - غَنِ ابْنَ عُمَرَ بُبِحُدُّتُ عَنَ النّبِيِّ عَلَيْكُ فَالَ (﴿ مَنْ اتَّخَذَ كَلُبُ إِنَّا كُلُب زَرْعَ أَوْ غَنَمِ أَوْ عَنَمِ أَوْ عَنَمِ اللّهِ صَلّهِ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يُومٍ قِيرًاطٌ ﴾). أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرًاطٌ ﴾). • ٢ • ٢ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ مَنْ اقْتَنَى كُلُّيا لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ مَنْ اقْتَنَى كُلُيا لَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ مَاشِيهِ وَلَا مَاشِيهِ وَلَا أَرْضٍ فَإِنّهُ يَنْقُصُ لِي يَعْمِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِنْ الطّاهِرِ وَلَا أَرْضَ ﴾).

۳۰۴۷ - سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے انھوں نے سنائے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا جو صفاحت کے لیے باشکاری کتے کے محتمل کی حفاظت کے لیے باشکاری کتے کے اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیرالا کم ہوگا۔ عبداللہ نے کہا الدہر برہ نے کہا الدہر برہ نے کہا ہے۔

۳۰۴۷ – سالم رضی اللہ عنہ نے روایت کی اپنے باپ عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے انھول نے جناب رسول اللہ کے آپ نے فرمایاجو شخص کتایا لے مگر وہ شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے عمل میں سے ہر روز دو قیراط کم جول گے۔ سالم نے کہا ابو ہر رہے گئے تنے اور کمیت کا نہ ہو اوران کا کھیت بھی تھا (اس وجہ سے انھول نے یادر کھا اس لفظ کو)۔

۱۸۰۷۸ سالم بن عبداللہ فی اپ سے روایت کیا عبداللہ بن عبداللہ این عرض کر کے لوگوں نے کیا عبداللہ بن عرض کھر کے لوگوں نے کیا رکھا اور وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکاری نہ جو تو ان کے عمل میں سے ہر روز دو قبراط کم جوال کے۔

۱۹۰۷۹ عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت ہے رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا جو شخص کمآر کھے مگر وہ کھیت کا یا بھر یوں یا شکار کا کمآنہ ہو تواس کے تواب میں ہے ہر روز ایک قیراط کے برابر کم ہوگا۔

۱۳۰۳۰ ابوہر رہورضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص کتا پالے اور وہ شکاری نہ ہو اور نہ جاتوروں کی حقاظت کے لیے ہونہ زمین کے بعنی کھیت کے تواس کے تواب میں میں سے دو قیم الح کا ہر روز تقصان ہوگا اور ابوالظاہر کی روایت میں میں دو تیم الحفظ نہیں ہے۔
''ولا ادض ''کالفظ نہیں ہے۔

(۳۰۲۹) بنته نودی نے کہا کسی روایت میں ایک قیراط ہے کسی میں وو قیراط ہے شاہد یہ مطلب ہوگا کہ مدینہ میں اگر پالے تووو قیراط نقضان ہوگا کیو نکہ مدینہ متبرک ہے اور نشینت رکھتاہے اور شہروں پر 'بیس دہاں ہے ضرورت کیار کھنازیادہ گناہ ہے اور ہاہر پالے توایک قیراط ہوگا۔ اور بعضون نے کہا کہ یہ اختلاف کول کی فتم پر ہے جو کہازیادہ موڈی ہواس میں ووقیراط نقصان ہوگاورٹ ایک قیراط ہوگا۔



٣١٠ ٤٠ عَنْ أَبِي خُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ اتَخَذَ كَلْبًا إِلّا كَلْبَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ اتَخَذَ كَلْبًا إِلّا كَلْبَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ رَرْعِ الْتَقَصَ مِنْ أَخْرِهِ كُلُ يَوْمٍ قِيرَاطً )) قَالَ الزَّهْرِيُّ فَذُكِرَ أَخْرِهِ كُلُ يَوْمٍ قِيرَاطً )) قَالَ الزَّهْرِيُّ فَذُكِرَ أَخْرِهِ كُلُ يَوْمٍ قِيرَاطُ )) قَالَ الزَّهْرِيُّ فَذُكِرَ إِلَا أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ يَرْخَمُ اللّهُ أَبَا فَرْزَة كَانَ صَاحِبَ زَرْع.

٣٢ • ٤ - عَنْ أَسِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِنَّا كُلْبَ حَرَّتُ أَوْ مَاشِيَةٍ )). كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِنَّا كُلْبَ حَرَّتُ أَوْ مَاشِيّةٍ )). كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِنَّا كُلْبَ حَرَّتُ أَوْ مَاشِيّةٍ )). ٢٣ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعِثْلِهِ.

\* ٣٠٠ عَنْ يَحْنَى بْنِي كَثِيرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِنْنَهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْه

بَابِ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

اسوہ سم حضرت ابوہر میں اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ عقد نے فرمایا جو شخص کتا یائے مگر کتار ہوڑ کا یا شکار کا یا گھیت کا اس کے نواب میں ہر روز ایک قیر اللہ کی ہوگی۔ زہری نے کہا ابن عمر سے ذکر ہوا ابوہر میرہ کے قول کا کہ وہ کھیت کے کہا کے مشتق کرتے ہیں تو انھوں نے کہار حم کرے اللہ ابوہر میرہ میرہ وہ کھیت والے شے۔

۳۰۳۲ – حفزت ابوہر رہ دختی اللہ عند سے روایت ہے جو فخص کتا رکھے اس کے عمل میں ہے ہر روز ایک قیر اط کم کیا جائے گا گر کھیت کا کتابار بوڑ کا۔

سوسوم ساسندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

سا ۱۹۰۳ مند کورہ پالا صدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ ۱۳۰۳۵ - ابوہر میرہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظی نے قربایا جو شخص کمآر کے اور ووشکاری یا بھر بوں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے عمل میں سے ہر روڑ ایک قیر اط کا نقصان ہوگا۔

۱۳۹۳ مفیان بن انی زہیر ہے روایت ہے اور وہ ایک شخص سے شوہ کے فقیلہ بیس ہے اور صحابی شخص سخوں اللہ علی ہے اور صحابی شخص المحدوں اللہ علی کے اس فرماتے شخص المحدوں نے کہا بیس نے سنا جناب رسول اللہ ہے آپ فرماتے شخص کا پالے اور دہ گام نہ آئے اس کے کھیت کے یا تھن کے (بیعی جانوروں کی حفاظت کے لیے) تواس کے کمین سے ہر روز ایک قیراط کم ہوگا۔ سائب بن بزید نے کہا بیس نے سفیان ہے روز ایک قیراط کم ہوگا۔ سائب بن بزید نے کہا بیس نے سفیان ہے ہو جھاتم نے میہ حد بیث رسول اللہ ہے سی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں مجد کے دب کی۔

ے سوم سم سے اس سندے بھی مذکورہ بالا حدیث مر و<u>ی ہے۔</u>

باب: کچینے لگانے کی اجرت علال ہے



٣٨٠ ٠ ٤ - عَنْ حُسَيْدٍ قَالَ سَيْلَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ كَسَبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ بَصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ ((رَإِنَّ أَفْضَلُ مَا تَدَاوَيْهُمْ بِهِ الْجِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دُوَائِكُمْ )).

٣٩٠٢٩ عَنْ حُنَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِيثِلِهِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ بِيئِلِهِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَافَةُ وَالْفُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذَّبُوا لَيْحَرِيُّ وَلَا تُعَذَّبُوا مِينَانَكُمْ بِالْغَمْزِ ﴾.

٤٠٤٠ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ سَيعْتُ أَنْسًا يَقُولُ دَعَا النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَمَّامًا فَحَجَمَّهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَحُفَّفَ عَنْ ضَرِينِهِ.

١٤٠٤ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُنجَمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُنجَمَ وَأَعْطَى الْخَجَّامَ أَجْرَهُ وَالسَّعَطَ

الله عَنْهُمّا الله عَنْهُمّا الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَبْدٌ عَنْهُمّا الله عَنْهُمّا الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَبْدٌ لَنِي يَاضَةً فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَخْرَهُ وَكَلّم سَبْدَتُهُ فَحَفَفْ عَنْهُ مِنْ وَسَلّم طَريتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ النّبِيُّ صَلّى صَلّى طريتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ النّبِيُّ صَلّى صَلّى

۰۷۰۴۰ حمید سے روایت ہے جس نے انس سے سناو و کہتے تھے رسول اللہ نے ایک غلام ہمارا بلونیا وہ تجام تھا (یعنی تجھنے لگا تا تھا)۔
پھراس نے تجھنے لگائے آپ کے۔ آپ نے تھم کیاا یک صاح یاا یک میادو مدانات اس کو دینے کااور گفتگو آئی اس کے باب میں تو گھٹادیا گیا محصول اس کا۔

اسم ۱۳۰۰ حضرت این عماس رمنی الله عنهاے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھنے لگائے اور تجام کواس کی مز دور ی دی اور ناک مبارک بیس دوائی ڈالی۔

(۴۰۳۹) ﷺ جس کو عود بیندی کہتے ہیں گرم و فشک ہے معدہ اور ول اور دماغ کو فائد و کرتا ہے اور سر دو تربیاریوں ہیں تہایت مفید ہے۔ مذر ہ لیعنی در د حلق کی بیاری میں کیکئے عود بیندی لگاناکا تی ہے یا کھلانا۔



الله عليه وسلم

بَابِ تُحْوِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

المناف الله صلى سَعِيْدِ الْخُدَارِيُّ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ السَّولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ النَّمِيْةِ النَّامِلُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَعْرَضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلُ اللّهَ سَيُنْوَلُ فِيهِ أَمْوًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلَيْنَتَفِعْ بِهِ )) قَالَ النّبِيُّ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا النّبِيُّ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا النّبِيُّ اللهُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا النّبَيْ بَعَلَى عَرْمُ الْخَمْرَ فَمَنْ النّبي فَاللّهُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا النّاسُ بِمَا يَعْدَرُبُ وَلَا يَبِعْ )) قَالَ فَاسْتَقْبُلُ النّاسُ بِمَا فَيَعْدَدُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَقَكُومًا فَكَالَ النّاسُ بِمَا يَعْدَرُبُ وَلَا يَبِعْ )) قَالَ فَاسْتَقْبُلُ النّاسُ بِمَا يَعْدَرُبُ وَلَا يَبِعْ )) قَالَ فَاسْتَقْبُلُ النّاسُ بِمَا يَعْدَرُبُ وَلَا يَبِعْ )) قَالَ فَاسْتَقْبُلُ النّاسُ بِمَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَقَكُومًا .

تجامت کی اجرت حرام ہوتی تو آپ بھی اس کونہ دیتے۔ باب: شراب دیجناحرام ہے

سام ، م ، حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عند سے روايت ہے ميں مدينه ميں سے شار سول الله عنظائے ہے آپ فرماتے تھے خطبہ ميں مدينه ميں اے لوگوا الله تعالى اشاره كر تا ہے شراب كی حر مت كا اور شايد كہ كوئى علم اس كے باب ميں اتر سراس ليے جس كے پاس شراب بووه خ الے اور اس كی قیمت سے فا كده افعائے۔ ابو سعيد شراب بووه خ الے اور اس كی قیمت سے فا كده افعائے۔ ابو سعيد شراب بووه و كرمايا الله سفة كہا چند روز گردے تھے كہ جناب رسول الله كے فرمايا الله تعالىٰ نے حرام كرويا شراب كوئاب جس كے پاس شراب بواور اس كويہ حرمت كی آيت بي جائے تو ده نہ ہے نہ بیجے۔ ابو سعید شنے كہا جب جن نوگوں كے پاس شراب تھی وہ اس كويد بينہ كے راسته ير جب جن نوگوں كے پاس شراب تھی وہ اس كويد بينہ كے راسته ير اللہ خاور بہاديا۔

(۱۹۰۳) ہنتہ جب جناب رسول اللہ کے بینہ میں تشریف لانے اس وقت تک شراب ترام نہ تھی لوگ پیا کرتے تھے۔ بعضوں نے آپ سے
پوچھاتو بیاتری بسنلونك عن المنحمو و المسسو۔۔۔ افہر تک۔ ای آیت میں یہ فرمایا کہ شراب میں اگرچہ فا كدہ ہے گر ضرر زیادہ ہے۔
اس سے لوگوں نے شراب بینانہ چھوڑا تو دو مری ایک سخت آیت انزی لا تقویوا المصلوفة وافتح مسكاری۔۔۔۔۔ آثر تک۔ اس آیت میں
نشہ کی جانت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گر صاف شراب بینا حرام نہیں کیالیکن جناب، مول اللہ کویہ معلوم ہوگیا کہ اب آئندہ اللہ جل جالا کا
ارادہ یہ ہے کہ شراب کو بالکل حرام کردے۔ جب آپ نے یہ حدیث فرمائی۔

نوو ن نے کہا اس مدید سے معلم ہوا کہ جب تک کی شے کہاب میں کوئی تھم نہاڑے تب تک کی طرح کی تعلیف نہیں ہے۔
ادرائی مسئلہ میں اختابات ہے علائے اصول کا ہو مشہور ہے۔ می ہے کہ اصل اشیاہ میں حرصت ہے جب تک شرع وادونہ ہو۔ تیم قول ہے ہے کہ اصل اشیاہ میں حرصت ہے جب تک شرع وادونہ ہو۔ تیم قول ہے ہے کہ اصل اشیاہ میں اور اس کا معان اس خوات اس کی امام شاقع کے اصل اشیاہ میں اباد جب ابالا جمائے ہے اور علی اس مثاقع کے اصل اشیاہ میں اباد ہے ابالا جمائے ہے اور علی اس مثاقع کے اس کی امام شاقع کے اس کی اباد جب ابالا جمائے ہے اور کوئی مباح منعدت اس سے حاصل نہیں ہو گئی و مشل اور نجاسات کے بیسے کو واور کو ترکی ہیں کہ اس کی تاج حرام ہو تیک ہوں ہو جس کے اس کی تھے جس بیسے نے والسانپ و غیرہ وان کی تھے جس کی تاج از ہے۔ اور اس میں اباد تو جس بیسے نے والسانپ و غیرہ وان کی تھے جس کے اس کی تھے تو اس کے جو اور کام کی جو اس میں خوات کی تھے تھا کہ نے جس کے اس کی تھا جس کے جس کے جس کی جس کی جس کی جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے جس کے جس کی خوات کی تھی تھا کہ نے جس کی تو اس کی جس کی کے جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی کی جس کی کی کی کر کی کی کی کی جس کی کر کی کی کی کر کی کر کی کی ک



\$ \$ • \$ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصِبْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنْ ِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَجُّلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً عَمْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ هَلَ عَلِيمُتَ أَنَّ اللَّهَ قُدُّ حَرَّمَهَا ﴾ قَالَ لَا فُسَارٌ إِنْسَاتًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( بِهُمْ سَارَرْتُهُ )) فَقَالَ أَمَرْتُهُ يَيْعِهَا مَقَالَ (( إِنَّ الَّذِي حَرُّمَ شُرَّتِهَا حَرُّمَ بَيْعَهَا )) قَالَ فَنَتَحَ الْمَزَادَةُ جَنَّى ذَهَبٌ مَا فِيهًا. ١٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا عَنْ رَبُّولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِثْلَهُ.

٤٠٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ فَالْتُ لَمَّا نَزَلَتُ الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْنَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى انْنَاسِ ثُمَّ لِنَهَى ۗ عُنَّ النَّجَارَةِ فِي الْحَمْرِ

٢ ١٠٤٧ - عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ لَمَّا أَنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورُةِ الْبَقَرَةِ فِي الرُّبَا قَالَتُ خَرَجٌ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرُّمُ النَّحَارَةُ فِي الْخُمْرِ.

بَابَ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ ِ والخينزيز والمأضنام

١٤٠٤٨ عَنْ حَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَبِعَ ١٠٥٣٨ عِاير بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے

مهم مه- عيدالرحمن بن وعله مبائي سے روايت ب جو مصر كا رہنے والا تھااس نے یو چھا عبداللہ بن عباسٌ سے انگور کے شیرہ کو۔ ابن عباس نے کہاایک فخص رسول اللہ علی کے لیے ایک مشك شراب كى تحفه لايا آپ نے فرمايا تو نبيس جائنا كه الله تعالى نے حرام کر دیا ہے اس کو اس نے کہا نہیں تب اس نے کان میں ِ دوسرے سے بات کی' آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کی' وہ بولا میں نے کہا ﷺ ڈال اس کو ' آپ نے فرمایا جس نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کا پچنا بھی حرام کیا ہے۔ یہ من کراس تخف نے مشك كامنه كحول ديااورجو يجهداس مين ففاسب بهد كيا-۵ ۱۰٬۰۷۰ اس سند سے بھی بند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

٢ ٣ و ١٧ - ام المومنين عائشه رصى الله عنها يه روايت ب جب سور و بقره کی آخری آبیتی ازیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظے اور وہ آبیتی لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور منع کیاان کو شر اب کی سود اگری ہے۔

ے سم ملاس ام المومنین حضرت عائشة رضی الله عنها سے روایت ہے جب سور و بقرہ کی آخری آ بیتی اڑیں سود کے باب میں تو رسول الله صلى الله عليه وسلم معجد كي طرف نُكلے اور حرام كيا شراب کی سوداگری کو۔

یاب: شراب اور مر دار اور سور اور پتول کی 70170

(٣٠١٧) كا كاشى عياضٌ ن كهاشراب كى شرمت توسورة ما كموش ب اوروه رينوكي آيت سے بهت بهل اترى ب كونك رينوكي آيت سب سے آخر میں ازی ہے۔ تواحیال ہے کہ نیہ ممانعت تحریم کے بعد بهویا فمرکی تحریم کے وقت آپ نے تجارت فمر کو بھی جرام کر دیا ہو پھر بیان کیادوہارہ تاکہ خوب مشہور ہوجائے اور شایداس مجلس ہیںا ہے لوگ ہوں جن کو تجارت کی حرمت کی خبرنہ ہو کی ہو۔ (۴۰۴۸) ہے نوون نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا (نبیس دہ حرام ہے)اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیچنا کسی حال بیں بھی در ست نبیس کیو نکہ جنے



رَسُونَ اللّهِ عَنْ عَلَى يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ سَكَةً ( إِنْ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْوِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحَنْوِيرِ وَالْآصَنَامِ )) نقيل يا رَسُونَ اللّهِ أَرَأَيْتَ شَخُومِ الْمَيْنَة فَإِنَّهُ يُطلّى بِهَا السَّفُنُ وَيُسْعَنُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُو حَرَامٌ نُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ لَمْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ لَمْ حَرَامٌ لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ لَمْ حَرَامٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ لَمْ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ لَمْ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

انھوں نے ستار سول اللہ عظافہ سے جس سال مکہ فتے ہوا۔ آپ فرہ نے ستے مکہ میں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے حرام کردیا ہے۔ شر اب اور مر دار اور سور اور بتوں کی بیجے کو ۔ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ عظافی ہم روار کی چربی تو کشتیوں میں لگائی جاتی ہے اور کھالوں میں می جاتی ہے اور لوگ اس سے روشنی کرتے ہیں؟ آپ کھالوں میں می جاتی ہے اور لوگ اس سے روشنی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اس وقت اللہ تعالی جاور کردے میں وقت اللہ تعالی جاور کردے میں وقت اللہ تعالی جادی کردے میں کو جرام کیا (یعنی کھانا کے در اس کی قیمت کھائی۔ اس کا) تواضوں نے اس کو پھلایا پھر بھی کراس کی قیمت کھائی۔ اس کا کہ دولئ صدیت اس سند سے بھی مروی ہے۔

۰۵۰ ۲۰ - حضرت عبدالله بن عبال سے دوایت ہے حضرت عمر کو خبر مین کہ سمرہ نے شراب بیجی-انھوں نے کہااللہ کی مار سمرہ پر کیا

نی اس کی جو سرا میں کا ایک ہوئی ہے منعت اٹھانا حرام ہے اور شافی اور اسحاب شافی کا قد ہہ ہی ہے کہ مردار کی چربی ہے نقع اٹھنا جا تر ہے ہیں۔ اجھی سے سنین سے رکھانا چرا میں داخل ہیں رہائ اور تھر ہن کرنا وقیر و تھے ان کرنا وقیر و تھے ان کی اور سند نہیں۔ کیونکہ مردارے نقع اٹھانے کی ممالعت مطاق ہے گرجو قاص کی جریا جو رہا ہے کہ موراد ہور کی ممالعت مطاق ہے گرجو قاص کی جریا ہوں کا اور جہور علما ہے نزدیک اس ہے کوئی سندت لیما ورست نہیں۔ کیونکہ مردارے نقع اٹھانے کی ممالعت مطاق ہے گرجو قاص کی جی جے سنین والمحانے ہور و ملک ہے اس کے کوئی سندت لیما ورست نہیں وہ جائز ہور وہ کہ مالعت مطاق ہے ہیں وہ بات کہ اس کا نقل ہے کہ اس کے کہ اس ہے کوئی سند ہے اور کہ انسان میں موا کھانے ہیں گانے ہیں اختلاف ہے سلف کا ۔ لیکن بھارے گئی ہور ہور کہ اور انسان کی استان ہور ہور کہ اور انسان می میں ہور ہور کہ اور انسان میں کا انتہا ہور ہور کہ اور انسان کر اور گانس کا بینا ہور ہور کہ اور انسان کر اور انسان کر اور انسان کر دے جائز وہ کہ ہور انسان کر اور انسان کر اور انسان کہ ہور اور کی جائز ہور اور کہ تھا ہور انسان کی تعرب ہور ہور کہ ہور ہور کہ کہ ہور ہور کہ ہور انسان کہ جو اور کی تھے جس کا فری لاش کی تھے جمہور ہور کہ ہور انسان کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور انسان کر دور ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ کہ ہور ہور کہ کہ ہور ہور کہ کہ ہور ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہ

ل صحیح مسلک حمری ہے دننی مثاقبی ، ماتلی ، منبل کہلوانا سمج شیں۔



٣ • • ٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الْيَهُودَ حُرَّمَ مَلَى اللهُ الْيَهُودَ حُرَّمَ عَلَيْهِ مَ النَّهُ الْيَهُودَ حُرَّمَ عَلَيْهِمْ النَّدُ عَلَمُ فَيَاعُوهُ وَأَكَلُوا لَمَنَهُ )).
عَلَيْهِمْ النَّدُحُمُ فَيَاعُوهُ وَأَكَلُوا لَمَنَهُ )).
بَابِ الرَّبَا (ا)

١٥٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ (﴿ لا تَبِيعُوا الذَّهْبَ بِالنَّهْبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُوا بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَشِفُوا بَعْصَهَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَشِفُوا بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَشِفُوا بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَشِفُوا بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَشِفُوا مِنْهَا غَالِبًا بِنَاجِزَ ))

٠٥٠ عَنْ نَافِعِ أَنْ اثْنَ عُمْرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ
 مِنْ يَنِي لَئِتْ إِنَّ أَبَّا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا

اس کو خبر خیس که رسول الله عظی نے فرمایا الله نے حنت کی یہودیوں پر الن پرچ لی کا کھانا جام ہوا تو چ لی کو پھلایا پھراس کو خیا۔

10 - سم مندرجہ بالاروایت اس سندسے بھی مروی ہے۔

20 - سم سندرجہ بالاروایت اس سندسے بھی مروی ہے۔

20 - سم سند الوہر مرہ وضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا خدا تعالی بہود کو بتاہ کرے اللہ تعالی نے حرام کیا اللہ علی نے فرمایا خدا تعالی بہود کو بتاہ کرے اللہ اور اس کا بیسہ کھایا۔

21 - سم سال کو پھر انھوں نے اس کو پھرا الور اس کا بیسہ کھایا۔

21 - سم سال کو پھر انھوں نے اس کو پھرا کر آخر میا کہ اللہ اللہ بہود کو بتاہ کر سے بی کرتے بی کرام کی گئی تو انہوں نے اس کو پھرکہ اللہ اللہ کی بہود کو بتاہ کرے اس کو پھرکہ کی تو انہوں نے اس کو پھرکہ کرائے اللہ کی تھرا کہ کی تو انہوں نے اس کو پھرکہ کرائے کی کرائے گئی تو انہوں نے اس کو پھرکہ کرائے گئی تو انہوں نے کرائے گئی تو انہوں نے کہا کرائے گئی تو انہوں نے کرائے گئی تو انہوں نے کہا کہ کرائے گئی تو انہوں نے کرائے گئی تو انہوں نے

#### باب : سود کابیان

۳۰۵۳ - ابوسعید الحدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نه میچوسونا سونے سے مگر برابر برابرادر کم زیادہ نہ بچواور نہ بیچو جا ندی ہے بدیلے مگر برابر برابرادر کم زیادہ نہ کرواور ادھار نہ بیچو۔

۳۰۵۵ - نافع سے روایت ہے بنی لیٹ کے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ابوسعید اس کو نقل کرتے ہیں رسول اللہ



عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ رَسْعِ قَالَ فَعَدُ اللّهِ وَنَافِعٌ مَعْهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَسْعِ قَالَ فَافِعٌ فَلَمْ عَلَى اللّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللّيْشُ حَتَّى فَافِعٌ فَلَمْ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْثِرِيُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَى اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَمُ وَاللّيْشُ خَتَى أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْثِرِيُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنِي سَعِيدٍ الْحَدْثِرِيُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنَى سَعِيدٍ الْحَدْثِرِي فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ وَعَنْ يَئِيعِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ وَعَنْ يَئِيعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلّا مِثْلًا بِعِثْلِ فَأَنْنَارَ أَبُو سَعِيدٍ اللّهَ عَنْ بَنِع الْوَرِقِ بِاللّهُ وَأَذُنّهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَبْنَايِ اللّهُ عَنْ بَنِع اللّهُ مَنْ إِلَى عَبْنَهِ وَأَذُنّهِ فَقَالَ أَلْمِسْرَتُ عَبْنَايِ وَلَا يُعْفِلُ وَلَا أَنْهُ وَلَا تُنْفِقُوا يَعْطِيهُ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا تُسْفُوا يَعْطِ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا تُسْفُوا يَعْطَعُهُ عَلَى بَعْضِ وَلَا يَبْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا تُسْفُوا يَعْطَعُهُ عَلَى بَعْضِ وَلَا اللّهِ عَلَى بَعْضِ وَلَا يَبْعُوا الْفَرِقِ بِالْوَرِقِ وَلَا تُسْفُوا يَعْطَعُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْعُوا الْفَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلّا يَعْلَى بَعْضٍ وَلَا اللّهِ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْعُوا الْفَرِقِ بِالْوَرِقِ وَلَا تُسْفُوا يَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْعُولُ وَلَا يُعْطِعُ وَلَا يَعْطِعُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا اللّهِ عَلَى بَعْضٍ وَلَا اللّهِ عَلَى بَعْضِ وَلَا اللّهِ عَلَى بَعْضٍ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٠٠٤-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْتِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَلِيْتِ .
١ ١ ٥٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ قَالَ (( لاَ تَبِيعُوا اللّهُ هَبَ باللّهُ هَبِ اللّهُ هَبِ وَلَا الْمُورِقِ اللّهُ وَزُنّا بِوَزَنْ مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا الْمُورِقِ اللّه وَزُنّا بِوَزَنْ مِثْلًا بِمِثْلِ مِنْوَاءً بِمَوْاءً بِمَوَاءً )).

٨ • ٤٠ عَنْ عُنْمَانِ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا تَبِيعُوا اللَّهُنَارَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا تَبِيعُوا اللَّهُنَارَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾).
 إللَّهُ يَنَارَيْنِ وَلَا اللَّرْهَمَ بِاللَّوْهُمَيْنِ ﴾).

بَابِ الصَّرْفِ وَبَيْعِ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ١٩٠٥٩ عَنْ مَالِكِ ثَنْ أَرْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَفْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ

ے۔ قتید کی روایت میں ہے یہ من کر عبداللہ بن عرقے اور نافع میں ہے۔ قتید کی روایت میں ہے نافع نے کہا عبداللہ بن عرقے ہوا ور میں ان کے ساتھ تھااور بی لیٹ کاوہ شخص بھی ساتھ تھااور بی لیٹ کاوہ شخص بھی ساتھ تھااور بی لیٹ کاوہ شخص نے کہا جمی ساتھ تھا پہال ہی ہے۔ عبداللہ نے کہا جمی ساتھ تھا پہال ہی ہے ۔ عبداللہ نے کہا جمی سے اس شخص نے کہا تم یہ بیان کرتے ہو کہ جناب رسول اللہ نے منع کیا چا تدی کو چا ندی کے بدلے بیجے سے حمر برابر سے سے می برابر برابر برابر برابر برابر برابر برابر کی انگوں سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی بدلے بیجے سے حمر برابر برابر برابر کی انوں کے سے سازسول اللہ قرباتے تھے مت بیجوسونے کوسونے کے بدلے نے سازسول اللہ قرباتے تھے مت بیجوسونے کوسونے کے بدلے اور ادھارت تھے مگر برابر برابر کم زیادہ نہ بیجو اور ادھارت تھے مگر برابر برابر کم زیادہ نہ بیجو اور ادھارت تھے مگر دست بدست۔

۵۷-۳- اس سندے بھی نہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۵۸ - ۲۰۰۵ - عثمان بن عفان رمنی الله عندے روایت ہے رسول الله عندے روایت ہے رسول الله عندے روایت ہے رسول الله عندے اور ند علی دور میار کے اور ند ایک درم کو بدلے میں دوورم کے۔

ہاب: اُنج صرف اور سونے کی جاندی کے ساتھ نقد اُنج ۱۹۰۵۹ مالک بن اوس بن حدثان ہے روایت ہے بیس آیا یہ کہتا ۱۹۵۶ کون بیچناہے روپیوں کو سونے کے بدلے ؟ طلحہ بن عبیداللہ

(٣٠٥٨) جنا كيونك عن ايك بى باورايى حالت مي كى اور بيشى حرام به كوايك مال كحرا بو اور دوسرا كھونا ہو۔ اور جو ضرورت آن پات قوچاندى كوسوئے كے بدلے بچ كر پھر سونے كے بدلے اس جاندى كو خريد لے۔

(۴۰۵۹) 🜣 لینی دونول طرف ہے ال نقد ہونا چاہے اس مجلس میں اور اوھ مرتا جائز ہے۔



طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَرِنَا ذُهَبَكَ ثُمَّ الْبَنَا إِذَا حَاءَ حَادِمُنَا نُعْطِكَ
وَرِقَكَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلّا وَاللّهِ
لَتُعْطِيَنَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدُّنُ إِلَيْهِ ذَهْبَهُ فَإِنْ رَسُولَ
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

• ٦٠ ١ كُلُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِهَٰذَا الْإِسْنَادِ

٤٠٦١ = عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلُّغَةٍ فِيهًا مُسْلِمُ بُنُّ يَسَارِ فَحَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ غَالُ قَالُوا أَبُوا الْأَشْعَتْ أَبُو الْأَشْعَتْ فَجَلْسَ فْقُلْتُ لَهُ حَدُّثُ أَحَانًا خَلِيثَ عُبَادَةً بْن الصَّامِتُ قَالَ نَعَمُّ غَزُوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةً فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةً رَحُلًا أَنْ يَبِيعُهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ فَبَلَغَ ْعُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَنِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ يَيْع الذَّهَبِ بِالنَّاهِبِ وَالْفِضَّةِ بِالَّفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ والشّعير بالشّعير والنّمر بالنّمر والْمِلْح بالْمِلْح إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ غَيْنًا بِعَيْنِ فَمَنَّ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدُ أَرْثَى فَرَدُّ النَّاسُ مَا أَخَلُوا فَبُلُغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَّةً فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مًا بَالُ رِخَال

نے کہااور وہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے کہاا پناسونا بھی کو دے
پیمر عظیم کر آجب نوکر ہمارا آئے گا تو تیرے روپے دے ویں
گے۔ حضرت عمر نے کہا جمر کر نہیں تو اس کے روپ ای وقت
دے دے بااس کاسونا کھیم دے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا
ہے جا تھی کا بچنا سونے کے بدل رہا ہے مگر دست بدست اور جو کا
اور کیہوں کا بچنا گیہوں کے بدل رہاہے مگر دست بدست اور جو کا
بیر لے رہاہے مگر دست بدست اور مجور کا بیچنا مجور کے
بدلے رہاہے مگر دست بدست اور مجور کا بیچنا مجور کے

۱۹۰۷۰ - اس سند سے بھی نہ کور دیالا صدیث مر وی ہے۔ ۲۰۷۱ - حضرت ابو قلابہ سے روایت سے بیس شام میں جن

١٢٠١١ - حضرت الوقلاب سے روایت ہے جس شام میں چندلو کول ك في من بيمًا تما ات من ابوالا معت آيار لوكول في كبا ابوالا فعد وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہاتم میرے بھائی ہے عبادہ بن صامت کی حدیث بیان کرو۔ اس نے کہاا چھا ہم نے ایک جہاد کیا اس میں معاویہؓ سر دار تھے تو بہت چزیں نمنیمت میں حاصل کیں 'ان میں ایک برتن بھی تھاجا ندی کا۔ حضرت معاویہ ؓ نے عکم ویااس کے بیچنے کالوگوں کی تنخواہ پر اور لوگوں نے جلدی کی اس کے لیتے میں۔ بید خبر عمادہ بن صاحت کو مہنجی وہ کھڑے ہوئے او ر کہا میں نے رسول اللہ سے ساہے آپ منع کرتے تھے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے ہے اور جاندی کو جاندی کے بدلے <sub>.</sub> اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے اور تھجور کو تھجور کے بدلے اور ٹمک کو ٹمک کے بدلے مگر برابر برابر نفذ پھر جس نے زیادہ دیایازیادہ لیا تور ہاہو گیا۔ بیہ س کر او گوں نے جو لیا تھا پھیر دیا۔ معادیہ کویہ خبر پینچی دہ خطبہ پڑھنے گئے گھڑے ہو کر کیا عال ہے لوگوں کا جناب رسول اللہ سے وہ صدیثیں روایت کرتے

(۴۰۱۱) بین جب صد قات میں ہے حصہ ملے گا تو قبت اس کی لے لیں ہے 'غرض اد حاریجنے کا تھم کیا۔ معادیہ کی ہیر دلیل کافی شہیں کیونکہ حاضر رہنے ادر محبت رکھنے سے ہر بات کا متناضر ورکی نیس اور اس دچہ سے بہت می حدیثیں ایک مجانی نے سیس و مرے نے نہیں سنیں۔



يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَادِيتَ قَدْ كُنا نَشْهَدُهُ وَنَصَحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ فَأَعَادُ الْقِصَّةَ ثُمْ قَالَ لَنْحَدَّثُنَّ بِمَا مُن الصَّامِتِ فَأَعَادُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنْ كُرِهَ مُعَاوِيَةً أَوْ مَن المَعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنْ كُرِهَ مُعَاوِيَةً أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصَحَبُهُ فِي حُنْدِةِ لَيْلَةً سَوْدًاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَلَا أَوْ تَحْوَدُهُ.

٣ ٩ ٩ ٢ - عَنْ أَثْبُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

الله على عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الذَّعَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالْفَضَةُ بِالْفِضَةِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّالِ بِينَا لِمِثْلِ مِنْوَاءُ بِسَوَاءُ بِسَوَاءُ بِينَا لِمَا لِمَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

2.15 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُلَمَ (﴿ الْدُهُبُ رَصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (﴿ الْدُهُبُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (﴿ الْدُهُبُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَالْبُرُّ بِالنَّهِ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرِ وَالْفِلْحَ بِالنَّهُ بِالنَّهُ وَالْبُرُّ بِالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِنْلًا بِالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحَ مِنْلًا بِيلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ السَّتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى بِمِثْلُ يَدًا بِيلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ السَّتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ ال

٤٠٦٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ وَسَلَمَ (( الذَّهَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الذَّهَبُ

میں جن کو ہم نے میں سنا اور ہم آپ کے پائی حاضر رہے اور آپ کی حجت میں رہے۔ چر عباد آگرے ہوئے وہ قصد بیان کیا بعد اس کے کہا ہم تو وہ حدیث ضرور کی بیان کریں گے جو جناب رسول اللہ سے سن آگر چہ معاویہ کو برا معلوم ہو یا یوں کہا آگر چہ معاویہ کی قرات ہو سی پروا نہیں کر تا آگر ان کے ساتھ نہ رہوں ان کے گئر میں تاریک رات میں۔ حماد نے کہایا ایسانی کہا نہا کہ ان کے گئر میں تاریک رات میں۔ حماد نے کہایا ایسانی کہانے

۳۰۱۳ - عبادہ بن صامت تے دوایت ہے جتاب رسول اللہ یے فرمایا نیجو سونے کو بدلے میں سونے کے اور جا تدی کو بدلے میں جا ندی کو بدلے میں جا ندی کے اور جا تدی کو بدلے میں جا ندی کے اور جو کو بدلے میں جو کے اور تمک کو بدلے میں جو کے اور تمک کو بدلے میں تمک جو کے اور تمک کو بدلے میں تمک کے بدا بر جرابر ٹھیک ٹھیک نقد۔ پھر جب متم بدل جائے (مثلاً گیہوں جو کے برابر جرابر ٹھیک ٹھیک نقد۔ پھر جب متم بدل جائے (مثلاً گیہوں جو کے بدلے) توجس طرح جائے ہیچو(کم و بیش) پر نقد ہونا مشروری ہے۔

۱۹۳۰ ۲۰ - ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه نے فرمایا پیچو سونے کو سونے کے بدلے بیس اور چاندی کو چاندی کے بدلے بیس اور چواندی کو چاندی کے بدلے بیس اور جو کو چاندی کے بدلے بیس اور جو کو چوکے بدلے بیس اور تھک کو تمک چوکے بدلے بیس اور تمک کو تمک کے تمک سود ہو گیا ایک جاندی جا اور اور کی خوالا ہم ایر برا ہر برا ہر نفاز۔ پھر جو کوئی زیادہ دے بیازیادہ لے تو مسود ہو گیا گیا۔

١٥٠١٥- مندرجه بالاحديث ال سندسے بھي مروي ہے۔

(۳۰۲۳) کی تووی نے کہائی حدیث سے تابت ہوتا ہے کہ جوادر گیہوں علیحدہ تلیحدہ تیم ہیں اور کی نہ بہب شاقتی اور ابو حنیفہ اور توری اور فقہائے تحدثین کا۔اور مالک اور امیٹ اور اور اکثر علائے مدینہ اور علائے متعقد میں شام کے نزدیک وہ دونوں ایک قتم ہیں اور بہی متعوّل ہے محراور سعد اور سلف سے۔اور انفاق کیاہے علاء نے کہ باجراا کی قتم ہے اور جوار ووسری قتم ہے اور جاول تیسری قتم ہے محرایث اور این وہب کے نزدیک یہ تینوں ایک قتم میں واقل ہیں۔



بِالذُّهْبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ )).

١٩٩ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَبِي حُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الشّعْرُ بِالشّعْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ مِثْلًا بِمِثْلُ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتُوادَ فَقَادُ أَوْ اسْتُوادَ فَقَادُ أَرْبَى إِلَّا مَا احْتَلَقَتْ أَلُوانُهُ )).

١٤٠ ٤ - عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْرُانَ بِهَذَا الْإِلسَّادِ
 وَلَمْ يَذْكُرُ يَدًا بِيَهٍ.

١٨ • ٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الذَّهَبُ بِاللَّهَبِ بِاللَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنَ عِثْلًا بِعِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنَ مِثْلًا بِعِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اصْتَرَادَ فَهُو رِبًا )). مِثْلًا بِعِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اصْتَرَادَ فَهُو رِبًا )). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهَ قَالَ (( الدّينَارُ بِاللّهِ عَلَيْهَ لَلْ فَصْلُلَ بَيْنَهُمَا قَالَ (( الدّينَارُ بِاللّهِ عَلَيْهَ لَا فَصْلُلَ بَيْنَهُمَا

وَالنَّرْهُمُ بِالنَّرْهُمِ لَا قَصْلَ بَيْنَهُمَا )). • ٧ • ٤ -عَنْ مُوسَى بْنُ أَبِي تَسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهْبِ دَيَّنَا

وَرِقًا بِنَسِينَةِ إِلَى الْمَنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرِقًا بِنَسِينَةِ إِلَى الْمَوْسِيمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ وَرِقًا بِنَسِينَةِ إِلَى الْمَوْسِيمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إِلَى فَأَحُرَيْنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يُصِلُحُ قَالَ قَدُ بِغُنّهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدً بَعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدً فَقَالَ قَلِمَ النَّي فَقَالَ فَلَمْ النَّي أَخَدُ فَقَالَ فَلَمْ النَّي أَخَدُ فَقَالَ فَلَمْ النَّي فَقَالَ مَا النَّي فَقَالَ فَلَمْ النَّي أَنْكُمْ فَقَالَ فَلَمْ النَّي مَا النَّي مَا النَّي اللهِ فَقَالَ فَلَمْ النَّي مَا النَّي مَا النَّي اللهِ فَقَالَ مَا النَّي مَا النَّي اللهِ فَقَالَ فَلَمْ النَّهِ فَقَالَ مَا النَّي اللهِ فَقَالَ مَا كَانَ نَسِينَةً فَهُو كَانَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَا كَانَ نَسِينَةً فَهُو رَبِّ وَمَا كَانَ نَسِينَةً فَهُو رَبِّ وَمَا كَانَ نَسِينَةً فَهُو رَبِّ وَمَا كَانَ اللهِ فَقَالَ مَا اللهِ اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ اللهِ فَقَالَ مَا اللهِ اللهِ فَقَالَ مَا اللهُ اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ اللهِ فَقَالَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۳۰۹۷- حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا بیچہ کھجور کو محجور کے بدلے اور گیہوں کو گیہوں کے جرلے اور جمک کو نمک کے بدلے ہرابر کے جرلے اور تمک کو نمک کے بدلے برابر مرابر نفتر۔ پھرجو کوئی زیادہ دے یا زیادہ سلے اتو سود ہو گیا مگر جب متم بدل جائے ( توزیاد تی اور کی درست ہے )۔

۳۰۷۵ میں صدیث اس سند ہے بھی مروی ہے مکر اس میں 'آیڈا بیکد'' کے الفاظ نہیں۔

۳۰۶۸- حضرت ابوہر ریر د صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیج سوئے کوسونے کے بدلے تول کر برابر۔ جو کوئی زیادہ دے ازیادہ لے توسود ہوگیا۔

۰۷۰۴- اس سندہ بھی مذکورہ بالاحدیث مروی ہے۔ باب: چیا تدی کی بیع سونے کے بدلے بطور قرض ممنوع ہونے کابیان

اک سا - ابوالمتہال ہے روایت ہے میرے ایک شریک نے جاندی نی ادھار تج کے موسم تک وہ جھے ہے بوچھے آیا ہیں نے کہا ہے اور میں نیک اور کی نے کہا ہیں نے ہائیں نے کہا ہیں نے ہائیں نے کہا ہیں نے ہائیں سے بازار ہیں نیکی اور کسی نے منع نہیں کیا۔ چر ہی براء بن عاز ب کے پاس آیاان ہے بوچھا انھوں نے کہار سول اللہ مدینہ میں تشریف لائے اور ہم ایسی تھ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا اگر نقتہ ہو تو قباحت نہیں اور جواد ھار ہو تو سود ہے اور تو زید بن ارقی کے پاس جاان کو سود اگر کی جھے سے تو سود ہو اگر کی جھے سے نے فرمایا کہ سے بخولی واقف ہول کے کے بیس ان



مِنِّي فَأَنَّئِنَّهُ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ مِثْلَ فَلِكَ.

البراء عن أبي البيئهال يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَازِبِ عَنْ الصَّرَافِ فَقَالَ سِلَ رَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سِلْ رَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ مُسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ فَالَا تَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ بَيْع الْوَرِق بِاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ بَيْع الْوَرِق بِاللهَ عَلَيْهِ

٣٠٧٣ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْغِضَةِ بِالْفَضَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْغِضَةِ بِالْفَضَةِ وَالدَّهْبِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ وَأَمْرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَةَ بِاللّهُ هَبِ وَلَا مَثِواءُ بِسَوَاءُ وَالدَّهْبِ وَالدّهْبِ كَيْفَ شِفَا وَالدّهْبِ كَيْفَ شِفَا وَالدّهْبِ كَيْفَ شِفَا وَالدّهُ مَنْ اللّهُ هَاللّهُ هَا هُلَا هُاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هَاللّهُ هُاللّهُ هَاللّهُ هُلِلْهُ هُلَاللّهُ هُاللّهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلُهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلُهُ هُلِهُ هُلِهُ هُلّهُ هُلّهُ هُلِهُ هُلِهُ هُ

£ • • • عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةً قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْبِهِ.

بَابِ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خُوزٌ وَذَهَبٌ

کے پاس کیااور ان سے پوچھا توا تھوں نے بھی ایسائل کہا۔

۲۷ - ۲۰ - ابوالمنہال سے روایت ہے میں نے براہ بن عازب سے
پوچھا صرف کو ( یعنی چاندی یا سونا دیچنا
کیسا ہے )؟ انھوں نے کہا زید بن ار آئے سے پوچھ وہ زیادہ جلنے
ہیں۔ بیل نے زید سے پوچھا انھوں نے کہ برائے سے پوچھ وہ زیادہ
جانے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا منع کیا رسول اللہ نے چاندی کو
سونے کے بدل ادھار بیجنے ہے۔

۳۰۰۳ ابو بحرہ سے دوایت ہے منع کیا جناب دسول اللہ یہ فیاندی کو چاندی کے بدلے پیچنے واسونے کو سونے کے بدلے پیچنے سے مگر برابر برابر اور تھم کیا ہم کو چاندی خرید نے کاسونے کے بدلے جس ظرح سے ہم چاہیں اور سونا خرید نے کا چاندی کے بدلے جس ظرح ہم چاہیں اور سونا خرید نے کا چاندی کے بدلے جس طرح ہم چاہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا اور کہا بھی ایک ایک شخص نے ان سے پوچھا اور کہا

سے ۱۳۰۷ اس سند ہے بھی ندکورہ بالا حدیث مروی ہے۔

## باب: سونے اور نگینوں والے ہار کی بیغ

40-40 فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بیل تشریف رکھتے تھے آپ کے پاس ایک ہار لایا گیااس بیل نگ تھے اور سونا بھی تھا'وہ غنیمت کامال تھاجو بک رہا تھا آپ نے تھم کیااس کا سونا جدا کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایااب سونے کو سونے کے بدل بھی برابر تول کر۔

(۳۰۷۳) ﷺ اگر دست بدست ہو تو کچھ قباحت نہیں ہے جیسے اوپر گزر چکا

(۲۰۷۵) ﷺ نوویؒ نے کہا ہی حدیث ہے یک جب سوناکی اور چیز کے ساتھ لگاہو تواس کا دیجاسونے کے بدلے درست ٹیس جب تک سوناعلیحدونہ کیا جائے اب سونے کوسونے کے بدل برابر برابر تول کر بیچنا جاہے اور دوسری شے میں افقیار ہے جتنے داموں پر جاہے بیجے۔
یکی تھم ہے جب کس شے میں جا ندی گئی ہواور دوجا ندی کے بدل برابر تول کر بیچنا جائے اور میں منقول ہے حضر من عمر اور ابن عمر اور جماعت سلف ہو اور جماعت سلف ہو تول ہے شافعی اور احمد اور اسحیٰ کا۔ ور ابوحنیفہ اور توری اور حسن بن صالح کے نزویک اس کا علیحدہ کریا ضروری جیس اور اس کی لاج



٣٤٠٧٦ عَنْ فَضَالَةً إِنْ عُبَيْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَال اشْتَرَبْتُ بَوْمَ خَيْسٌ قِلَادَةً بِالنّبي عَشْرُ دِينَارًا فِللهَ فَوَجَدَاتُ فِيهَا أَكْثَرَ فِيفَارًا فَوَجَدَاتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشْرُ دِينَارًا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْكُ مِنْ اثْنَيْ عَشْرُ دِينَارًا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْكُ فَقَالُ (( لَا تُبَاعُ جَتَى تُفْصًلُ )).

٧٧٠ ٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ رَسُولُ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ رَسُولُ اللّهِ حَنْ فَصَالَةً بْنِ عُنَيْدٍ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ حَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نَسُولُ اللّهِ حَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نَبْوَلُ اللّهِ حَنْلُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالثّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ حَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( قَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ حَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( قَا تَبِيعُوا الذّهَبَ بِالذّهَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( قَا تَبِيعُوا الذّهَبَ بِالذّهَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( قَا تَبِيعُوا الذّهبَ بِالذّهبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ().

٩ ٧٠٤ عن حَنْ حَنْسِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُنْدِ فِي عَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي فِلَادَةً فِيهَا ذَهْبَ وَوَرِقٌ وَجَوْهُرُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيَهَا فَيَسَالُتُ فَصَالَةً بْنَ عُنِيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَسَأَلْتُ فَصَالَةً بْنَ عُنِيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَسَأَلْتُ فَصَالَةً بْنَ عُنِيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاحْعَلُهُ فِي كِفَةٍ وَاحْعَلُ ذَهْبَكَ فِي كِفَةٍ ثُمَّ لَا فَاحْتَلُ فَا يَعْفُونُ وَاحْعَلُ ذَهْبَكَ فِي كِفَةٍ ثُمَّ لَا فَاحْتَلُ إِلَّا مِثْلًا بِعِثْلٍ فَإِنِّي سَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ الْهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعُلْولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

بَابِ بَيْعِ الطُّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ

٤٠٨٠ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهُ أَرْسُلَ
 غُلَامَةُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بِعَهُ ثُمُّ اشْتَرٍ بِهِ شَعِيرًا

۲۰۰۷۱ حضرت نضالہ بن عبید سے دوایت ہے جی نے نیبر کے روز ایک ہار خریدا بارہ اشر فیوں جی اس جی سونا تھااور نگ سے دوارا کی ہیں سونا تھااور نگ سخے۔ جب جی نے سونا جدا کیا تواس جی بارہ اشر فیوں سے زیادہ سونا نکلا۔ میں نے بیان کیارسول اللہ عظیہ سے آپ نے قرمای وہ ہار شریعا جائے۔

220 4- اس سند سے بھی ندکورہ بالاحدیث مروی ہے۔
۸۰۷۸ - فضالہ بن عبید سے روایت ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ بھے فیبر کے دن اور یہود ہوں سے معاملہ کرتے ہے ایک اوقیہ (چالیس در هم) سونے کا دویا تین دیناروں کے بدلے "تب جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا مت بیجو سونا سونے کے بدلے گر قول کر برابر برابر۔

929 - است حنش سے روایت ہے میں فضالہ بن عبید کے ساتھ تھا ایک جہادیش تو میر سے اور میر سے یاروں کے جھے میں ایک ہار آیا جس میں سونادور چا ندی اور جواہر سب تھے۔ میں نے اس کو خرید نا چاہادر فضالہ سے بو چھا انھوں نے کہا اس کا سونا جدا کر کے ایک پلڑے میں رکھ اور اپنا سونا ایک پلڑے میں کھر نہ لے گر برابر برابر۔ کیونکہ میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ سے آپ فرماتے برابر۔ کیونکہ میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ سے ون پر دونہ کے گر برابر برابر۔

### باب: برابر برابراناج كي ربع

۰۸۰ ۳۰۸۰ معمرین عبداللہ ہے روایت ہے انھوں نے اپنے تلام کوایک صاع گیہوں کادے کر بھیجاادر کہااس کو چھ کر جو لے کر آ۔

الله اس مونے سے زیادہ کے بدلے بیں جتنا اس شے بین لگاہے یا اس جا تدی سے زیادہ کے بدلے بیں جتنی اس بین تکی ہوور ست ہے اور اس سے کم یا ہر ابر سونے اور جا دیا ہے جو اور اس سے کم یا ہر ابر سونے اور اس کے بدلے ور ست تبیس اور ایام مالک کے نزد کی اگر سونایا جا ندگی تبائی یا تبائی ہے کم ہو تو وو تا اپنے ہو جائے گا اور اس کی تابع ہو جائے گا اور اس کی تروی ہے ہر حال میں در ست ہے اور یہ خلاہے 'مخالف ہے حدیث کے اس مختمر اُ)

(۳۰۸۰) جنہ اہام نووی نے کہا امام مالک نے اس روایت سے ولیل کی ہے کہ تیہوں اور جو ایک جنس ہے اور جب دوا کیک دو سرے کے لابے



فَلَهَبَ الْغُلَّامُ فَأَحَدُ صَاعًا وَزِيَادَةً تَعْضِ صَاعِ فَلَمَّا حَاةٍ مَعْمَرًا أَعْبَرَهُ يَفَلِكُ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ اتْطَلِقُ فَرُدُهُ وَلَا تَأْخُذُنَّ إِلَّا مِثْلًا بعِثْلِ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ ﴿ الطُّعَامُ بِالطُّعَامِ مِثْلًا بُحِثْل )) قَالَ وَكَانَ طُعَامُنَا يَوْمَنِيذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ غَمَانُهُ لَيْسُ بَجِئْلِهِ قَالَ إِنِّي أَحَافُ أَنْ يُضَارِعَ. ٨١ ﴾ \* حَنْ آبِيَّ هُرَيْرُةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَلَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا يَنِي عَدِي الْأَنْصَارِيِّ فَاسْتَعْمَلُهُ عَلَى خَبِيرَ فَقَدِمُ بِتُمْرِ حَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَكُلُّ تُمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا )) قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتُرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْحَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا يِمِثْلُ أَوْ بِيعُوا هَٰذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكُلْمَلِكَ الْمِيزَالُ ﴾.

وہ غلام لے کر میااور ایک صاح اور پچھ زیادہ جو لیے 'جب معمر کے
پاس آیااور ان کو خبر کی تو معمر نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ جاور
پھیر کر آاور مت لے محر برابر برابر کیو نکہ میں نے سنا ہے رسول
اللہ علیہ ہے ہے آپ فرماتے تھے اتاج پدلے اتاج کے برابر بیجو اور
ان دنوں جارااتاج جو تھا۔ تو گوں نے کہا جو اور گیبوں میں فرق ہے
ان دنوں جارااتاج جو تھا۔ تو گوں نے کہا جو اور گیبوں میں فرق ہے
(تو کی جیٹی جائز ہے)۔ انھوں نے کہا جھے ڈر ہے کہیں دونوں
ایک جنس کا عظم رکھتے ہوں۔

۱۸۰۸- ابو ہر برہ واور ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے بئی عدی بی ہے ایک شخص کوعائل کیا نیبر کا وہ ہیں۔ (عمر وسم کی مجبور) مجبور ہے کر آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوجہا کیا نیبر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوجہا کیا نیبر میں سب محبور ایسی بی ہوتی ہے ؟ وہ بولا نہیں ہم خدا کی یارسول اللہ اہم یہ مجبور ایک صاع جن (خراب منم کی مجبور) کے دوصاع دے کر فرید ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو بلکہ برابر ہیجویا کیا کو نے کراس کی قیمت کے بدلے دوسری خرید لواور ایسا بی اگر تول کر بھیو تو بھی برابر برابر بھیو۔

لا بدلے بیچے جائیں توان میں کی تا بازے اور اہارااور علائے جمہور کا یہ تول ہے کہ گیہوں اور جودونوں علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں اور ان میں کی بیٹی در ست ہے جیسے گیہوں اور جاول میں اور دلیل اہاری دہ ہے جو گزر چکا کہ آپ نے فرطا جب جسمیں بدل جائیں توجس طرح جا ابو بھو۔
ابود وُداور نسائی نے عبادہ بن صاحب مدوایت کیا کہ رسول اللہ نے فرطا کہ گیہوں کوجو کے بدے بیچنے میں اگر چہ جوزیادہ ابوں قباصت نہیں ابھر طیکہ دست بول اور معمر کی یہ روایت مجت کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ کہاں ہے کہ گیہوں ورجو ایک جنس ہے بلکہ معمر سے اور ایک جنس ہے بلکہ معمر سے اور ایک جنس ہے بلکہ معمر سے اور ابی ہے۔

(۴۰۸۱) ہے۔ امام تووی کے کہا شاید اس عالی کو اس وقت تک اس نظا کی حرمت معلوم ند ہوئی ہوگی کیونک رہنو کی حرمت کا شروع زمانہ تھایا اور کی وجہ ہے۔ اور اس روایت سے ہمارے اصحاب نے دلیل دی ہے کہ عینہ کی نظاح حرام نہیں ہے اور وہا کیک حیلہ ہے جس سے سود کی غرض ماصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہم کہ کی فضی کو سور و پید لیمامنظور ہوں اور سود سمیت دو سود بنا ہوں تو وہ صاف طور پر سور و پید قرض نہ لے بلکہ دو سود و بید کو ایک ہے مہاجن سے مول لے ہے۔ پھر سور و پید کو اس کے ہاتھ بھی کر وہ رو بید اپنے کام بیس لے اور وہ سور و پید مہاجن کے اپنی میں ایک اور احمد نے حرام کہا ہے۔ میں سے میلاد کے فرد کی حرام مہیں ہے لیکن مالک اور احمد نے حرام کہا ہے۔

متر جم کہتا ہے شاقعی کا بید نہب صبیح نبیں ہے اور دوسر کی صدیثوں ہیں عید کی تھے پر وعید سکی ہے اور دوسود خواروں کی ایجاد ہے اور حیار اللہ تعالیٰ کے سامتے مقید نبیس وہ نبیت اور اراد اور یک کوخوب جانباہے۔



المُعَدِّرِيَّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي الْعُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي الْعُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي الْمُعْمَلُ رَحُلًا عَلَى عَيْبَرَ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّعْمَلُ رَحُلًا عَلَى عَيْبَرَ فَخَاءَةُ بِتَمْرٍ حَبِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّا لَنَاهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَنَا فَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ بِنْ عَنَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ بِنْ عَنَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ اللَّهِ إِنَّا لَنَا أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

مُرْنِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَمِنْ أَيْنَ هَذَا) بِنَالُ بِتَمْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَمِنْ أَيْنَ هَذَا) فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرُ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَيَعْتُ مِنهُ مَنّا لِللَّهِ مَنْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النّبِي عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ (﴿ أُوَّهُ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا عَنْدَ ذَلِكَ (﴿ أُوَّهُ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا عَنْدَ ذَلِكَ إِذَا مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَيْنَ اللّهُ مِنْ عَيْدُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَيْدُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَيْدُهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَيْدُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَيْدُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

الله عن أبي سَعِيدٍ رضى الله عنه قال أبي سَعِيدٍ رضى الله عنه قال أبي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ رَسَلُمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا النَّمْ بِنَ مَرْنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رُسُولَ مَا هَذَا النَّمْ بِثَنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعِ مِنْ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ بِهْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعِ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِهْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعِ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (( هَذَا الوَّبَا فَرُدُوهُ ثُمُ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا )).

الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ النَّمْرِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ النَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَيَلْغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( لَمَا صَاعَىٰ تَعْرِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( لَمَا صَاعَىٰ تَعْرِ بِصَاعٍ وَلَمَا وَرَهَمَ إِيْنَا وَرَهْمَ أَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ بِصَاعٍ وَلَمَا وَرَهُمَ وَلَمْ وَرَهُمَ إِيضًا عِ وَلَمَا وَرَهُمَ مَا عَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ بِصَاعٍ وَلَمَا وَرَهُمْ مَا عَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ بِصَاعٍ وَلَمْ وَلَمْ وَرَهُمْ مَا عَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو الله وَرَهُمْ إِيْنَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَهُ عَلَ

۳۰۸۲ - ابوسعید خدری اور ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے ایک بی
روایت ہے جیسے او پر گرری۔ اس میں بیہے کہ ہم ایک صاح اس کے دوصاع کے بدلے اور دوصاع تین کے بدلے لیتے ہیں تب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے قرمایا ایسا مت کرو ، جمع کورو ہوں
کے بدلے نے چم رو ہوں ہے جنیب خرید کرئے۔

۳۰۸۳- ابوسعیڈے روا ہے جھڑت بلال آری (ایک عمده تم ہے) مجور لے کر آئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ کھال سے لائے ؟ بلال نے کہا میرے پاس خواب تم کی مجور تم کی کھور تم کی کھانے کے لیے ضاح اس کا آپ کے کمانے کے لیے خرید الہ جناب رسول اللہ نے فرمایا السوس یہ تو نیمن سود ہے ایسا مت کر لیکن جب تو کھور خرید ناچاہے تو اپنی تم مور نی دوسر کی مجور خرید ہے۔ نیمن سود ہے ایسا مت کر لیکن جب تو کھور خرید ناچاہے تو اپنی تم مور نی کھور خرید ہے۔ نیمن سود ہے ایسا می بدلے دوسر کی مجور ترید ہے۔ نیمن اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ ﷺ کے پاس کھور آئی آپ نے فرمایا یہ مجور تماری کھور سے بہت عمدہ ہے۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ! ہم نے اپنی کھور کے دو صاح دے کرای گائی سے اللہ کھور تا کی قیمت ہیں ہے یہ صاح دے کرای کا یک صاح لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو رہا ہو کیا اس کو چھر دوادر پہلے ہماری کھور ہے ویمر اس کی قیمت ہیں ہے یہ اس کو چھر دوادر پہلے ہماری کھور ہے ویمر اس کی قیمت ہیں ہے یہ اس کو چھر دوادر پہلے ہماری کھور ہے ویمر اس کی قیمت ہیں ہے یہ کھور ہمارے لیے خرید لو۔

۰۸۰۸۵ حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے ہم کو جمع کو الله عنظی کے زمانہ مبادک ہیں اور اس ہیں سب کھوریں فی رہتی تھیں تو ہم دو صاع اس کے ایک صاع کے بدلے یہ چنج تھے۔ یہ خبر جناب رسول الله کو پیچی آپ نے فرمایا کھور کے دو صاع ایک صاع کے بدلے نہ بیچنا جات کے بدلے نہ بیچنا جات کو کہا ہے کہ دو صاع ایک صاع کے بدلے ادر ایک جاتے کا می طرح گیہوں کے دو صاع ایک صاع کے بدلے ادر ایک



بِدِرْهُمُيْنِ )).

مَنْ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُمَا عَنْ المَسْرَفِ فَقَالَ أَيْنَا بِيَهِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَلَا بَأْسَ المَسْرِفِ فَقَالَ أَيْنَا بَعْمُ قَالَ فَلَا بَأْسَ المَسْرِفِ فَقَالَ أَيْنًا بِيهِ فَلْتُ إِنِي سَأَلْتُ الْمِنْ المِسْرِفِ فَقَالَ أَيْنًا بِيهِ فَلْتُ نَعَمْ فَالَ فَلَا بَلْسَ عِنْ الصَّرُفِ فَقَالَ أَيْنًا بِيهِ فَلْتُ نَعَمْ فَالَ فَلَا يَلْكُ إِنّا سَنَكَتُبُ عَمْ فَالَ فَلَا يَلْكُ إِنّا سَنَكَتُبُ فَالَ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللهِ لَعَدُ حَاءَ بَعْضُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِعَمْ فِلْكُ إِنْ سَيْكُمُوهُ قَالَ فَوَاللهِ لَعَدُ حَاءَ بَعْضُ فَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِعَمْ فَالْكُونَ فَقَالَ كَانَ مِن تَمْرِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِعَمْ وَفَيْنَا الْعَامَ فَالْتُونَ وَسَلّم بِعَمْ فَالْكُونَ فَقَالَ كَانَ مِن تَمْرِ أَرْضِنَا أُوا فِي تَمْرِفَا الْعُمَامِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم بِعَمْ الشَيْءَ فَقَالَ كَانَ مِن تَمْرِ أَرْضِنَا أُوا فِي تَمْرِفَا الْعَامَ مَا اللهُ يَعْفَى الشَيْءَ فَقَالَ (﴿ أَصْعَفْتَ أُرْتِيْتَ لَا تَقْرَبَنُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الشَيْءَ فَقَالَ (﴿ أَصْعَفْتَ أُرْتِيْتَ لَا تَقْرَبَنُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الشَيْءَ فَقَالَ (﴿ أَصْعَفْتَ أُرْتِيْتَ لَا تَقْرَبَنُ هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ الل

مَنْ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنْ الله عَنْهُمَا عَنْ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِي لَقَاعِدٌ عِنْدُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ الله عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا رَادَ فَهُو رِبًا فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا الله عَلَى الله

ورم ذودرم کے بدلے نہ بیخا جاہے۔

۱۹۸۰ - ابونفر ہے دوایت ہے جس نے ابن عباس ہے ہو چھا
صرف کو ( یعنی سونے چا عدی کی تیج کو چا ندی سونے کے بدلے)؟
انھوں نے کہا نفتہ جس نے کہا ہاں۔ انھوں نے کہا نفتہ جس کچھ قباحت نہیں جس نے ابوسعیڈ ہے کہا جس نے ابن عباس ہے ہو چھا
قاصرف کو انھوں نے کہا نفتہ جس نے کہا ہاں۔ انھول نے کہا نفتہ جس کچھ قباحت نہیں۔ ابوسعیڈ نے کہا کیا ابن عباس نے ابیا کہا بم
جس کچھ قباحت نہیں۔ ابوسعیڈ نے کہا کیا ابن عباس نے ابیا کہا بم
و نکھیں کے وہ تم کو ایبانوئی نہیں دیں کے اور کہا فتم خدا کی بعض
جوان آدمی رسول اللہ کے لیے تھجور نے کر آئے آپ نے اس کو
بوان آدمی رسول اللہ کے لیے تھجور نے کر آئے آپ نے اس کو
مال جس جمادر فرمایا یہ تو جمادے ملک کی نہیں ہے۔ انھوں نے کہا اس
مال جس جمادر فرمایا یہ تو جمادے ملک کی نہیں ہے۔ انھوں نے کہا اس
مال جس جمادر نے ملک کی تعبور جس پچھ نقصان تھا تو جس نے یہ
مال جس جمادر کی ابوا ہو تو اس کی نیاس نے جاتا جب تم کو اپنی تھجور
میں کچھ نقصان معلوم ہو تو اس کو نی ڈالو پھر جو تھجور پہند کرووہ
میں کچھ نقصان معلوم ہو تو اس کو نی ڈالو پھر جو تھجور پہند کرووہ
میں کچھ نقصان معلوم ہو تو اس کو نی ڈالو پھر جو تھجور پہند کرووہ

۱۹۸۰ - ابو نظر است روابیت ہے میں نے ابن عمر اور ابن عیال اس ہیں کوئی قباحت نہیں دیکھی ہے ہو چھا صرف کو؟ انھوں نے اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھی (اگرچہ کی بیشی ہو بشر طیکہ نقد ہو) پھر میں بیشا تھا ابوسعید خدری کے پاس ان سے میں نے بوچھا صرف کو۔ انھوں نے کہاجو ذیادہ ہو وہ رہاہے۔ میں نے اس کا انگار کیا بوجہ ابن عمر اور ابن عباس کے کہنے کے۔ انھوں نے کہا میں تجھ سے نہیں بیان کروں گا مگر جو سنا میں نے جناب رسول اللہ سے آپ کے پاس ایک کھور والا جو سنا میں نے جناب رسول اللہ کے کہور والا میں صاغ عمدہ کھور لے کر آیا اور رسول اللہ کی کھور ای قشم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے کہور ای قشم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے کہور ای قشم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے کہور ای قشم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے کہور ای قسم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے کہور ای قسم کی تھی۔ تب رسول اللہ کے دولوں میں دو

۔ (۳۰۸۷) جنہ میلے این عمر وراین عمال گایہ مذہب تفاکہ جب نقد انقد بھے ہو تو گی اور بنٹی ہے ریا نہیں ہو تااگر چہ ایک ہی جنس ہو اور جائز رکھتے تھے ایک در ہم کی نتاج کو دو در ہم کے بدلے اور ایک وینار کی دو دینار کے بدلے اور ایک صاع مجمور کو دو صاع مجمور کے بدے اور فال



وَسَلَّمَ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْن فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَلْمًا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَلُمَّا فِي السُّوق كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَيُلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أرَدُت ذَلِكَ فَعِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ الثَّمَر بُسِلْقَتِكَ أَيُّ تُمْرِ شِئْتَ ﴾) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالنَّمْرُ ۚ بِالنَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًّا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَبْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمُّ آتِ ابْنَ عَبَّاسِ فَالَ فَحَدَّثَيْنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ اثِنَ عَبَّاسِ عَنْهُ بِمَكَّةً فَكَرِهَهُ.

٨٨ ٠ ٤ - عَنْ أَبِي صَالِحِ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُ قَالِ سَمِعْتُ أَبًا سَعِيدٍ الْحُلَّارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْبُهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْهَمُ بِالدُّرْهَمِ مِثْلًا بِعِثْلِ مَنْ زَادَ أَوْ ارْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَيْنَ عَبَّاسِ يَغُولُ غَيْرٌ هَذَا فَقَالَ لَقَدٌ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَئِتَ هَٰذَا الَّذِي تُقُولُ أَشَيُّءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْكُ أَوْ وَخَدْتَهُ فِي كِنَابِ اللَّهِ عَزُّ وَحَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَحدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنَّ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ (( الرُّبَا فِي النَّسِينَةِ )).

صاع تھجور کے لے کر گیااوران کے بدیے ایک صاع اس تھجور کا خرید کیونکہ اس کا فرخ بازار میں ایسا ہے اور اس کا فرخ ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا خرالی ہو تیری سود دیا تونے۔جب توابیا کرنا جاہے تواین تھجور کسی اور ہے کے بدلے چی ڈال پھر اس ہے ہے بدلے جو محجور تو جائے خرید کرلے: ابوسعیدنے کہا تو محبورجب بدلے تھجور کے دی جائے اس میں سود ہو تو جاندی جب جاندی کے بدلے دی جائے (کم یازیادہ) تواس میں سود ضرور ہو گا (اگر چہ نفتر ہو)۔ ابونضرہ نے کہ چر میں ابن عمر کے پاس آیااس کے بعد تو انھوں نے مجمی منع کیاای ہے (شایدان کوابوسعید کی صدیث بھی کئی ہو) اور ابن عباس کے باس میں نہیں گیا لیکن جھ سے ابوالصهباء في حديث بيان كيد انصول في يو جماا بن عباس س اس کومکہ ہیں تو مروہ کہاا تھوں ئے۔

۸۸۰۸- ابومهالح رضی الله عنه سے روایت ہے میں نے ابو معید الحدر ك رضى الله عند سے سنا وہ كہتے تھے و بينار بدلے و بينار كے اور درم بدلے درم کے برابر برابر بیخاجا ہے جوزیادہ دے یازیادہ کے توسود ہے۔ میں نے کہا بن عباس توادر پچھ کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا جس ابن عباس رضی اللہ عنہاہے ملااور میں نے کہاتم جو یہ کہتے ہو تو کیاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا قر آن میں يالي ٢٠ انهول في كهانديس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ساند قرآن مجید میں پایا بلکہ مجھ سے حدیث بیان کی اسامہ بن زید نے کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا اوحار میں ہے ( تواس سے میں بیہ سمجھاکہ اگر نفتہ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو توریا

٨٩ • ٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَقُولُ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ ﴿ ١٠٨٩ - إِبْنَ عَبِاسِ رَضَى اللهُ عَبْما سے روایت ہے مجھ سے اسامہ

لله ای طرح کیبول ادر تمام ربوی اجناس میں دو کم و بیش بیچنا جائز رکھتے ہتے۔ بشر طیکہ و سٹ بدست ہوا درجواد صار ہو تو رہا ہو جائے گا ہران دونوں صاحبوں نے انپے قول سے رجوع کیاادرا کی جنن میں کم و بیش بیچے کی خرمت کے قائل ہو گئے۔ ----------



زَيْدِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ ((إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ)). • ٩ • ٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَشِامَةُ بِّنِ زَيْدٍ • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ (( لَا رِبُنا فِيمَا كَانْ يَدًا بِيَدٍ )).

المُحدِّرِيُّ لَفِيَ ابْنَ عَشَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ أَنَّ أَبَّا سَعِيدٍ لَلْحَدْرِيُّ لَفِيَ ابْنَ عَشَاسِ فَقَالَ لَهُ أَرَّائِتَ قَولَكَ مِي الصَّرْفِ أَشْنَقًا سَعِفَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَمْ شَيْنًا وَحَدَّتَهُ فِي كَنَابِ اللَّهِ عَرُّ وَحَلَّ فَقَالَ اللهِ عَرُّ وَحَلَّ فَقَالَ اللهِ عَرُّ وَحَلَّ فَقَالَ اللهِ عَرَّ وَحَلَّ فَقَالَ اللهِ عَرَّ مَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

بَابِ لَعُن آكِلِ الرُّبَا وَمُؤْكِلِهِ

٩٣ عَنْ خَابِر رَّضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَعَنَ
 رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا

بن زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا سوداد صار میں ہے۔
۱۹۰ - عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنمانے اسامہ بن زیدر منی اللہ عنمانے اسامہ بن زیدر منی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربانہیں ہے نفذ میں۔

۱۹۰۹- عطاء بن ائي رباح ہے روایت ہے ابوسعید خدري وين عباس ہے عباس ہے اللہ معلیہ خدري وين عباس ہے عباس ہے اللہ عبال ہے اللہ عبال ہے اللہ عبال ہے جو تو کیا تم ہے اللہ تعالی کے کلام مجید میں باللہ عبال ہے کا م مجید میں باللہ عبال ہے کا م مجید میں باللہ ہوں گا مول اللہ عبال ہے کہ المرکز نہيں میں تم ہے نہ کہوں گا رسول اللہ عبال کو تو تم جھے نے زیادہ جانے ہواور اللہ تعالی کی کتاب کو میں نہیں جانا (یہ عاجزی کے طور پر کہا) کیکن مجھ سے صدیت بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ عبال کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ عبال کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ عبال کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ عبال کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ عبال کی سے صودادھار میں ہے۔

باب: سود کھانے اور کھلانے والے پرلعنت کا بیان ۱۹۲۸ میں سعود رضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ عنظیۃ نے بعنت کی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کھنے والے پر اور اس کے کہا جس نے پوچھا سود کا حساب لکھنے والے پر اور اس کے کوابوں پر تو انھوں نے کہا ہم اتنی جی صدیت بیان کریں گے جنٹی ہم نے سی ہے۔

۱۹۰۹۳ - حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیم اللہ عنہ ہے۔ اور سود کھلائے والے پر اور سود

(۳۰۹۱) جن نووی نے کہا بعض علاء نے کہا ہے کہ اسامہ کی سر دوایت منسوخ ہے دوسر کی حدیثوں سے اور اجماع کیا ہے اٹل اسلام نے کہ وہ متر دک العمل ہے اور بعضوں نے اس کی تاویل کی ہے کہ دو محمول ہے ان اسوال پر جور ہوئی نہیں جی جیے بیچے دین کے ساتھ دین کی وہ متر دک العمل ہے اور بعضوں نے اس کی تاویل کی ہے کہ دو محمول ہے ان اسوال پر جور ہوئی نہیں جی بیچے تو جائز ہے یادہ سیعاد پر اس طرح پر کہ ایک کپڑ اسعلوم الصف تر علی ہو چھراس کو بیچے ایک ہردے معلوم الصف کے بدلے تو گر نقذ بیچے تو جائز ہے یادہ محمول ہے اور ابوسعید اور عبادہ کی حدیث میمین ہے اور محمول ہے اور ابوسعید اور عبادہ کی حدیث میمین ہے اور محمول ہے اور ابوسعید اور عبادہ کی حدیث میمین ہے اور ابدہ ہیمین ہے انتہا محمول ا

(٣٠٩٣) الله الله على معاذ الله أووى في كهااس عديث سے به نكل كه باطل اور حرام برمدد كرنا بحى حرام ب-اب جو مولوى اور الله



#### وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاةً. بَابِ أُخِذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشَّبُهَاتِ

## نکھتے والے پرادر سود کے گواہوں پرادر فرمایاوہ سب برابر ہیں۔ باب: حلال کو حاصل کرنے اور شبہ والی اشیاء کو چھوڑ نے کا بیان

۳۰۹۳- نعمان بن بشیر سے روایت ہے میں نے سارسول اللہ سے اور اشارہ کیا نعمان نے اپنی انگیوں سے دونوں کانوں کی طرف آپ فرماتے ہیں مقرر طال کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے سیکن طال و حرام سے در میان ایسی چیزیں ہیں جو دونوں سے ستی ہیں ایسی شہر ہے۔ ان کو بہت لوگ نہیں جانے تو جو شہوں سے بچاوہ اپنے دین اور آبر و کو سلا مت لے گیااور جو شہوں ہیں ہے بچاوہ اپنے دین اور آبر و کو سلا مت لے گیااور جو شہوں ہیں ہوئی زمن کے آس پاس چراتا ہے اس کے جانور (منہ کو بھی چہوئی دوئی زمین کے آس پاس چراتا ہے اس کے جانور (منہ کو بھی چہوئی زمن ہوتا ہے خبر دار رہو ہر بادشاہ کا ایک رمنہ ہوتا ہے خبر دار رہو شد اتحالی کار منہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جان رکھو ہے شدا تعالی کار منہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جان رکھو ہے شدا تعالی کار منہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جان رکھو ہے شک بدن ہیں ایک گوشت کا گلزا ہے آگر وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن ہی سنور گیا درجو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن ہو گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن ہو گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن گر گرا تو سارا بدن گر گرا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گڑا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گرا تو سارا بدن گر گیا۔ یادرکھو وہ گرا تو سارا بدن گر گرا تو سارا بدن گرا تو سارا ہو ہر گرا تو سارا بدن گرا تو سارا ہو ہر گرا تو سارا ہو ہر گرا تو سارا ہو ہر گرا تو سارا ہو ہو گرا تو سارا

للهِ منصف سود کا فیصلہ کرتے ہیں اور سود ولواتے ہیں یاجو المکار اور منٹی سود کا حساب لکھتے ہیں وہ بھی ملعون اور سر دود ہیں اس سے ان کو تو بہ کرنی جا ہے اور الی نو کری پر خاک ڈالناجا ہے۔



٣٤٠٩٥ عن ركريًاء بهذَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
٣٤٠٩٦ عن النَّعْمَان لَنِ نَشِير عَلَ النَّبِي صَلَّى لَنْ نَشِير عَلَ النَّبِي صَلَّى لَلَّة عبْه وَسَلِّمْ بهذَا الْحَدِيثِ عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ رَكَريًاء أَنَّهُ من حَدِيثِهم وَأَكْثَرُ.

ساحب رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْدِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْدِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْدَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْدَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَعْدَ أَلَّ النَّاسِ بحمْص وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ النَّهِ لِنَّاقَةُ يَقُولُ (( الْحَلَالُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ رَسُولُ النَّهِ لِنَا فَيْ وَالْحَرَامُ يَئِنُ وَالْحَرَامُ يَئِنُ فَالْكُولُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ) بِيشْلِ خديثِ رَكْرِيَّاءَ عَنْ الشَّعْبِي يَنِينُ فَلَاكُونَ ) بِيشْلِ خديثِ رَكْرِيَّاءَ عَنْ الشَّعْبِي إِلَى قَوْلِهِ (( يُوشِيكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ )).

بَابِ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِشْنَاءِ رُكُوبِهِ عَدْ اللّهِ رَضِيَ اللّهِ رَضِيَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهِ عَدْ أُعَيّا فَأَرَادَ عَدْ أُعَيّا فَأَرَادَ عَدْ أُعَيّا فَأَرَادَ عَدْ أُعَيّا فَأَرَادَ اللّهِ يَسِمُ عَلَيْ فَدْ أُعَيّا فَأَرَادَ اللّهِ يَسِمُ النّبِي عَلَيْهِ فَدَعًا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَنْرًا لَمْ يَسِمُ مِثْلَهُ قَالَ (( بغيبِهِ فَبغيهِ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَنْرًا لَمْ يَسِمُ مِثْلَهُ قَالَ (( بغيبِهِ فَبغتُهُ بوقِيْهِ )) قُلْتُ لَا نُمَّ قَالَ (( بغيبِهِ فَبغتُهُ بوقِيْهِ فَبغتُهُ

۰۹۵ ۲۰ - اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مر وی ہے۔ ۲۰۰۹ - اس سند سے بھی ند کورہ بالاحدیث مر وی ہے۔ لیکن زکر باکی حدیث ان سب سے زیادہ تکمل ہے۔

29.4 - تعمان بن بشر بن سعد سے روایت ہے جو صحابی تنے رسول اللہ علی کے اور وہ خطبہ سناتے سے لوگوں کو حمص بیں .

(ایک شہر کانام ہے شام بیں) اور کہتے سے بیں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرماتے سے طال کھلا ہواہے اور حرام کھلا ہواہے۔ چر بیان کیاعد بیٹ کو اس طرح جیسے اوپر گزری۔ یوشک ان یقع فیہ تک۔

باب: او نٹ کا بیچنا اور سواری کی شرط کرلینا
۲۰۹۸ - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہوہ جارہ باتھے ایک اونٹ پر جو تھک گیا تھا انھوں نے چاہا اس کو آزاد
کر دینا(بیخی چوڑ دینا جنگل میں)۔ جابڑنے کہار سول اللہ جھے ہے
آن کر ملے اور میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مار اپھر وہ ایس چلا کہ وہ
ایسا بھی نہیں چاتھا (یہ آپ کا مجزہ تھا)۔ آپ نے فرمایا اس کو

(۴۰۹۸) ین سیاد فی نموند ہے آپ کی مخاوت اور احسان کا۔ نووی نے کہا کہ امام احمد اور ان کے موافقین نے اس حدیث ہے ولیل پکڑی ہے کہ جانور کی نئے اس شرط سے درست ہے کہ مالک اپنی سواری اس پر تضہرالے۔ اور امام مالک کے ترزویک بیہ شرط جائز ہے جب مسافت تاہ



بِوُقِيْةٍ )) وَاسْتَشْيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَمْلِي فَلَمَّا بَلَغُتُ أَبِّتُهُ بِالْحَمْلِ فَنَفَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَحَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَنْرِي فَقَالَ (( أَتْرَانِي مَاكَسْتُكَ فَأَرْسَلَ فِي أَنْرِي فَقَالَ (( أَتْرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدُرَاهِمَكَ فَهُوَ لَلْكَ )).

٩٩ ، ٤ - خَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُعَبِّرِ اللهِ عَالَمَ غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَلَاحَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِعٌ لِي قَدْ أَعْبَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَلْتُ عَلِيلِ وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَلْتُ عَلِيلِ قَالَ فَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَوَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَوَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَوَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَوَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَوَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ ا

افتے سواری کی قلبل ہواور شافعی ورابو صفیفہ اور باتی علوہ کے نزدیک سے شرط جائز نہیں خواہ مسافت فلیل ہو پاکٹیر اور جابر کی صدیث کی ہے تاویل کی ہے کہ حضرت کو خرید نامنظور نہ تھاصرف جابر پراحسان کرنامنظور تھا۔



غَرُوسٌ فَاسْتَأَوْنَتُهُ فَأَوْنَ لِي فَعَلَمْتُ النّاسَ فَلْقِينِي حَالِي الْمَدِينَةِ حَتّى الْتَهَيْتُ فَلَقِينِي حَالِي فَسَأَلْنِي عَنْ الْبَعِيرِ فَأَحْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَالَّ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى فَلَامْنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِي حِينَ اسْتَأَوْنَتُهُ (( مَا تَوَوَّجْتَ أَبِكُوا أَمْ فَيْبًا )) فَقُلْتُ لَهُ تَوَوَّجْتُ فَيْرًا وَمُولَ اللّهِ تُوفَى نَبِي فَقُلْتُ لَهُ تَوَوَّجْتَ وَلَابِي أَنَالَ (( أَفَلَا تَوَوَّجْتَ بِكُوا تَلَاعِبُكَ وَلَابِي أَنَالَ (( أَفَلَا تَوَوَّجْتَ بِكُوا تَلَاعِبُكَ وَلَابِي أَنَالَ (( أَفَلَا تَوَوَّجْتَ بِكُوا تَلَاعِبُكَ وَلَابِي أَنَالَ اللّهِ تُوفَى وَلَابِي أَنَالَ وَلَا اللّهِ تُوفَى وَلَابِي أَنَالَ اللّهِ تُوفَى وَلَابِي أَنْهُولَ اللّهِ تُوفَى وَلَابِي أَنْهُولَ اللّهِ تُوفَى وَلَا تَقُومَ عَلَيْهِنَ فَقَدْ وَلَى أَعْوَاتَ صِغَالُ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَ فَقَرُو حَتْ وَلِي اللّه عَلَيْهِنَ فَقَوْمَ عَلَيْهِنَ فَتَوَوَّحُتُ ثَيْبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَ فَتَوْ وَتَوْ وَلَى اللّهِ صَلّى اللّه وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَ فَتَوْ وَتَلَا فَلَمُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة غَذَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيمِ وَسَلّمَ الْمَلْولُ اللّهِ عِلْمَ وَسُلُى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة غَذَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيمِ فَاللّهُ عِلْمَ وَسَلّمُ الْمَدِينَة غَذَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيمِ فَلَا فَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة عَذَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيمِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة عَذَوْتُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَنْ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة عَذَوْتُ إِلَيْهِ فِي الْبَعِيمِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة عَذَوْتُ إِلَيْهِ فَاللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة عَلَوْتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقُومَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

1.11 عَنْ حَكْةً إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبُلْنَا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بِقِيمِ وَسَانَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَقَيْهِ وَقَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي (( بعني جَمَلَكَ هَذَا )) فَالَ قُلْتُ لَلْ مَلُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

الجھی میرانکاح ہواہے) جھے اجازت و پیجئے (لوگوں سے پہلے مدینہ جانے کی)۔ آپ نے اجازت وی میں لوگوں سے آ مے براھ کر مدینہ آ پہنچا وہال میرے ماموں ملے اور اونٹ کاحال یو چھا۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ انھوں نے مجھ کو طامت کی (کہ ایک بی اونٹ تھا تیرے یاس اور گھروالے بہت ہیں اس کو بھی تونے نیج ڈال ادر اس کوبیہ معلوم نہ تھا کہ خداوند کریم کو جابڑ کا فائدہ منظور ہے)۔ جابڑنے کہاجب س نے آپ سے اجازت ما نگی تو آپ نے فرمایا تونے کواری سے شادی کی ہے یا تکا جی سے ؟ میں نے کہا نکاحی ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری ہے کیوں نہ کی وہ جھ سے تھیلتی اور تواس سے کھیلنا؟ میں نے عرض کی پارسول اللہ! میارباب مر گیایا شهید ہو گیا مبری کئی مہنیں چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی تو مجھے برامعلوم ہوا کہ میں شادی کر کے ایک اور لڑکی لاؤں ان کے برابر جونہ ان کو ادب سکھائے اور نہ ان کو دیائے۔اس لیے میں نے ایک نکاحی ے شاوی کی تاکہ ان کو دایے اور تمیز سکھائے۔ جابڑنے کہا پھر جب رسول الله عظام مدينه من تشريف لائة من اونث منحى لے کیا آپ نے اس کی قیت مجھ کودی اور اونٹ مجمی پھیر دیا۔ ۱۰۱۰۱- حضرت جا بررضی الله عندے روایت ہے ہم لوگ مکہ ہے مدینہ کو آئے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تو میرااونٹ جار ہو گیااور بیان کیاحدیث کو پورے قصہ کے ساتھ۔ اور اس روایت میں سے ے کہ پھر آپ نے فرمایا میرے ہتھ اپنا ہے اونٹ جج ڈال میں نے

كهاوه آپ بى كام يارسول الله \_ آپ في فرمايا نهيس في وال

میرے ہاتھ۔ میں نے کہا نہیں وہ آپ کا میارسول اللہ۔ آپ نے

فرمایا نہیں جے ڈال میرے ہاتھ ۔ میں نے کہا تواکیک محص کا میرے

او پر ایک او تیر سونا ہے آپ ایک او تیر سوئے کے بدلے سے او ت

(۱۰۱۷) 🤝 یوم الحرووہ دن ہے جب ملک شام کے رہنے والوں نے پڑید کی سلطنت میں مدینہ منور پر حملہ کیا تھااور مدینہ والوں کو مخل اور تاراخ کیا تھا۔ بیدواقعہ ۲۳ھ میں ہوا۔



عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ) قَالَ فَلَمَّا فَدِمْتُ الْمَدِينَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيلَالُ (( أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبِ وَرَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَرَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقَنِي زِيَادَةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَحَدَهُ أَهْلُ الشّام نَوْمَ الْحَرَّةِ.

٤ • ١ • ٤ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَطُنّهُ قَالَ عَازِيًا وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ (﴿ يَا جَابِرُ أَتُوفَيْتُ اللّهُمَنُ ﴾) عُلْتُ نَعْمُ قَالَ (﴿ لَكَ جَابِرُ أَتُوفَيْتُ الْجَمَلُ لَكَ الشَّمَنُ وَلَكَ الْجَملُ )).

۳۱۰۳- حضرت جابڑے دوایت ہے رسول اللہ میرے پاس
آئے اور میرااونٹ خت ہو گیا تھا۔ آپ نے اے تھونا دیا وہ
کودنے لگا۔ اس کے بعد میں اس کی تکیل کھینچا کہ آپ کی بات
سنوں لیکن اس کو تھام نہ سکتا (ایبا جیز چلنے لگا)۔ آخر رسول اللہ
مجھ سے آن کر نے اور فرمایا اس کو میرے ہا تھ بی ڈال میں نے
مور و تک میں اس پر سوار کی کروں گا آپ نے فرمایا مین تک تو
سوار رہ۔ جب میں میں نہ بہنچا تو وہ او نٹ آپ کی خدت میں لے کر
آبا۔ آپ نے ایک او قید اور زیادہ دیا اور او نٹ بھی مجھ کو بخش دیا۔
آبا۔ آپ نے ایک او قید اور زیادہ دیا اور او نٹ بھی مجھ کو بخش دیا۔
سوار رہ جب میں میں میں اس پر سوار کی کروں گا آپ نے فرمایا مین تھا کے کرمایا ہو ہے۔
آبا۔ آپ نے ایک او قید اور زیادہ دیا اور او نٹ بھی مجھ کو بخش دیا۔
سور کیارسول اللہ تھا ہے کے ساتھ ۔ رادی نے کہا جابر نے شاید جہاد

کاسفر کیا پھر بیان کیاساراقصہ اتنازیادہ ہے کہ آپ نے فرمایااے

جابرا تونے قیت یائی۔ جابرنے کہاباں۔ آپ نے فرمایا قیت نے

اور اونٹ بھی لے" قیت بھی نے اور اونٹ بھی لے۔



٥ • ١ ٤ – عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيْتَيْنِ وَدِرْهُم أَوْ دِرْهُمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِيَقَرَةٍ فَلُوحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي اَنْ آيْيَ الْمُسْتَحَدُ فَأَصَلِّيَّ رَكْعُتَيْنَ وَوَزُنَّ لِي

تُمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَعَ لِي.

٤١٠٦ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبَّكِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِنَمَنِ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَلْأَكُوا الْوَقِيَّتُينِ وَاللَّرْهَمَ وَاللَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرٌ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتُ ثُمَّ تُسُمَّ لَحْمُهَا.

٧ • ١ ٤ - عَنْ جَارِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ لَهُ (( قَدْ أَخَذْتُ جَمَلُكَ بَأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ )).

۵۰۱۷- جابرین عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک اوٹٹ مجھے سے خریداوواوتیہ اورایک درم کویادو درم کو پھر جب آپ صرار (ایک مقام کانام ہے مدینہ منورہ کے پاس اور خطالی نے کہا وہ ایک کنوال ہے مدینہ ہے تین میل پر عراق کی راہ پر اور بعضوں نے اس کو ضرار ضاد معجمہ ہے پڑھا ہے اور ہ خطا ہے ) میں ینچے تو تھم دیاا کیا گائے کا نے کا نے کا وہ کائی گئی اور سب لو گول نے اس کا گوشت کھایا۔ جب آپ مدینہ منور ویس آئے تو تھم کیا جھ کو مسجد بیں جانے کا اور دور کعت نماز پڑھنے کا اور اونٹ کی قیمت مجھ کو تول کردی اور زیاده وی۔

٣٠١٧- جابر بن عبدالله رضي الله عنه ہے روایت ہے کہی قصہ جو او پر گزرا۔ اس میں بیرہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ اونٹ جھے ہے بْخریدااس قینت پر جو آپ نے مقرر کی اور نہ او قیوں کا ڈ کر کیا نہ ایک درم ندوور موں کااور کہاکہ آپ نے تعلم کیاایک گائے کے نح کرنے کا پھراس کا گوشت بانٹا۔

ے ۱۳۱۰ جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے فرمایا میں نے تیرا اونٹ حیار وینار کو لیااور تھ ال يريزه كرجا مدينه تك

(۱۰۵) این تودی نے کہااس صدیث سے معلوم ہواکہ گائے گاؤ کے کرنااد لی ہے تحرے اور تحریمی جائز ہے۔ اور بیامی معلوم ہواکہ جوسفر سے الوث كراآئة اس كو يبلغ منجد من جانااور ووركعت نماز پڑھنامتخب ہے اور پر مجمی معلوم ہوا كددن كو مجمی لغل كی دو دوہی رُفتيس پڑھنا جا ہے جیے رات کوادر ہمار ااور جہور وعلاء کا بی قول ہے اور اس کا بیال کتاب الصولاتا میں مزر چکا۔ اور اس حدیث سے بہت ہے فا کدے معلوم ہوئے ا کی تو برا معجزہ رسول اللہ کا کہ خشہ اور ہاندہ اونٹ کو دم مجر عل حیاتی ادر چست کر دیا۔ دوسرے سوال کرنا نج کاشے کے مالک ہے۔ تیسر ک چکا نے کاجواز۔ چو تھے اپنے ماتحت لوگوں کا حال ہو چھنااوران کی کیفیت دریافت کرتا اور ان کو نیک ملاح دینا کیانچویں باکرہ سے نکاح مستحب ہونا۔ چینے لی بی سے کھیلنے کا استجاب۔ ساتویں جاہر کی تضیاب کر انھوں نے اپنا حظ نفس جھوڑ ااور بہنوں کی تعلیم کو مقدم رکھا۔ آٹھویں سفر سے آئے وقت سجد میں جانے اور دور کعت نفل پڑھنے کا سخیاب۔ نویں نیک راہ بنانے کا اسخباب۔ دسویں معاملہ میں زیاد ودینے کا تواب۔ حمیار ہویں: غمن کے وزن کی اجرت بائع پر ہونا۔ بار ہویں آٹار صالحین ہے برکت جاصل کرنے کاجواز۔ تیر طویں لٹکر کے بعض لو گوں کو اجازت نے کر الرینے کاجواز پیود حویں و کالت کاجوازادائے حقوق میں۔ انتہی قال النووی۔



## بَابِ مَنْ اسْتَسْلَفَ شَيْنًا فَقَطْنَى خَيْرًا مِنْهُ وَخَيْرُكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَهُ الْ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّسَلُفَ
مِنْ رَحُلِ بَكُرًا فَقَلِمَتْ عَلَيْهِ إِللَّ مِنْ إِلِلِ
مِنْ رَحُلِ بَكُرًا فَقَلِمَتْ عَلَيْهِ إِللَّ مِنْ إِلِلِ
الصَّدَقَةِ فَأَمْرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَفْصِي الرَّحُلُ نَكُرَهُ
فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعِ فَقَالَ لَمْ أَجِدُ فِيهَا إِلَّا
جَبَارًا رَبّاعِيًا فَقَالَ (﴿ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارً وَيَالًا لِلْمُ أَجِدُ فِيهَا إِلَّا
النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَطِنَاءً ﴾).

١٠٩ عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ الله عَنْهُ مَوْلَى رَسُولَ الله عَنْهُ مَوْلَى رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اسْنَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ أَنَهُ قَالَ (( فَإِنَّ خَيْوَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( فَإِنَّ خَيْوَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ فَصَاءً )).

مَ ١٩٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُرْجُنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَقِ فَالْمُ لَلَهُ فَهُمَّ بِهِ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْكُ فَهُمَّ بِهِ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْكُ (( إِنَّ لِصَاحِبِ النّبِيُ عَلَيْكُ (( اللّهُ الصَّاحِبِ النّحِقِ مَقَالًا )) فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْكُ (( لَهُمُ الشَّيْرُوا لَهُ سِنَا فَاعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا تُجِدُ إِلّا سِنَا هُوَ حَيْرٌ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنَ عَنْ سِنَهِ قَالً فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِن مِنْ سِنْهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنْ مِن حَيْرٍ كُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَصِنَاءُ )).

#### باب: جانور ول کا قرض لینادر ست ہے اور اس سے بہتر دینامتحب ہے

۱۰۱۸ - ابورافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ایک مختص ہے اونٹ کا پھڑ اقرض لیا ( بعنی چھ ہرس ہے کم کا ) پھر آپ مختص ہے اونٹ کا پھڑ اقرض لیا ( بعنی چھ ہرس ہے کم کا ) پھر آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے آپ نے ابورافع کو حکم کیا اس کا اونٹ اواکر نے کا۔ ابورافع آپ کے پاس آئے لوٹ کر اور کہا کہ صدقہ کے اونٹ میں (ویباکوئی پھڑ ا) نہیں۔ اس ہے بہتر پورے سات ہرس کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی اس کو دے دے ایجھے وہ لوگ ہیں جو قرض کو اچھی طرح ہے اواکریں۔ دے ایجھے وہ لوگ ہیں جو قرض کو اچھی طرح ہے اواکریں۔ وایت ہے جو مولی تھے رسول اللہ کے کہا اور افع ہے روایت ہے جو مولی تھے رسول اللہ کے کہا

۱۹۰۹- ابورافع ہے روایت ہے جو موتی تنے رسول اللہ کے کہا رسول اللہ عظی نے ایک اونٹ کا جوان بجھیز قرض لیا۔ بھر بیان کیااس طرح۔اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بہتر بندے اللہ کے وہ ہیں جواجیمی طرح ہے قرض اواکریں۔

والا اله الوہر رقب روایت ہے ایک شخص کارسول اللہ پر قرض آتا تھا اس نے آپ کو سخت کہا۔ صحابہ نے قصد کیا اس کو سزادیے کا۔ آپ نے فرمایا مقرر جس کا حق ہاں کو کہنازیا ہے (بداخلاق دلیل ہیں نبوت کے)۔ چھر آپ نے صحابہ سے فرمایا ایک اونٹ برید کر کے اس کو دو۔ انھوں نے کہا ہم کو تو اس کے اونٹ سے بہتر متم ہیں بہتر متم ہیں دولوگ ہیں جو قرض اچھی طرح اداکریں۔

(۳۱۰۹) ہے۔ نووی نے کہا جانور کے قرض لینے میں تمن فدہب ہیں ایک توشافی اور مالک اور جمہور علیاء کا کہ سب جانوروں کا قرض لیا در ست ہے مگر لونڈی اس شخص کو قرض لیماور ست نہیں جواس ہے جماع کر سکے اور جو جماع نہ کرسکے جیسے اس کا محرم یا عورت شخص توور ست ہے۔ اور دوسوا فد ہب مزنی اور این جریز اور داؤد کا کہ لوغہ کی کا قرض لینا بھی در ست ہے ای طرح تمام حیوانات کا۔ تبسرا فدہب ایوضیفہ اور ایل کوف کا کہ کسی جانور کا قرض لینا ورست نہیں اور یہ حدیث رد کرتی ہے ابو حفیلہ کے فدہب کو۔ اور ان کاد موئی کہ ہے حدیث منسوخ ہے بخیر و لیل کوف کا کہ کسی جانور کا قرض لینا ورست ہے اور یہ مناور کرتی ہے ابو حفیلہ کے فدہب کو۔ اور ان کاد محرہ صفت ہے اور یہ منع شہیں و لیل سے قبول نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے یہ بھی نگا کہ قرض اوا کرتے و قت اس سے بہتر نیادود بینا مستحب اور محمہ صفت ہے اور یہ منع شہیں گر طے اور منع وہ سے جس بیں شرط کی جائے۔ انہی مختصراً۔



١٩١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ (إِنَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّا فَوْقَهُ وَقَالَ (﴿ خِيَارُكُمْ مُ مَخَاسِنُكُمْ قَضَاءً ﴾.

١٩٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حَنْهُ قَالَ حَنْهُ قَالَ حَنْهُ قَالَ حَنْهُ الله عَلَيْهِ حَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ (﴿ أَعْطُوهُ سِنَّا فَوْقَ سِنْهِ ﴾) وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ (﴿ أَعْطُوهُ سِنَّا فَوْقَ سِنْهِ ﴾) وَقَالَ (﴿ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ﴾).

بَابِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جنسيهِ مُتَفَاضِلًا

اللّه عَنْ حَابِر قَالَ حَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النّبِيُّ صَلّى اللّهِ حَرْةِ وَلَمْ يَشْعُرْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْهِ حَرْةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَعَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلِيَّاتُهُ أَنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلِيًّاتُهُ (( بِعْنِيهِ )) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُودَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَالِيعٌ أَحَدٌ بَعْدُ حَتَى يَسْأَلُهُ (( أَعْبُدُ هُو )).

بَابِ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَصَّرِ كَالسَّقَوِ

١٩٤٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَى الله عَنْهَا قَالَتْ الله عَنْهَا قَالَتْ الشَّتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

الا ۱۳ - حضرت ابوہر سرہ در صنی اللہ عنہ سے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا پھر اس سے بڑھ کر آگے۔ اونٹ دیااور فرمایا بہتر تم میں وہ لوگ ہیں جو اچھی طرح قرض اداکر تے ہیں۔ اداکر تے ہیں۔

الاسم - ابوہر میرہ رسنی اللہ عنہ ہے روابت ہے ایک مخص جناب است اللہ صلی اللہ عنہ ہے روابت ہے ایک مخص جناب است اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسٹے او نٹ کا تقاضا کرنے آیا آپ نے فرمایا اس ہے بہتر اونٹ اس کو دے دواور فرمایا اچھاتم میں دو ہے جو قرض کو المجھی طرح ادا کرے۔

باب: جانور کو جانور کے بدل کم زیادہ بیچنا در ست ہے

ساالاس جابر سے روایت ہے ایک غلام آیا اور اس نے بیعت کی رسول اللہ سے اجرت پر آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ غلام ہے چراس کا مالک آیا اسکے لینے کو سول اللہ نے فرمایا اس کو تھ ڈال میرے ہاتھ 'آپ نے دو کالے غلام دے کراس کو خریدالاس کے بعد کہی ہے ہاتھ 'آپ نے دو کالے غلام دے کراس کو خریدالاس کے بعد کہی ہے آپ بیعت نہ لیتے جب تک یہ پوچھ نہ لیتے غلام ہے (یا آزاد ہے)۔ آپ بیعت نہ لیتے جب تک یہ پوچھ نہ لیتے غلام ہے (یا آزاد ہے)۔ باب: گروی رکھناسفر اور حضر دو توں باب: گروی رکھناسفر اور حضر دو توں

۱۳۱۳- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی ہے اناح فریدا ادھار پھر آپ نے زرواس کے پاس کرور کھ دی۔

(۱۳ س) ہے۔ نوویؒ نے کہاں کامالک بھی مسلمان ہوگا ہی لیے اس نے دوکا لے غلاموں کے بدلے نے ڈالا۔ اور خاہر ہے کہ وہ غلام بھی مسلمان ہوگا ہی مسلمان ہوگا ہی کہ اس کامالک کافر ہواور ہے دونوں کالے غلام بھی مسلمان ہوں گا اور نہیں جائز ہے مسلمان غلام کی نئے کافر سے ہاتھ اور احتمال ہے کہ اس کامالک کافر ہواور ہے دونوں کالے غلام بھی کافر ہوں۔ اور اس سے حضرت کا کمال خلق ٹابت ہوتا ہے آپ نے بے بیند نہ کیا کہ دوغلام جس نے بیعت کی تھی اور آپ کی محبت جائی ٹامید پھیراجائے اور ہے اور اس ہوا کہ ایک غلام کی نئے دوغلام مول کے بدلے در ست ہے خواہ قیت برابر ہویا کہ و بیش اور اس برا جماع ہے غام کا جب دست نئے ہو۔ اور بھی تھم ہے تمام جائوروں کا اور جو ادھار ہے تو وہ بھی جائز ہے شافق اور جمہور علماء کے نزد یک اور آپو صنیفہ اور ائل کوف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔



١٩١٥ عن عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتُ الله عَنْهَا فَالَتُ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٌ طَعَالًا وَرَهَتَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشَّنَوَى مِنْ يَهُودِيًّ طَعَامًا إِلَى أَخَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعً لَهُ مِنْ حَلِيلٍ.
طَعَامًا إِلَى أَخَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعً لَهُ مِنْ حَلِيلٍ.
طَعَامًا إِلَى أَخَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعً لَهُ مِنْ حَلِيلٍ.
طَعَامًا إِلَى مَنْ عَالِيشَةً عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِثْلَةُ وَلَمْ يَلَّكُرُ مِنْ حَدِيدٍ بَابِ السَّلَمِ()

1118- عَنْ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتُسْنِ النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتُسْنِ فَقَالَ (( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ )).

۱۱۵س- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے آناج خربد اور اپنی لوہے کی زرواس کے پاس گرو کردی۔

۱۱۲ سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نی اکرم نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اناج لیا اور اس کے پاس زرہ محروی رکھوائی۔

۱۱۳- اس سندے بھی آیہ صدیث مروی ہے لیکن اس میں "حدید" کالفظ نہیں ہے۔

باب: بيع سلم كابيان

۳۱۱۸ - عبداللہ بن عہائ ہے روایت ہے رسول اللہ علی مدینہ کو تشریف لائے اور لوگ سلف کرتے تھے میووں میں ایک سال دوسال سے لیے۔ تب آپ نے فرمایا جو کوئی سلف کرے تھجور میں تو سلف کرے تھجور میں تو سلف کرے مقرد ماپ میں یا مقرر تول میں مقررہ میعاد تک۔

(۱۵) ہے تو وی نے کہااس حدیث سے یہ نکائے کہ ذی کافروں سے معاملہ کرناورست ہاور جوہال ان کے ہاتھ جس ہو ادان کے ملک جس ہوگا۔ اور یہ بھی بیان ہے جورسول اللہ کو دنیا کی تھی۔ اور نقر سے دخیت تھی۔ اور یہ بھی نکا کہ رہن کرناجائز ہا کا طرح آلات خرب کار بن کرناڈی کافروں کے پائ اور دہن حظر جس جائز ہے۔ اور بھی قول ہے شافی اور الکہ درایو حقیقہ اور احمد اور اکثر علیاء کا کمر مجابہ اور واؤو نے یہ کہاہے کہ رہن صرف سفر جس ورست ہے بدلیل اس آیت کے وان کتم علی سفر اخیر تک اور جمہور کی دلیل ہے حدیث ہے۔ اور مہود کی سے یہ معاملہ کرنے کی وجہ بھی ہے کہ جواز اس کا معلوم جو یا اور صحابہ کے پائل اس وقت ان کی حاجت سے فرادہ ان تائی نہ ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا اس وجہ سے یہ معاملہ کرنے کی وجہ بھی ہی ہی کہ جواز اس کا معلوم جو یا اور سے دام نہ لیتے آئی ہے آپ نے بہود ک سے معاملہ کیا۔ اور اجماع کیا مسلمانوں اس وجہ سے کہ محابہ کرام آپ کی رہن قبول نہ کرتے اور آپ سے دام نہ لیتے آئی لیے آپ نے بہود ک سے معاملہ کیا۔ اور اجماع کیا مسلمانوں نے اٹل ڈ سے معاملہ کرنے کے جواز پر لیکن مسلمان کوورست نہیں ہے حربی کا فروں کے ہاتھ جھیاراور آلات حرب کا جینا کہ قرآن کا ہو سے کرنا کہ مسلمان غلام کا فرکے ہاتھ جھیاراور آلات حرب کا جینا کہ قرآن کا ہو ہے گائی نے بھیا۔

رہ کہ سلم اور سلف اور قرض اس بیچ کو کہتے ہیں جس میں قیت پیٹلی وی جاتی ہے اور ، ل دینے کے لیے ایک مرت معین ہوئی ہے یاای وقت (۱) جی سلم اور سلف اور قرض اس بیچ کو کہتے ہیں جس میں قیت پیٹلی وی جاتی ہے اور ، ل دینے کے لیے ایک مرت معین ہوئی ہے یاای وقت

الياجا الياب اور الفاق كياب الل إسلام في السك جوازي-

ر ۱۱۸ میں جہر ایسی سلم جائز ہے بشر طیکہ جس مال کے لیے سلم کی جائے اس کی مقدار معلوم ہوماپ یا تول سے یا گز ہے یا شارے۔ماپ تول میں وارانان فیر وہ میں آگز ہے بشر طیکہ جس مال کے لیے سلم کی جائے اس کی مقدار معلوم ہوا۔ اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ میدہ میں ورانان وغیر وہ میں آگز کیٹر ہے ہیں اور شار جانور میں۔اس طرح آگر میعاد تھی معلوم ہوا۔ اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ میدہ کا ہونا ضرور کی کا ہونا مشرور کی اور ایام مالگ اور ابو حذیفہ کے زویک میعاد کا ہونا ضرور کی ہے۔ (نووی مختمر ا)



١٩٩٤ عن ابن عثاس قال قدم رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالنّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالنّاسُ يُسْلِفُ فَلَا يُسْلِفُ إِلّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (( مَنْ أَسْلُفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلّا فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ )).

١٢٠ عَنْ النّ أَبِي نَحْيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ حَلِيثِ
 عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُ (( إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ )).
 عَنْ ابْنِ أَبِي نَحْيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُينَانَةً يَذْكُرُ فِيهِ ((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).
 حَدِيثِ ابْنِ عُينَانَةً يَذْكُرُ فِيهِ ((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).
 بَاب تَحْرِيمِ اللَّوْتَكَارِ فِي النَّاقُواتِ (ا)

المُعْدِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ اللهُ عَلَيْثُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُ ( فَنَ احْتَكُو فَهُوَ خَاطِئٌ )) فَتَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا فَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا فَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا اللهِ عَلَيْ نَحْدُرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا اللهِ عَنْ كَانَ يَحْدُرُ فَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا اللهِ عَنْ كَانَ يَحْدُرُ أَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ وَسُولَ وَسُولًا اللهِ عَنْ رَسُولًا وَسُولًا اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ يَعْمَرُ إِلَّا لِهُ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ رَسُولًا اللهِ عَنْ الْمُعْمِلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَ

نَهُ عَنَاكُ فَالَ (( لاَ يَعْتَكُورُ إِلَّا خَاطِئٌ )). الله عَنْ اللهِ قَالَ (( لاَ يَعْتَكُورُ إِلَّا خَاطِئٌ )). عَنْ مَعْمَرِ ثَنِ أَبِي مَعْمَرِ أَخِهِ بَنِي عَدْتِيَّ ثَنْ مَعْمَرِ ثَنْ أَبِي مَعْمَرِ أَخِهِ بَنِي عَدْتِيَّ فَالْ كَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَعْمَدُ فَلَاكُرَ عَدْلِي عَنْ يَعْتَى. بِعَالِ عَنْ يَعْتَى.

۱۱۹ م - ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور بوگ سلف کرتے ہتے تو آپ نے فرمایاجو کوئی سلف کرے وہ معین ماپ بیس کرے اور معین تول بیں۔

۱۳۱۳- اس سند ہے بھی ندکورہ بالا حدیث مروی ہے گر اس میں ''آخل مُعْلَوْمِ'' کے الفاظ نہیں۔ ۱۳۱۳- ندکورہ بالاحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔

باب: احتکار انسان اور حیوان کی خوراک میں حرام ہے ۱۳۲۴ - کی بن سعید سے روایت ہے سعید بن انمسیب روایت کرتے تھے کہ معمر بیان کرتے تھے رسول اللہ ؓ نے فربایا جو کوئی احتکار کرے وہ گنہگارہے۔ لوگوں نے سعید بن المسیب سے کہا تم تو خود احتکار کرتے ہو۔ انھول نے کہا معمر جھوں نے بیہ حدیث روایت کی دہ مجی احتکار کرتے تھے۔

۳۱۲۳ – معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا حکارنہ کرے گا تگر گنہگار۔

۱۳۱۳س ای سند ہے بھی مذکورہ بالاحدیث روایت کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) انکار کے معنی غلایا گھال و شدوغیر و تربیہ نامجرال کور کھ جھوڑنا مہنگائی میں بیجنے کے لیے 'یہ حرام ہے انبی چیزوں میں جو آءی یا جانور کی خوراک تیں بشر طیکہ گرانی کے زمانے میں فرید کیا جائے اور تجارت کے لیے خریدے ورجوا پینے اور گھروالوں کے لیے قریدے تو حرام نہیں ہے اسی طرح آن چیزوں میں جو خوراک نہیں ہیں۔ (نوو کی مخضرا)

<sup>(</sup>۳۱۲۳) بنز این عبدالبرنے کہایہ دونول محض تیل کا حکار کرتے تھے اوروہ حرام نہیں ہے یادہ احتکار کرتے تھے جو جائز ہے۔ مثلاً جس دفت گرانی یا حقیان نہ ہواس سے کہ احتکار کی حرمت کی علت بہر ہے کہ عامہ خود کق کو تکیف نہ ہو۔ اب اگر کسی محض کے پاس غلہ ہواور لوگوں کواس کی احتیاج جو مثلاً سوااس کے اور کہیں غلہ نہ ملے اور دونہ بیچے تو جا کم جرا کموا دے۔

مُسلم

بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

٢٠٥٥ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ الله عَنْةُ قَالَ سَيْفَتُ وَسَلَمَ يَثُلُولُ سَيْفِتُ وَسَلَمَ يَقُولُ سَيْفَقَةً لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للرّبُحِ )).

ر المعين مست من أبي قَنَادَةً الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ سَبِغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (( إِيُّاكُمُ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفَّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ )).

بَابِ الشُّفْعَةِ

٧ ٢ ٤٠٠ عَنْ حَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ للهِ صَلْى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ (( مَنْ كَانْ لَهُ طَوْدِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَونَ مَرْكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَونَ مَرْكَةً فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرة تُرك )).

باب: بیج میں قتم کھانے کی ممانعت

۱۳۵ م - حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنا جناب رسول اللہ منطقی ہے آپ قرب تے تھے قسم جلانے والی ہے اسباب کی مثانے والی ہے نفع کیا۔

۱۲۱۳- ابو قنادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا بچو تم بہت قسم کھانے ہے بیج میں اس لیے کہ دہ مال کی نکای کرتی ہے چھر مثاویتی ہے (برکت کو)۔

ياب:شفعه كابيان

ے ۱۲ اسم - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی شریک ہوز مین میں یا باغ میں تواس کو اپنا حصہ ویتا در ست نہیں (اور کسی کے ہاتھ ) جب تک اپنے شریک کو اطلاع نہ دے۔ پھر آگر وہ راحنی ہو تو لے لے اور آگر ناراض ہو تو چھوڑ دے۔

(۱۲۵۶) جئے لیتن اگر چہ قسم کھانے سے نزیدار دھو کے میں آ جاتا ہے اور مال نکل جاتا ہے پر سے مخص کو ہر کت مثین ہوتی اور آئندہ نفع مٹ کر نقصان لاخل ہوتا ہے اور د کان برباد ہوج تی ہے۔



١٢٨ عَنْ جَايِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلُّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمُ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَمَا يَحِلُ لَهُ كُلُّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمُ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَمَا يَحِلُ لَهُ كُلُّ شِرْكَةٍ فَإِنْ شَاءً أَخَذَ وَإِنْ شَاءً ثَرَكَ فَإِنْ شَاءً أَخَذَ وَإِنْ شَاءً ثَرَكَ فَإِذَ بَاعَ وَلَمْ يُؤَذِنْهُ فَهُوَ أَخَلُ بِهِ.

١٢٩ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الشّفْعَةُ فِي كُلُّ شِولَا فِي أَرْضِ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ حَانِطٍ لَا يَصِلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ وَبْعِ أَوْ حَانِطٍ لَا يَصِلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَخْذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَنْ يَعِنْهِ فَيْ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَنْ يَعْفِينَهُ إِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ إِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَرْضَى إِنْهُ إِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ إِنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَى فَشَوْهِ إِنْ يُعْلَمُ لِكُولُونِ أَنْ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ لَا يَعْمِينَا أَنْهُ إِنْ أَنْ يَعِيلُوا إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْ يَعِيلُونُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْ يُعْرِقُونَ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْ

بَابِ غَرْزِ الْحَشْبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ الْجَارِ الْجَارِ الْجَارِ الْجَارِ الْجَارِ الْجَارِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ لَا لَا يَشْعُ أَحَدُكُمُ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي يَمْنَعُ أَحَدُكُمُ جَارَهُ أَنْ يَغُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِي جِدَارِهِ )) قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِي جِدَارِهِ )) قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا يَشَ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا يَشَى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا يَشَى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا يَشَ

١٣١ ٤ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

۱۳۱۳ - جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے میں نے سنا
رسول الله عنظیہ سے آپ فرماتے تھے شفعہ ہر ایک مشتر کہ مال میں
ہے زمین اور گھر اور باغ میں۔ ایک شریک کو درست نہیں کہ اپنا
حصہ ہے جب تک دوسرے شریک سے کہہ نہ لے۔ چھر وہ لے یا
چھوڑ دے۔ اگر نہ کے تو دوسرا شریک زیادہ حقد ارہے جب تک

## باب: ہمسامیہ کی د بوار میں لکڑی گاڑ نا

وسواس- حضرت ابوہر مرورضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم سے اپنے ہمسایہ کوائی دیوار ہیں ککڑی گاڈنے سے منع نہ کرے (کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں ' بلکہ اگر ہمسایہ او حرحیت ڈائے تواور دیوار کی حفاظت ہے )۔ ابوہر مرو کہتے تھے (لوگوں سے) ہیں دیکھا دیوار کی حفاظت ہے )۔ ابوہر مرو کہتے تھے (لوگوں سے) ہیں دیکھا ہوں تم اللہ کی میں اس کو بیان مور کول گائم لوگوں ہیں۔

اساس- اس سندے مجھی مذکورہ بالاحدیث مروی ہے۔

نلی شفعہ کا دعویٰ کر سکتاہے۔ یہی قول ہے شافعی اور مالک اور ابو حفیفہ اور ان کے اصحاب کا اور احمد اور تو رکی اور ابو عبید اور ایک طاکفہ الل حدیث کے نزویک پھر دعویٰ شیں کر سکتا۔ اور امام احدید دوروایش ہیں ان دونوں نہ ہیوں کے موافق۔ والشداعلم (نوویؒ)

(۱۳۱۳) ہے اصل ترجمہ بیہ کہ ڈالول گائی حدیث کو تمہارے مونڈ حول ہیں یا تمہارے اطراف ہیں اگر اکنافکہ نون سے پڑھیں۔ اب اختلاف کیا ہے علماء نے کہ آیا ہے تھم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے۔ اسمح بیہ کہ استحباب اور بھی قول ہے ابو حفیفہ اور افل کو فد کا اور احداد دایو تو دیث کے زویک واجب ہے۔

بَابِ تَحْوِيمِ الطَّلْمِ وَعَصَّبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا الْهِ عَلَيْرِهَا عَلَيْ فَيْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلْمِ وَعَلَيْ بْنِ عَلْمِ بْنِ نَشِلِ أَنْ عَلْمِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَيْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ اقْنَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ﴾).

2172 عنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُّوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُويْدٍ أَنْ زَيْدٍ أَنْ أَرْفِيهَا فَخَاصَتُتُهُ إِلَى مُرُّوَانَ أَنْهُ أَخَذًا طَنْتُهُ إِلَى مُرُّوَانَ أَنْهُ أَخَذًا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَنْ كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَنْ كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ

باب: ظلم کرنااور دوسرے کی زمین چھیننا حرام ہے

۱۳۲۷ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت ہے کہ

جناب رسول اللہ عظی نے فرمایا جو شخص آیک بالشت برابر زمین

ظلم سے لے لے گاللہ تعالی قیاست کے روزاس کوسات زمینوں
کاطوق پہنادے گا۔

سوساا سہ سعید بن زیڈ بن عمر و بن نفیل سے (جو بڑے صحافی بیس اور عشرہ مبشرہ بیس سے بیں راضی ہو اللہ ان سے) اروئی بنت اولیس نے لڑائی گھر کی زبین بیس انھوں نے کہاجائے وواور دے دو اس کو (جو دعوی کرتی ہے) کیونکہ بیس نے سنا ہے رسول اللہ علی ہے سا ہے رسول اللہ علی ہے ہے آپ فرماتے تھے جو شخص بالشت برابر زبین ناحق نے لیاللہ اگر اروئی جموٹی ہے تواس کی بینائی کھودے اور گھری بیسا اس کی قبر بنادے گا قیامت کے روز کی قبر بنادے دواوی نے کہا پھر میں نے اروئی کودی اور گھری بیسا اس کی قبر بنادے دواوی نے کہا پھر میں نے اروئی کودی کھا اندھی ہوگئی اس کی قبر بنادے دواوی کی دواور کھی ہوگئی اس کی قبر بنادے دواوی کو دیکھا اندھی ہوگئی اس کی قبر بنادے دواوی کو دیکھا اندھی ہوگئی اس کی قبر بنادے دواوی کو دیکھا اندھی ہوگئی اس کی قبر بنادے دواوی کو دیکھا اندھی ہوگئی اس کی قبر ہوگئی (معاد اللہ ظلم اور ایڈار سانی کی بہی سرا ہے)۔ اس کی قبر ہوگئی (معاذ اللہ ظلم اور ایڈار سانی کی بہی سرا ہے)۔

ال بر بو ی رساور الله می الله عنه سے روایت ہے انھول سے اس اللہ عنه سے روایت ہے انھول نے اس اللہ عنه سے روایت ہے انھول نے اپنے باپ سے سنا کہ اروی بنت اولیس نے دعویٰ کیا سعید بن زید ہر کہ انھول نے میری زمین پچھ لے لی ہے پھر جھڑ اکیا ان سے مروان بن تھم کے پاس (جو عاکم تھا مدینہ کا) سعید رضی

(۱۳۳۷) بی توری نے کہا اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بھی ست طبقے ہیں جیسے آسان سات ہیں اور فر بایا اللہ تعالی نے سبع مسعوات و من الاو ص منطهن اور مما ثمت کی تاویل ہیات یا شکل سے خلاف ہے ظاہر کے۔ ای طرح سے سات زمینوں سے سات اقلیمیں مر ادلین یہ جیر ہے ورٹ ایک اقلیم کی ایک بائشت مجرز مین عصب کرتے سے ساتوں اقلیم کی زمین کا طوق بنانے کی کوئی وجہ نہ تھی پر خلاف اس کے جب زمین کے سات طبقہ ہو گئے جو تا بع ہوں گے اس کے اور خوق برنانے سے یہ غرض ہے جو تا بع ہوں گے اس کے اور طوق برنانے سے یہ غرض ہے کہ اس کو تکیف دی جائے گی اس کے انتحال کی اور کردن کے طوق کی طرح بہنائی جائے گی اور اس کی گردن ہی کردی جائے گی - واللہ اعظم



أرْضِهَا شَيْعًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَنْ أَخَذَ شِبُوا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَنْ أَخَذَ شِبُوا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَنْ أَخَذَ شَبُوا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمَا طُوقَة إلَى سَبْعِ أَرْضِينَ )) فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ أَرْضِينَ )) مَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ مَذَا فَقَالَ اللّهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ مَعْمَ بَصَرَهَا وَاقَدَلُهُ عَلَى مَنْوَانُ لَلْ أَسْأَلُكَ بَيْنَةً بَعْدَ مَعْمَ بَعْدَا فَقَالَ اللّهُمُ إِنْ كَانَتُ كَاذِيَةً فَعَمْ بَعْمَ مُعَلَيْهُ وَاقَعْتُ وَاقَعْتُ وَاقَعْتُ وَاقَعْتُ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ بَعْمَ مَعْمَ فَي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ بِعَلَيْهِ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتُ فِي مُعْرَةٍ فَمَاتَتُ .

١٣٥ - عَنْ سَعِيلِ بْنِ زَيْلِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَاهَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ )).

١٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ (( لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِيْرًا مِنْ اللّهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ (( لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِيْرًا مِنْ الْأَرُضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوْقَهُ اللّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يُومَ الْقِيَامَةِ )).

١٣٧ عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَيَّا سَلَمَةً حَدَّنَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خَصُومَةٌ فِي أَرْضٍ حَدَّنَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خَصُومَةٌ فِي أَرْضِ وَأَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَبَ يَا أَيَّا سَلَمَةُ اجْتَنِبُ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيَّا سَلَمَةُ اجْتَنِبُ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيْرٍ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيْرٍ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيْرٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ مِنْ سَيْعٍ أَرَضِينَ ﴾).

٣٨ ٤ - يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدُّنَهُ أَنَّ أَنْ

الله عنه نے کہا بھلا ہیں اس کی زمین وں گااور میں من چکا ہوں
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے۔ مردان نے پوچھا تم کیا من
چکے ہورسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے انھوں نے کہا ہیں نے
سن آپ فرماتے ہے جو شخص بالشت بھر زمین کسی کی ظلم ہے اڑا
لے تو الله تعالی اس کو سات زمین تک کا طوق پیہنا دے گا۔
مردان نے کہا اب ہیں تم ہے گواہ نہیں مائے گئے گا۔ اس کے بعد
سعید رضی الله عنه نے کہا یا اللہ ! اگر اروئی جھوٹی ہے تو اس کی
آئے اندھی کردے اور اس کی زمین ہیں اس کو مار۔ راوی نے کہا
بھرار دی نہیں مری بہاں تک کہ اندھی ہو گئی اور ایک روز وہ
بھرار دی نہیں مری بہاں تک کہ اندھی ہو گئی اور ایک روز وہ
اٹی زمین ہیں جاری تھی گڑھے ہیں گری اور مرگئی۔

۳۱۳۵- سعید بن زیر رضی الله عنه سے روایت ہے میں نے سنا جناب رسول الله متالی سے آپ فرمائے تھے جو محض ایک بالشت مجرز مین لے لے ظلم سے اللہ اس کا طوق بنادے گاسات زمینوں میں سے قیامت کے دن۔

۱۳۶۳۴ - ابوہر میرہ دستی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بالشت بھر زمین ناحق نہ لے نہیں تواللہ تعالیٰ اس کا طوق بنادے گاسات زمینوں تک تیامت کے دن۔

کے ۱۳۳۳ - محمد بن ایراہیم سے روایت ہے ابو سلمہ نے ان سے بیان
کیا کہ ان کے اور ان کی قوم کے بیج میں بھگر اتھا ایک زمین میں۔ وہ
حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے انھوں نے ذکر کیا تو
حضرت عائشہ نے کہا اے ابو سمہ بچارہ زمین سے (بعنی ناحق کسی
کی زمین لینے سے) اس نے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرویا جو شخص
گان میں لینے سے) اس نے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرویا جو شخص
گان میں اللہ مار زمین کے برابر اللہ تعالی اس کو سات زمین

٣١٣٨- مندرجه بالاحديث السمندسے بھي مروي ہے۔

مسلم

أَبَا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

بَابِ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَقُوا فِيهِ ١٣٩ ٤ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا اخْتَلَقْتُمُ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ )).

باب جب راه میں اختلاف ہو تو کتنی راه رکھتی چاہیے ۱۳۹۳ - حضرت ابوہر رومنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راہ میں اختلاف کرو تواس کی چوڑان سات ہاتھ رکھ لو۔

☆ ☆ ☆



# حِستَاب الْفُرَائِضِ فرائض لِعِنی ورثهٔ کابیان

٤٩٤٠ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَافِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا يُرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يُرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ )).

بَابِ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلَ ذَكَرِ

٤١٤١ عَنْ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ (( ٱلْعِقُوا الْفَرَائِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ (( ٱلْعِقُوا الْفَرَائِضَ بَأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُوٍ )).
بأهٰلِها فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُوٍ )).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ

• ۱۳۱۳ - اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا نہیں وارث ہوگا کا قر مسلمان کا نہ مسلمان کا فرکا۔

## باب: فرائض کوان کے حق داروں کودیتے اور بقایا قرایبی مرو کودیتے کابیان

الماله- عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا جھے والوں کو ان کے جھے دے دو پھر جو بچے وہ اس محض کا ہے جو سب سے زیادہ میت سے نزدیک ہو۔ اس محض کا ہے جو سب سے زیادہ میت سے نزدیک ہو۔ اس معالی سے روایت ہے رسول الله علیہ نے نے

(۳۱۳۱) جنا لینی عصبہ کودے دولیکن عصبہ قریب کے ہوئے ہوئے عصبہ بدیدوارٹ نہ ہوگا۔ جصے دانے بعنی اصحاب الفرائض دولوگ ہیں جن کے جصے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مقرر کردیئے جیسے جی 'مال' باپ 'خاو ند' جورد' بہن وغیر و۔ اب میٹ کا مال بعد ادائے قرض او دو صبت کے جو بچے گادہ حصول کے موافق پہلے ان وار ٹول کو ملے گا اس کے بعد جو بڑنے جائے گادہ فردیک کے عصبہ کو دیا جائے گا۔ اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا اور فردیکی عصبہ کے ہوئے ہوئے دور دالا وارث نہ ہوگا۔ مثلاً کسی نے جیٹی بھائی اور بچھاکو مجموز الوجی کو آد صاحلے گا ور باتی بھائی



رَسُولِ اللّهِ صُنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( (﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ لِمُأهِلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكُو )).

فَمَا تَرَكَتُ ــ

الله عَنْ اللهِ عَلَى كِتَابِ (الْحَسِمُوا الْمَمَالُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِصِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَو كَتَ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلُ ذَكْرٍ).
اللهِ فَمَا تَو كَتَ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلُ ذَكْرٍ).
اللهِ فَمَا تَو كَتَ الْبَنِ طَاوُسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدْدِيثٍ وَمَيْدٍ وَرَوْح بْنِ الْقَاسِمِ
خديث ومَيْدٍ ورَوْح بْنِ الْقَاسِمِ

بَابِ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

غَانَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو غَانَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكُر يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأَغْمِي عَلَيْ فَنَوَضًا ثُمُّ صَبّ عَلَيْ فَنَوضًا ثُمُّ اللّهِ صَبّ عَلَيْ مِنْ وَضُولِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ شَيْقًا حَتّى نَزَلَتْ آيَةً الْمِيرَاتِ يَسْتَفَتُونَكَ قُلْ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

فرمایا بانت دومال کواصحاب فرائض میں موافق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پھر جون گر ہے الن سے وہ نزدیک والے مر دکا حصہ ہے۔ (مشلاً بیٹے کا یا ہوئے کا اس کے بعد باپ کا اس کے بعد بھائی یا دادا کا اس کے بعد بھائی یا دادا کا اس کے بعد بھائی یا دادا کا اس کے بعد بھیاگا 'اس کے بعد بھیاگا 'اس کے بعد بھیاگا 'اس کے بعد بھی کا اس کے بعد باب کے بھی کا اس کے بعد اس کے بعد وادا کے بھی کا اس کے بعد باپ کے داوا کے بھی کا اس کے بعد باپ کے داوا کے بھی کا اس کے بعد اس کے بعد باپ کے داوا کے بھی کا اس کے بعد اس کے بعد باپ کے داوا کے بعد اس کے بعد باپ کے داوا کے بعد ہا کے داکھا کے داکھا کی بعد ہا کہ کا کہ کا کہ کی کے داکھا کے داکھا کے داکھا کے داکھا کی کے داکھا کے داکھ

سا ۱۹۳۷ - ابن عبائ فرماتے ہیں کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اللہ کی کتاب کے مطابق اٹل فرائفش میں تقتیم کرواور چو پچھ ڈوی الفروض چھوڑیں قریبی مرداس کا زیادہ حق دارہے۔ ۱۳۱۳ - اس سند سے بھی نہ کورہ پالاحدیث مروک ہے۔

#### باب: كلاله كى ميراث كابيان

۱۳۵۳ - جابر بن عبدالله رضی الله عنما سے روایت ہے میں بیار بواتو جناب رسول الله علیہ اور ابو کمر دونوں پیدل میرے بوچنے کو آئے۔ میں بے ہوش ہوگیا تو جناب رسول الله کے وضو کیا پھر وضو کا پانی میرے اور ڈالا' جھے ہوش آگیا میں نے عرض کیا یارسول الله امیں نے عرض کیا یارسول الله امیں اپنال کا کیا فیصلہ کروں؟ آپ نے پھر جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت اثری۔ یستفتونك قل الله یفتیکم فی الكلالة اخر تک۔

(۱۳۵) ہے۔ امام نووی نے کہااس صدیث سے بیار پری کی نشیلت ثابت ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار پری کے لیے بیدل جانا بہتر ہے۔ اور وضو کاپائی ڈالنے سے بیات نگل کہ آثار صالحین سے برکت لیناور سے بیسے ان کے بچے ہوئے کھائے بیپائی و نجرہ سے اور ان کے ماتھ کھائے اور دار کیا ہے اور ان کے ماتھ کھائے اور در کیا ہے ابو بوسٹ کے تول کا کھائے اور جو بران جی اور در کیا ہے ابو بوسٹ کے تول کا جو اس کی نجاست کے قائل ہیں۔ حالانکہ بیدا عتراض ہو سکتا ہے کہ مراد وضو کے پائی سے دہ ہوجو برتن میں وضو کے بعد نے رہا ہو لیکن تا



النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَبُو بَكُمٍ فِي يَنِي اللَّهِ قَالَ عَادَنِي النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَبُو بَكُمٍ فِي يَنِي النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَبُو بَكُمٍ فِي يَنِي سلِمَةَ نِمُشْهَانِ مَوَّحَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَّعَا بِمَاءِ فَنَوَحْتًا ثُمُ مَنْ عَلَيَّ مِنْهُ فَافَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفًا فَنَوَحْتًا ثُمُ مَنْ عَلَيْ مِنْهُ فَافَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفًا أَصْلَاقًا لَهُ فَقُرْلَتُ لَيُوصِيكُمُ أَصْلَتُعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتُ لَيُوصِيكُمُ أَصْلَتُكُم فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْشِ.

١٤٨ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا عَلَى وَسَلّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَنَوضًا فَصَبُّوا عَلَى مِنْ وَصَويهِ مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَنَوضًا فَصَبُّوا عَلَى مِنْ وَصَويهِ فَعَقَلْتُ فَعَقَلْتُ فَقَلْتُ اللهِ إِنْمَا يَرِيُنِي كَلَالَةً فَعَقَلْتُ اللهِ إِنْمَا يَرِيُنِي كَلَالَةً فَعَلَى اللهُ يَعْقِلْتُ اللهِ عَلَى اللهُ يَعْقِلْتُ اللهِ عَلَى الْكَلَالَةِ قَالَ بَسَتَعْتُونَكَ قُلْ الله يُغْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ قَالَ مَكَاللهِ قَالُ الله يُغْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ قَالَ مَكَاللهِ قَالَ مَكَذَا أَنْزِلَتُ .

١٤٩٩ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهُسِهِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَوْلَتُ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّضُرِ وَالْعَقَدِيُّ فَنَوْلَتُ آيَةُ الْفَرَاضِ وَلَيْسَ فِي

۱۳۹۳ میں عبداللہ اسے روایت ہے بیار پرسی کی میری جناب رسول اللہ اور ابو بکڑنے بی سلمہ میں بیدل آگر تو و یکھ جھے جناب رسول اللہ اور ابو بکڑنے بی سلمہ میں بیدل آگر تو و یکھ جھے ہوش آپ نے پانی منگایا اور وضو کیا پھر اس پانی سے تھوڑا مجھ پر چھے ہوش آگیا ہیں نے عرض کیا پر سول اللہ میں اپنال اس کیا کروں (بینی کیو کر بانٹوں) تب یہ آ بیت اتری۔ یو صب کم میں کیا کروں (بینی کیو کر بانٹوں) تب یہ آ بیت اتری۔ یو صب کم اللہ فی او لاد کم للذ کو مثل حظ الانٹیس انجر تک۔

ے ۱۹۳۲ - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہماست روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے میری عبداللہ رضی اللہ عنہماست روایت ہے ماتھ اللہ عظیمہ نے میری عبادت کی اور بٹی بیار تھا آپ کے ماتھ ابو بکر شخے اور دونوں بیدل آئے جھے کو لے ہوش پایا تو جناب رسول اللہ نے وضو کیااور اپنے وضو کاپانی جھے پر ڈالا جھے ہوش آگیا دیکھا تورسول اللہ موجود ہیں بٹی نے عرض کیایار سول اللہ میں دیکھا تورسول اللہ موجود ہیں بٹی نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت اتری۔

وسمام- او بروالی حدیث اس سندے بھی بیان ہو گی ہے۔

لٹن زیادہ برکت توا ی پانی میں ہو گی جو آپ کے اعضائے شریفہ ہے وضویش لگاہواور اس صدیت سے بھی نکلا کہ مریض کی وحیت جائز ہے۔ اگر چہ بعض وقت اس کی عقل جاتی رہے بشر طیکہ وصیت حالت افاقہ اور ہوش میں ہو۔ اسمی مخضراً



روَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةً لِائْنِ الْمُنْكَادِرِ.

آلَ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمْرَ اللّهِ بَنْ الْحَطَّابِ حَطَّبَ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَذَكَرَ أَبَا يَكُو نَبِيَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَكَرَ أَبَا يَكُو ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَكَرَ أَبَا يَكُو ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهُمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ وَمَا أَكُلَالَةِ وَسَلّمَ مَا وَاحَعْتُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَيْءٍ مَا وَاحَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلُظَ لِي فِيهِ حَتّى طَعَنَ بِإِصْنَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ (﴿ يَا عُمْرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةً فِي صَدْرِي وَقَالَ ﴿ وَ يَا عُمْرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةً السَّاءِ )) وَإِنِي الصَيْفِ أَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

1 1 2 1 عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَهِ

۱۹۵۰ معدان بن ابی طلحہ ہے روایت ہے حضرت عمر نے خطبہ پڑھا جو ہے ون تو ذکر کیا جناب رسول اللہ عرفی کا اور ذکر کیا ابو بکر صداین کا پھر کہا میں اپنے بعد کوئی مسئلہ ایسا مشکل شیس چھوڑتا جیے کلالہ کا مسئلہ اور میں نے کوئی مسئلہ ایسا بار بار شیس بوچھاڑ سول اللہ عرفی ہے جیے کلالہ کا پوچھااور آپ نے بھی الیمی وجھاڑ سول اللہ عرفی ہے جیے کلالہ کا پوچھااور آپ نے بھی الیمی کہ بختی کی بہاں تک کہ اپنی انگی مبارک میرے سینے میں کو نجی اور فرمایا ہے عمر تجھ کو بس نہیں ہے وہ آیت جو گری کے موسم میں انری سورہ نساہ کے اخر میں بھی بھی کا کہ اس کے موافق میں جوہ قبلہ میں ایسا کی میں ایسا کے اخر میں جیوں گا تو کا الہ کے باب میں ایسا کہ میں بر ہو تی موافق مر شخص فیصلہ کے موسم میں پڑھا ہے موافق مر شخص فیصلہ کے موسم میں پڑھا ہے موافق مر شخص فیصلہ کے موافق میں بر ہوتا ہے اور جو نہیں پڑھتا۔

ا۵اہم- اس سندے بھی نہ کورہ ہالہ حدیث مروی ہے۔



الْبَاسْنَادِ نُحُوَّهُ.

بَابِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَثَتِهِ

٢٩٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتَى بِالرَّجُلِ الْمَبِّتِ عَلَيْهِ اللهُ أَنْ تَسَالًا (( هَلُ تَوَكَ رَعَاءً لِللَّيْنِهِ مِنْ قَضَاء )) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ رَعَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ (( صَلُّوا عَلَى صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ (( صَلُّوا عَلَى صَلَّى عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ (( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ )) فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ صَاحِبِكُمْ )) فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ (( أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوفَقِي وَعَلَيْهِ فَمَنْ تُوفَقِي وَعَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو وَعَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو وَعَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو وَعَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو الْوَرَقِيهِ )).

باب: بلحاظ نزول آیت کلالہ سبسے آخر میں ارنے کا بیان ۱۳۵۲ - براوین عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اخر آیت جوائزی ہے ہے دائیں اللہ یفنیك فی الكلالة مسام ۱۵۳ - براوین عازب کہتے ہتے اخر آیت جو ائری کلالہ کی ۱۵۳ - براوین عازب کہتے ہتے اخر آیت جو ائری کلالہ کی آیت ہو ائری کلالہ کی آیت ہو اور اخر سورت جو اور کی سور کی برات ہے ۔ سما ۱۵۳ - براوین ما دائی سورت جو پوری ائری سورت جو پوری ائری سورت جو پوری ائری سور و کوری ایس سند سے بھی تذکورہ بالاحد ہے مروی ہے۔

۱۵۲ مس براورضی اللہ عنہ نے کہا تیر آیت جو اتری مستفتونك عد

باب: جومال جھوڑے وہ اس کے ور ٹاء کا ہے

اس اللہ علی ہے دارہ ہو ہے کہ رسول اللہ علی ہے

اس بنازہ آتا تھا اور وہ قرض دار ہو تا آپ پوچھتے کیا اس نے

اس بنازہ آتا تھا اور وہ قرض دار ہو تا آپ پوچھتے کیا اس نے

اس بنا اللہ چھوڑا ہے جو اس کے قرضہ کو کائی ہو؟ اگر لوگ کہتے ہاں

چھوڑا ہے تو نماز پڑھے اور نہیں تو لوگوں سے فرمادیتے تم اپنے

ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالی نے کھول دیا آپ پر مال کو

آپ نے قرمایا میں زیادہ عزیز ہوں مومنوں کا خودان کی جانوں سے

آپ نے قرمایا میں زیادہ عزیز ہوں مومنوں کا خودان کی جانوں سے

اب جو کو کی قرضد ار مرے تو دان سے زیادہ ال کا دوست ہوئے ۔

اب جو کو کی قرضد ار مرے تو قرض کا ادا کرتا میرے ذمہ ہے اور جو

کو کی مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے دار توں کا ہے۔

(۱۵۷) جو نووی نے کہا آپ قر ضدار پراس ہے نمازند پڑھے تاکہ اور لوگ جوز غدہ جیںان کوڈر پیدا ہواور وہ قر ض کی اوا کی جی کو حشق کریں البیانہ ہو کہ مر جا کیں اور و سول اللہ ان پر نمازند پڑھیں۔ اور بیدا ہتدائے اسلام میں تھا جب معزت کے پاس انٹامال نہ تھا کہ لوگوں کا قر ش اپنے پاس ہے اواکر تے۔ بید حدیث بھی معزت کی نیوت کی ایک بڑی ولیل ہے۔ سوا انہی کے اور کسی میں اتنی جراکت نہیں ہے کہ لوگوں کا قرض اپنے ذمہ لے اور مال ان کے وار توں کو والائے۔ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ کید قرض مسلمانوں کے مال میں سے والاتے۔ اور ان

مسلم

١٥٨ عَسْفَنْ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَاهِ هَذَا الْحَدِيثُ. 
١٥٨ عَسُنَيْ وَرُفْاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَاهِ عَنْ الْمُعْرَجِ عَلَّشًا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرُفْاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَاهِ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَاهِ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ صَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيْكُمْ تَرَكَ مَا لَا الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ ).

١٦٠ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِبِثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كَتَابِ اللَّهِ عَوْ وَجَلُّ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ كَتَابٍ اللَّهِ عَوْ وَجَلُّ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَيَلِيلُهُ وَآئِكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ طَيْنَا وَلِيلُهُ وَآئِكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا وَيَلِيلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَصَبَيْنَهُ مَنْ كَانَ ).

171 £ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدَلَ (﴿ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِلْوَرَكَةِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِلْوَرَكَةِ وَمَنْ تَوَكَ كَلًّا فَإِلَيْكَ ﴾).

٢٩٦٧ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرِ (( وَمَنْ تَوَكَ كَلَّا وَلِيتُهُ )).

۱۵۸ - اس سند ہے بھی ندگورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۱۵۹۳- حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی فی فی جان ہے اللہ علی ہے فرمایا ہم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے زمین پر کوئی ایسا مومن نہیں جس کے ساتھ سب سے زیادہ میں قریب نہ ہوں توجو کوئی تم میں سے قرضہ یا بال بچے تھوڑ جائے میں اس کا مدد گار ہوں ( لیعنی اس کا قرض ادا کر نااس کے بال بچوں کی پر درش میرے و مہ ہے ) اور جو کوئی تم میں سے مال جھوڑ جائے تو دواس کے وارث کا ہے جو کوئی ہو۔

۱۹۱۹- ہمام بن منہ سے روایت ہے وہ یہ ہے جو حدیث بیان کی ہم سے ابو ہر ری نے رسول اللہ سے اور بیان کیں کئی حدیثیں ان بیں ایک یہ بھی تھی کہ فرایار سول اللہ کے بیں نزد یک زیادہ ہوں ان مومنوں کے خود ان کی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب (اس آیت النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم) پھر جو تم میں سے قرض یا بال بچ چھوڑ جائے مجھ کو بلاؤ میں ان کا فرمہ دار ہوں اور جو کوئی تم میں سے مال چھوڑ جائے جھے کو بلاؤ میں ان کا عصبہ کے لیے ہے جو کوئی ہو۔

۱۲۱۲- جفترت ابوہر مرہ درضی اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ عند نے دوایت ہے دسول اللہ عند نے فرمایا جو کوئی بال چھوڑ جائے دوائی کے دار توں کا ہے اور جو کوئی بوجھ چھوڑ جائے (قرض یابال یے) دوہماری طرف ہے۔ ۱۲۲۲- اس سند ہے بھی فدکورہ بالاحدیث مردی ہے۔

#### ☆ ☆ ☆

تلے بعضوں نے کہا خاص اپنے مال میں سے اور بعضوں نے کہا یہ فعل آپ پر واجب تھا۔ بعضوں نے کہا آپ تنمر عاکر نے تھے۔ اور جہارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے کہ جوکوئی قرضد از مرے اس کا قرضہ بیت المال سے اوا کیا جائے یا ٹیس۔ (توویؓ مختصراً)



## كِستابُ الْهِبَاتِ ہیہ اور صدقہ کے مسائل

## بَابِ كُرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تُصَدُّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصُدُّقَ عَلَيْهِ

٢٩٦٣ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسَ عَتِيقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فْظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاتِعُهُ برُخْصِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ ذَبِكَ فَقَالَ (﴿ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَٰطِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ ﴾.

\$١٦٤ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ (( لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُمِ )).

١٦٥ ٤ – عَنْ عُمَوَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرْسِ فِي سُبيلِ اللَّهِ فَوْجَلَةً عِنْدُ صَاحِيهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتُرْبَهُ غَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ (﴿ لَمَا تَشْتُرِهِ وَإِنَّ أَعْطِيتَهُ بِدِرْهُم فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاتِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ ﴾).

177\$ أَ عَنَّ زُيْدِ بْنِ أَسْلُمَ بِهَدَّا الْإِسْنَادِ غَنْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَائِلُكٍ وَرَوْحٍ أَنَّمُ وَأَكْثَرُ

## باب : جس کوجو چیز صدقه دے پھراس ہے وہی چیز خريد نامكر وهب

۱۶۱۳۳ - حضرت محرّے روایت نے میں نے ایک عمر و گھوڑا خدا کی راہ ش دیا پھر جس کو دیا تھااس نے اس کو تباہ کر دیا۔ میں سمجھا کہ یہ اس کو اب سینے وام میں ﷺ ڈالے گا۔ میں نے رسول اللہ کے یو چھا آپ نے فرمایا مت خرید کر اس کو اور مت پھیر آپے صد تے کواس لیے کہ صدقہ لوٹانے والا کتے کی طرح ہے جو تے کر تاہے پھراس کو کھائے لگ جا تاہے۔

۱۶۲۳ م اس سند سے بھی نڈ کورہ بالاً حدیث مروی ہے اور اس میں بداضافہ ہے کہ تواس کونہ خریداگر چہ وہ تجھے ایک در ہم کے بدلے

۱۹۱۵ - حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے انھوں نے آلیک محھوڑا دیا خدا تعالیٰ کی راہ میں بھر دیکھا تو وہ جس کے بیاس تھاؤس نے تباہ کر دیااس کو (گھاس اور دائے کی بے خبر می ہے )اور وہ نادار تھا۔ تو حضرت عمرٌ نے جاہا بھر خرید نااس کااور رسول اللہ عظی کے پاس آئے آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایامت خریداس کواگر چہ ایک درم کو ملے۔ کیونکہ مثان اس کی جولوث آئے اینے صدیقے میں مثال کتے کی ہے لو تاہے تے کر کے پھر کھاتے کو۔

١٢١٧- ال سندے بھی ند کور ہ بالا حدیث مروی ہے۔

( ٣١٦٣) الله الووى نے كبايہ تكى تنزيكى ہے ندك تحريكى اور صدقة على لونانادر ست نبيس البتة اكرائي اولاد كوبيہ كرے تورجوع كرسكائے۔

مسلم

١٦٧ ٤ - عَنْ ابْنِ عُمْرٌ أَنَّ عُمْرَ إِنْ الْعَطَّابِ حُمْلًا عَلَى عَلَى الْعَطَّابِ حَمْلًا عَلَى عَرَس فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَحَدَهُ يُبَاعُ فَارَادَ أَنْ يَتَنَاعُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (﴿ لَنَ تَبْتَعْهُ وَلَا تَعَدُ فِي صَدَقَتِكَ ﴾.

١٦٨ = عَنْ الْهَ عُمَرَ عَنْ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِثْل حَدِيثُو مَالِكٍ.

١٦٩ عَنْ النِي عُمَرَ أَنْ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى عَلَى مَرَا فَ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسَ إِنْ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ فَعَاعُ فَأَرَاهَ أَنْ لَا يُمْرَى إِنَّا عُمَرً إِنَّا عُمَرً إِنَا عُمَرً إِنَّا عُمَرً إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ عُمْدُ إِنَى مَدَاقَتِكَ يَا عُمَرُ )).

بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

النّبي مَنلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَثَلُ اللّهِ عَنهُ أَنْ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَثَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَثَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْهِ فَيَأْكُلُهُ )).

٤٩٧١ - عَنْ مُحَمَّدٌ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

الله عَمْرِهِ أَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِهِ أَنْ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُ بِهَذَا الْإِسْتَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُ بِهَذَا الْإِسْتَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ صَلَّقِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ لَمْ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كُمْ يَاكُلُ قَيْمَهُ ).

١٧٤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( الْعَالِلهُ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( الْعَالِلهُ

۱۱۷۳ معرت عبدالله بن عرض دوایت نب معرت عرف ایک کورا بک رم تفار ایک کورا ایک کورا بک رم تفار ایک کورا بک رم تفار انکه علاق سے ای تفار انکه علاق سے ای تھا آپ نے انکول سفراس کو خرید ناجا بلد رمول الله علاق سے بوچھا آپ نے فرمایا مت خریداس کواور مت نوٹا سپ صدق کو۔
فرمایا مت خریداس کواور مت نوٹا سپ صدق کو۔
۱۲۸۸ - اس سند سے بھی شکورہ بالاحد بیث روایت کی تی ہے۔

۱۷۹ه- وی جو گزرااس میں بیہ ہے کہ فرمایا آپ نے مت لوث اپنے صدیتے میں اے عمر رضی اللہ عنہ-

#### باب: صدقه دے کرلوٹانا حرام ہے

اہم- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبماہے روایت ہے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مثال اس کی جولو ٹاتا ہے اپ نے صد قد کو مثال کئے گی ہے ۔قے کر کے پھر جاتا ہے اس کے کھانے کو۔
 کھانے کو۔

ا کا ام - اس سندے بھی ٹرکورہ بالاخدیث مروی ہے۔

اعام- اس سندے مجی ند کورہ بالاحدیث بیان کی گئی ہے۔

ساسا الله حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے بیں نے سنار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے مثال اس فخص کی جو صدقہ وے پھراس کولینا جاہے گئے گی سی ہے جوتے کر تاہے پھر تے کو کھا تاہے۔

۳ کا ۳ - حضرت ابن عماس رضی الله عثماے روایت ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا ہمیہ میں لوشنے والا مثل اس کے ہے جوتے کر



کے چھر کھانے جائے ؟س کو۔

۱۷۵۷ء اس سندسے بھی مذکورہ بالاحدیث مر دی ہے۔ ۱۷۵۷ء عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے روایت ہے رسول اللہ عبیقے نے فرمایا ہبہ کولوٹانے والا مثل کتے کے ہے جوتے کر

کے پھراٹی نے کو کھانے جاتا ہے۔

باب: بعض لڑکوں کو تم دیتااور بعض کو زیادہ دیتا مکر وہ ہے

۱۷۸۸ - نعمان بن بشریان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام کو نبی اگرم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام تخفہ میں دیا ہے۔ نبی اگرم نے پوچھا کیا سب بیٹوں کو تو نے تخفہ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی اگرم نے فرمایا اس سے واپس لے لو۔ انہوں کے کورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔ ۱۳۵۹ - مذکورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

فِي هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ )).

٤١٧٥ - عَنْ لَتَادَةً بِهَدَا الْإِسْادِ مِثْلَهُ

١٧٦ عن البن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الْعَائِدُ

فِي هِيَتِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمٌّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )).

بَابِ كُرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُولَادِ

فِي الْهِبَةِ

21 VV عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيمِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَنِي مَشِيمِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَنِي مَنْ لَتُنِي مَنْ لَلَّهِ مَلَّلِي اللَّهِ مَنْلَى اللَّهُ مَذَا عَلَّامً وَلَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلْهُ وَلَلِكَ نَحَلَّتُهُ مِثْلَ هَذَا )) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَكُلُّ وَلَلِكَ نَحَلَّتُهُ مِثْلَ هَذَا )) فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (( فَارْجِعْهُ )).

1744 عَنُ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَى بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنِي بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٧٩ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَغِي حَدِيثِ وَمَعْمَرٌ فَغِي حَدِيثِهِمَا أَكُلُّ وَلَدِكَ )) وَرِوَايَةُ اللَّبُتْ وَاللَّهِ وَالْمَدِ وَالْبَنِ عَيْشَةً (( أَكُلُّ وَلَدِكَ )) وَرِوَايَةُ اللَّبُتْ وَاللَّهُ مَا اللَّهْ وَالْمَدِ إِنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءً بِالنَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءً بِالنَّعْمَانِ.

• ٤١٨ - عَنِ ٱلنُّعْمَانَ بْنِ يَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

۱۸۰۰م - انعمان بن بشيرٌ كے باپ نے ان كوا يك غلام ديا تھا۔ رسول

(۳۱۷۷) ہے اس مدیث سے یہ لکا کہ اپنی اولاد کو صدقہ دے کراس سے رجوع کر سکتاہے اور وہ منع نہیں ہے۔ نوو کی نے کہااس مدیث سے یہ نکلا ہے کہ اولاد کو دینے میں باہر کی کرنا جائے اور لڑکالڑکی دونوں برابر ہیں۔ اور بعضوں نے لڑکے کے دوجھے رکھے ہیں اور لڑکی کا ایک۔ اگر ایک کو زیادہ دے اور حرام نہیں ہے اور ہیہ مجھے ہے اور ایک اور ایک اور ایک میں ہے اور جرام نہیں ہے اور جرام نہیں ہے اور جرام نہیں ہے اور جرام خرادر ایک کے زویک حرام ہے اور جربہ باطل ہے۔



قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ آتُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا هَذَا الْغُلَامُ )) قَالَ الْلهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا هَذَا الْغُلَامُ )) قَالَ أَعْطَانِيهِ أَعْطَيْتُهُ كُمَا أَعْطَانِهِ أَنْ أَنْ أَنْ (( فَرُدَّهُ )).

عَلَيُّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتُ أَمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ عَلَيْ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتُ أَمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ مُرَا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ أَمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رُوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَانْطَلْقَ أَبِي إِلَى النّبِي عَلِيْهِ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَفَنِي فَانْطَلْقَ أَبِي إِلَى النّبِي عَلِيهِ لَيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَفَنِي فَانُطُلْقَ أَبِي إِلَى النّبِي عَلِيهِ لَيْ السّهِ عَلَيْهِ (﴿ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ (﴿ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ ثَقَالَ لَهُ وَاعْدِلُوا فِي كُلّهِمْ ﴾) قَالَ لَا قَالَ (﴿ اتّقُوا اللّهُ وَاعْدِلُوا فِي أُولَا فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾) فَرْجَعَ أَبِي فَرَدُ يَلْكُ الصَّدَقَة.

رَوَاحَةَ سَأَلْتُ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِالْبِهَا فَالْتَوْى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَلَا لَهُ فَقَالَتُ لَا أَرْضَى فَالْتَوْى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَلَا لَهُ فَقَالَتُ لَا أَرْضَى حَتَّى تُنشَهِدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَى مَا وَهَبّتَ لِالنّبِي فَأَحَدَ أَبِي بِيلِينِ وَأَنّا مَتَى مَا وَهَبّتَ لِالنّبِي فَأَحَدَ أَبِي بِيلِينِ وَأَنّا بَعْمَ مَا وَهَبّتُ لِالنّبِي فَأَحَدَ أَبِي بِيلِينِ وَأَنّا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ وَهُبّتُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ وَهَبْتُ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بِيلّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ وَهَبْتُ وَاللّهِ بَلْكُ وَلَا يَعْمَ فَقَالَ (﴿ يَا بَشِيرُ أَلْكَ وَلَا يَعْمُ فَقَالَ (﴿ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُبْتُ لَهُ مِثْلًا مُؤْلًا )) قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَهُبْتُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تُشْهِلَانِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )) ٤١٨٣ – عَنْ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ )) قَالَ نَعَمُ قَالَ (( فَكُلُهُمْ أَعْظَيْتَ عِثْلَ

الله علی نے پوچھا یہ کیما غلام ہے؟ انھوں نے کہامیرے باپ نے بھی کو دیا ہے۔ آپ نے ان کے باپ سے کہا کیا تو نے نعمان کے سب بھا کیوں کو ایمائی غلام دیا ہے جیسا نعمان کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تواس سے بھی پھیر لے۔

۱۸۱۱ م قعمان بن بشير رضى الله عنه سے روایت ہے مير سے باپ نے کچھ مال اپنا مجھے ہمبہ کیا۔ میری مال عمرہ بنت رواحة بولی بیل جب خوش ہوں گی تواس پر گواہ کر دے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو۔ میرا باپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو۔ میرا باپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس کیا آپ نے بوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو ایسانتی دیا ہے؟ اس نے کہا شہیں۔ آپ نے قرمایا خدا تعالی سے ڈرواور انصاف کروائی اولاد میں۔ پھر میرے باپ نے دا ہمیہ بھیر لیا۔

۱۹۸۳ - نعمان بن بشیر سروایت ہان کی مال بنت رواحہ نے ان کے باپ ہے سوال کیا کہ اپنا مال میں ہے کہ بہہ کردیں ان کے بیغ کو ( یعنی نعمان کو ) نیکن بشیر نے ایک سال تک ٹالا ۔ پھر وہ مستعد ہوئے ہیہ کر نے کو توان کی ماں بولی بیس راضی نہیں ہو تگی جب تک تم گواہ نہ کر دو جناب رسول اللہ کو اس بہہ یہ۔ تو میر ب باپ نے میرا ہاتھ پڑا اور بیس ان دنوں لڑکا تھااور جناب رسول باللہ علی ہاں اللہ علی اللہ اس کی ماں بنت رواحہ نے یہ جا ہا ہے کہ آپ گواہ ہو جا کی اس بہہ یہ جو بیس بنت رواحہ نے یہ جا ہا ہے کہ آپ گواہ ہو جا کی اس بہہ یہ جو بیس بنت رواحہ نے یہ جا ہا ہے کہ آپ گواہ ہو جا کی اس بہہ یہ جو بیس کے اور نے اس لڑے کو کیا ہے آپ نے قرمایا اے بشیر کیا سوا اس کے اور نے اس لڑے کو کیا ہے آپ نے قرمایا اے بشیر کیا سوا اس کے اور بھی تو نے اس لڑے ہیں ؟ بشیر نے کہا نہیں آپ نے قرمایا تو پھر جھے کہا نہیں آپ نے قرمایا تو پھر جھے گواہ مت کر کیو تکہ میں ظلم پر گواہ تہیں ہو تا۔

سه ۱۸۳ م حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے جناب رسول الله علي الله على الله ع



هَٰذَا )) قَالَ لَا قَالَ (( فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )). هَٰذَا )) قَالَ لَا قَالَ (( فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )). - £1A£ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَوْرٍ.

قَالَ تَحَلَّنِي أَنِي نُحُلًا ثُمَّ أَتَّى بِي إِلَى وَسُولِ اللَّهِ قَالُ تَحَلَّى أَنِي اللهِ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ تَحَلَّى أَنِي اللهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسْتِهِدَهُ فَقَالَ (( أَكُلُّ وَسَلَّمَ لِيُسْتِهِدَهُ فَقَالَ (( أَكُلُّ وَلَيْنِ وَلَيْكَ أَعْطَيْنَهُ )) هَذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَا )) قَالَ الرَّ عَوْلِ مَنْ فَا يُولِكُ مِنْ ذَا )) قَالَ الرَّ عَوْلِ مَنْ فَالَ الرَّا عَوْلِ مَنْ فَالَ الرَّ عَوْلِ مَنْ فَالَ الرَّا أَنْهُ قَالَ إِنْهَا تُحَدَّثُنَا أَلَهُ قَالَ اللهِ عَوْلِ اللهِ عَوْلِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

النبى غُلَامُكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَالَى الْمَرْأَةُ بَشِيمِ الْمَحْلُ النبى غُلَامُكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَأَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الْبَنَهَ مَنْكَالًا مِثْلًا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الْبَنَهَ فَلَانِي وَقَالَت فَلَانِ سَأَلْتُنِي أَنْ أَنْحَلَ الْبَنَهَا غُلَامِي وَقَالَت فَلَانِ سَأَلْتُنِي أَنْ أَنْحَلَ الْبَنَهَا غُلَامِي وَقَالَت فَلَانِ سَأَلْتُنِي أَنْ أَنْحَلَ الْبَنَهَا غُلَامِي وَقَالَت فَلَانِ ( أَلَهُ إِخْوَةً )) أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (( أَلَهُ إِخْوَةً )) فَالَ وَعَلَى مَا لَا مُعَلِّمُ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا فَالًا مَا وَعَلَى مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلًا مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

آپ نے فرمایا تو پھر میں گواہ نہیں ہو تا ظلم پر۔

۱۹۲۷ء حضرت نعمان بن بیر عدوایت ب جناب رسول الله علی این بیر عدوایت به جناب رسول الله علی این بیر عدوایت به میر کام کرد محام الله علی این بیر عدوایت به میر میاب بی الله علی کوانها کر لے گئے جناب رسول الله علی کے پاس اور کہا کہ یار سول الله علی کی باس اور کہا کہ یار سول الله علی کی باس اور کہا کہ یار سول الله علی کی بیر کہا کہ این میں این فعال جزایت مال میں سے بہر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا سب بیوں کو تو نے ایسا میں دیا ہے جسے نعمان کو دیا ہے؟ میر مے باپ نے کہا نہیں۔ آپ نی دیا ہے فرمایا تو خوش ہے اس سے کہ سب برابر ہوں تیر می ماتھ نیکی کرنے میں؟ میراباپ یولا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نیم ایسا میت کر ایسا کر ایسا



أَعْطَيْتَهُ ﴾ قَالَ لَا قَالَ ﴿ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقَّ ﴾. قِابِ الْعُمْوَى <sup>(أ)</sup>

١٨٨ عن حَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنْهَا لِللّذِي أَعْطَلَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى اللّذِي أَعْطَلَهَا لِأَنّهُ أَعْطَى عَظَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَادِيثُ )).

نے ان سب کو بھی دیا ہے جو اس کو دیا؟ وہ بولا تبیں آپ نے فرطایا پھر تو ہید درست نہیں اور میں تو گواہ نہیں بنوں گا تکر حق پر-باب: عمر کی کابیان

۱۹۸۸ - جایر بن عبدالله رضی الله عنها ب روایت ب جناب رسول الله علی نے فرمایا جو شخص عمر کی کرے کسی کے لیے اوراس کے وار توں کے وار توں کے وار توں کے ایم بیس نے تیجے عمر بجر کو دیا پھر تیرے بعد تیرے وار توں کو) تو دوای کا ہو جائے گا جس کو دیا پھر تیرے بعد تیرے وار توں کو) تو دوای کا ہو جائے گا جس کو عمر کی دیا گیا ( بیجن معمر لہ کا ) اور دنینے والے کی طرف نہ لوٹے گا۔ اس لیے کہ اس نے ویا اس طرح جس میں ترکہ ہو گیا ( بیعن وار توں کا حق ہو گیا ( بیعن وار توں کا حق ہو گیا ( بیعن وار توں کا حق ہو گیا )۔

۱۸۹۷- حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبمات روایت ب انھوں نے کہا میں نے ستاجناب رسول الله علی ہے آپ فرماتے سے جو کوئی عمر کل کرے کسی کے لیے اور اس کے وار توں کے لیے تواس نے اپناحق کھودیا اب وہ معمر لہ کا ہو گااور اس کے وار ثوں کا ١٨٩ - عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ يَقُولُ (( مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِيعَةِبِهِ فَقَدْ قَطْعَ قَوْلُهُ حَقّهُ لِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ



وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنَّ يَخْنَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَّ لَهُ وَلِعَقِبِهِ )).

\* 19 ق - عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّمَا رَجُلُو اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (( أَيُّمَا رَجُلُو الْحَبْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ (( أَيُّمَا رَجُلُو اَعْمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ )) فَقَالَ (( قَلْهُ اَعْمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ )) فَقَالَ (( قَلْهُ اَعْمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ )) فَقَالَ (( قَلْهُ اَعْطَيْهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمْ أَحَدُ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ الْمَنْ أَعْطِيهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنْهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )). أجل أَنْهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوارِيثُ )). الْعُمْرَى اللهِ عَنْهُ قَالَ إِنْمَا الْعُمْرَى اللهِ عَنْهُ قَالَ إِنْمَا الْعُمْرَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ أَنْهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَقُولَ هِي لَكُ وَلِعَقِبِكَ فَأَمّا إِذَا قَالَ وَسَلّمَ أَنْ يَقُولَ هِي لَكُ وَلِعَقِبِكَ فَأَمّا إِذَا قَالَ هِي اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَقُولَ هِي لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمّا إِذَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزّهُرِيُ يُغْنِي بَهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ الْمُولَا عِينَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنْهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا فَيَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزّهُرِيُ يُغْنِي بَهِ عَلَيْهِ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزّهُرِيُ يُغْنِي بَهِ عَلَيْهِ الْمُعَمِّلُونَ الزّهُمْرِيُّ يُغْنِي بَعِ

الله عَنْهُمَا الله رَضِيَ الله وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْيرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَتِيهِ فَهِي لَهُ بَثْلَةً لَا يَحُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا تُنْبَا قَالَ أَبُو لَل يَحُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا تُنْبَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَةً.
مَلَمَة لِأَنْهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَة.

٣ ٤ ٩ ٣ - عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
١٩٤ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ نَبِيَ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِنْلِهِ.

190\$ - عَنْ جَايِرٍ يَرْفَعُهُ ۚ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ. 197\$ - عَنْ جَايِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكُ (﴿ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

یجی کی روابیت میں ہوں ہے جو کوئی عمریٰ کرے تو وہ معمر لہ کا ہے اور اس کے وار توں کا۔

۱۹۰۰ مار بن عبداللہ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ عظام نے فرمایا جو تحفق عمریٰ دے دوسرے کواس کی زند گی تک اور اس کے بعد اس کے وار توں کو اور ایوں کیے یہ میں نے مجھے دیا اور تیرے بعد تیرے دار توں کو جب تک ان میں سے کوئی باتی رہے تووہ اس کا ہو گا جس کو عمر کی دیا جائے اور عمر کی دینے والے کو ندیلے گا۔اس لیے کہ اس نے اس طرح دیاجس میں میراث ہو گی۔ ا ۱۹۱۷ - حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے وہ عمر کی جس کو جائزر کھا جناب رسول اللہ علی نے یہ ہے کہ عمری دینے والا یوں کے کہ بیر تیراہے اور تیرے وار توں کا ہے اور جو یوں کے بیر تیرا ہے جب تک توجیئا تووہ اس کے مرنے کے بعد عمر کی دینے والے كے ياس جلا جائے گا۔ معمر نے كباز برى ايسابى فتوى ديتے تھے۔ ١٩٢٢ - جابرين عبدالله ہے روايت ہے جناب رسول اللہ تے تھم کیا جو کوئی عمریٰ دے ایک ھخص کو اور اس کے بعد اس کے دار توں کو تو تطعی معمرلہ کی ملک ہوجاتا ہے۔ اب کوئی شرط یا استثناء عمر کی دینے والے کا جائزنہ ہوگا۔ ابوسلمہ نے کہااس نیے کہ اس نے وہ عطا کی جس میں میراث ہو گئی اور میراث نے اس کی شرط كوكاث ديابه

۱۹۳۳ - حضرت جایز رضی الله عندسے روایت ہے جناب رسول الله عَلِی نے فر مایا عمر کی اس کو سلے گاجس کو دیا جائے۔ ۱۳۶۹ - اس سندسے بھی نہ کور دیالاحدیث مر دی ہے۔

۱۹۵۵ - اس سندسے جابڑنے اس کو مرفوعاً بیان کیا۔ ۱۹۹۷ - حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ملک نے فرمایار و کے ربواین مالوں کو اور مت بگاڑوان کو کیونک

مسلم

وَلَا تُفْسِلُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَّرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيُّتًا وَلِعَقِبِهِ ﴾.

الله عَنْ حَاير عَنْ النّبي عَنْ الرّبي عَنْ الرّبادة بمعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيْثَمَة وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ الرّبَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ )).
اللّهِ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ )).

المُرْأَةُ بِالْمَدِينَةِ حَايِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا ثُمْ تُوفِّيَ اللهُ عَنهُ قَالَ أَعْمَرَتُ الْمُرْأَةُ بِالْمَدِينَةِ حَايِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا ثُمْ تُوفِّي وَتُوكِينَ وَلَدًا وَلَهُ إِعْوَةً بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَحْعَ الْحَايِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاعْتَصَمُوا إِلَى طَارِق مَولَى عُتُمَانَ فَلَاعًا حَايرًا فَنَاعِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاعًا حَايرًا فَنَتَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِق ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَبْدُ الْمَلِيكِ صَلّاقٍ الْمَعْمَرِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَالُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ صَلّاقًا لَعْبُولُ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

١٩٩ عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا عَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقُول حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٠٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ
 عَنْ النَّبِيِّ
 عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ
 عَنْ قَالَ (( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ )).

٢٠١ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( الْغُمْرَى مِيرَاتٌ لِلْهَلِهَا )) ٢٠٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جو کوئی عمریٰ دے دوای کا ہوگا جس کو دیا جے نے زندہ ہو یامر دواور اس کے وار تول کے لیے۔

ے ۱۹۹ - ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ انسار عمری کرنے لگے مہاجرین کے لیے تب رسول اللہ نے فرمایا روکے رہوا پنے مالوں کو۔

۱۹۸۸ سے جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے ایک عورت نے مدیشہ شن اپنے جنے کو ایک باغ دیا عمریٰ کے طور پر ' مجروہ بیٹا ہر گیا۔ اس کے بعد عورت مری اور اولاو چھوڑی اور بھائی تو عورت کی اولاد نے کہا باغ مجر ہماری طرف آگیا اور لڑکے کے بیٹے نے کہا باغ ہم ہمارے باپ کا تھا اس کی زندگی اور موت ہیں۔ پھر دونوں نے جھڑڑا کیا طارق کے پاس جو مولی شے عثان بن عفاق کے انھوں نے جاہر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جابڑنے گوائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ عمری اسی کا ہے جس کو دیا جائے۔ پھر یہی تھم کیا طارق نے برکہ عمری اسی کا ہے جس کو دیا جائے۔ پھر یہی تھم کیا طارق نے برکہ عمری اس کے عبدالملک بن مروان کو کھا اور یہ بھی لکھا کہ جابڑنے ایس کے عبدالملک بن مروان کو کھا اور یہ بھی لکھا کہ جابڑنے ایس کے عبدالملک بن مروان کو کہا جابڑ نے ایس کے اور کی کرویا اور وہ باغ کہا جابڑ ہے کہتے ہیں۔ مجر طارق نے وہ تھم جاری کرویا اور وہ باغ کہا جابڑ کے کہتے ہیں۔ مجر طارق نے وہ تھم جاری کرویا اور وہ باغ

۱۹۹۹- سلیمان بن بیارے روایت ہے طارق نے قیصلہ کیا عمر کی کا معمر لہ کے وارث کے لیے بوجہ حدیث جاہر کے جواٹھنوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی۔

۱۰۲۰۰ جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا عمریٰ جائزہے۔

۱۰۲۰۱ - حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی جس کو عمر کی دیا گیا ہو۔
۱۳۲۰۲ - ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی



الله عليه وسلم نے قرمایا عمر کی جائز ہے۔ ۳۲۵۳ - اس سند سے مجمی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ (( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ )). \* ۲۰۳ ت عَنْ قَنَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( جَائِزَةٌ )). (( مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا )) أَوْ قَالَ (( جَائِزَةٌ )).

☆ ☆ ☆

## كِستابُ الْوَصِيَّةِ وصيت كابيان

١ ٩ ٩ ٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَا حَقُّ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءً يُومِينَ فِيهِ يَبِيتُ لَيُلْتَشْنِ إِلَّا وَوَصِينَ فِيهِ يَبِيتُ لَيُلْتَشْنِ إِلَّا وَوَصِينَتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ )).

٤٢٠٥ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُمَا قَالًا (﴿ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ﴾) وَلَمْ يَقُولُ (﴿ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ ﴾).

٣٠٦ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ بِعِثْلِ حَدِيثًا (( لَهُ نَشَيْءٌ يُوصِي حَدِيثًا (( لَهُ نَشَيْءٌ يُوصِي فِيهِ )) إِلَّا فِي حَدِيثِ آتُوبَ فَإِنّهُ قَالَ (( يُويلُهُ أَنْ يُوصِي فِيهِ )) إِلَّا فِي حَدِيثِ آتُوبَ أَنْ يُومِي فَإِنّهُ قَالَ (( يُويلُهُ أَنْ يُوصِي فِيهِ )) كَرُوانَةِ يُحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ.

٧ • ٧ • ٢ • ٢ • عَنِي البَّنِي عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أَلَهُ سَبِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَا حَقُّ المُوعِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ فَلَاتَ لَيَالَ إِنَّا وَوَصِيْتُهُ عِنْدَةً مَكْتُوبَةً )) يَبِيتُ فَلَاتَ تَلِيلًا إِنَّا وَوَصِيْتُهُ عِنْدَةً مَكْتُوبَةً )) قَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمْرَ مَا مَرَّتَ عَلَى لَلْهُ مُنْدُ مَا عَرَّتَ عَلَى لَلْهُ مُنْدُ مَنْ مَرَّتَ عَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِلَى إِلَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِلَى إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيْتِي.

۳۲۰۴ عبدالله بن عمررضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے دوایت ہے رسول الله عنظی نے فرمایا مسلمان کو لا کتی شمیل ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے لیے وہ وصیت کرنا جا ہے اور دور اتیں گزارے بقیر وصیت لکھی ہوئی۔

۱۰۵ میں۔ نہ کورہ بالا صدیث اس سند ہے بھی مروی ہے اس بیں عبیداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہواور ہے میں کہا کہ وہ اس میں وصیت کرنے کاار اوہ رکھتا ہو۔

٢٠٢٠٦ ال سندس بھي تد كوروبالا عديث مروى ہے۔

۲۰۲۰ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اتھوں نے سارسول اللہ ہے آپ نے فربایا کسی مسلمان کولائق نہیں ہے جس کے پاک کوئی شے ہو وصیت کرنے کے قابل وہ تین را تی گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر فی کہا جس نے کہا جس نے جب سے نیہ حدیث سنی رسول اللہ سے اس روزے ایک دات بھی میرے اوپر ایسی نہیں گزری کہ میرے روزے ایک دات بھی میرے اوپر ایسی نہیں گزری کہ میرے یاس میری وصیت نہ ہو۔

(۲۰۱۳) ہے لینی جس تھی کے پاس حقق یااموال ہوں ادراس کو وصیت منروری ہو تو بہتریہ ہے کہ وصیت لکھ کر ہر وقت اپنے پاس دینے دے۔ابیانہ ہو کہ موت آ جائے اور وصیت نہ لکھ سکے۔

(٣٢٠٤) الله نووي نے كما جماع كيا ہے الل اسلام نے كه وحيت مامور برہے ليكن جار الور جمہور علاء كاف بہب يہ ہے كه وحيت متحب ب وابدب خيس ہے۔ اور واؤد اور الل ظاہر نے كہا كه وہ وابدب ہے ليكن اگر كمى آوى برقرض بويا كوئى حق بويا امانت بو تو بولا تفاق وابدب الله



۸-۲۷- ال سندے بھی نے حدیث مروی ہے۔

٣٤٠٨ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ
 خدیثِ عَمْرو بْنِ الْخَارِثِ

#### بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ

قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَيهِ فَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجْعِ وَأَنَا ذُو مَالَ رَلَا يَرِثْنِي إِلّا الْبَهُ لِي الْوَجْعِ وَأَنَا ذُو مَالَ رَلَا يَرِثْنِي إِلّا الْبَهُ لِي اللّهِ وَاحِدَةً أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْنَيْ مَالِي قَالَ (﴿ لا ) قَالَ وَاحِدَةً أَفَاتُصَدَّقُ بِثُلْنَيْ مَالِي قَالَ (﴿ لا اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ خَيْرً وَاللّهُ إِلّا النّهُ عَلَيْهُ خَيْرً وَاللّهُ إِلّا أَخْوَلُتَ بِهَا وَجْهَ اللّهِ إِلّا أَجْوَلُتَ بِهَا وَجْهَ اللّهِ إِلّا أَجْوَلُتَ بِهَا مَنْ اللّهِ إِلّا أَجْوَلُتَ بِهَا وَجْهَ اللّهِ إِلّا أَجْولُتَ بِهَا وَجْهَ اللّهِ إِلّا أَحْولُكَ )) قَالَ خَلْمَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخَلُفُ بَعْدَ أَصَاحًانِي قَالَ قَلْكُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخَلُفُ بَعْدَ أَصَاحًانِي قَالَ قَلْلَا يَا إِنْهِ إِلّا أَوْدِي قَالَ اللّهِ أَخْلُفُ بُعْدَ أَصَاحًانِي قَالَ اللّهِ اللّهِ إِلَّا أَصْحَالِي قَالَ اللّهِ اللّهِ الْمَالِقُ اللّهِ اللّهِ الْمَالِلُولُ اللّهِ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهِ الْمَالِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

## باب: ایک تہائی مال کی وصیت کے بارے میں

باب، بیت ہاں ان و تامی سے دوایت ہے دسول اللہ عظائہ نے اور میں ایست سے بارے ہی اللہ عظائہ نے اور میں ایسے درد میں بیتا تھا کہ موت کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیایا دسول اللہ! مجھے جیسا درد ہے آپ جائے ہیں اور میں الدار آدمی ہوں اور میرا جیسا درد ہے آپ جائے ہیں اور میں الدار آدمی ہوں اور میرا دارت سوا ایک بٹی کے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا میں وو تہائی مال فرات کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال فیرات کردوں آپ نے فرمایا نہیں ایک تہائی فیر ات کردوں آپ نے فرمایا نہیں ایک تہائی فیر ات کردوں آپ نے فرمایا نہیں ایک تہائی فیر ات کراورا یک نیائی بھی بہت ہے اگر تواپ وار توں کو مالدار جھوڑ جائے تو بہتر ہمالک بھی بہت ہے اگر تواپ وارت کردوں کے سامنے ہاتھ ہمیالے بھریں اور توجو ترج کرے گا خدا کی رضا مندی کے لیے ہمیلائے بھریں اور توجو ترج کرے گا خدا کی رضا مندی کے لیے اس کا تواب تھے سلے گا یہاں تک کہ اس لقے کا بھی جو تواپی جورو اس کے منہ میں ڈالے۔ میں نے کہایارسول اللہ! کیا ہی جو تواپی جورو

نٹی ہے اور بہتر ہے ہے کہ لکھ کراس پر گواہی کرادے اور جوامر نیا ہوااس کو درج کر تارہے لیکن سے ضروری نہیں کہ ہر ایک بات لکھے بلکہ اہم امور ---- کانگھناکا ٹی ہے۔

مسلم

((إِنْكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَعِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ إِلَّا ارْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلّكَ لَلْهِ إِلَّا ارْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلّكَ تُحَلّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُصَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللّهُمُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْوَتَهُمُ وَلَا تَحُرُونَ اللّهُمُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْوَتَهُمُ وَلَا تَحُرُونَ اللّهُمُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْوَتَهُمُ وَلَا تَحُرُونَ اللّهُمُ مَا مُضِ لِأَصْحَابِي هِجْوَتَهُمُ وَلَا تَحُرُونَ اللّهُمُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ تَوَلَّقَ ) عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ خَوْلَةً )) قَالَ رَتَى لَهُ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَنْ تُوفّي بِمَكّة.

١٤٢١٠ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَة.
 ١٤٢١٠ عَنْ سَعْدِ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَيْ مَعُودُينِ فَذَكْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ وَلَمْ يَذَكُرْ فَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكُالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكُالَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا وَكُالَ يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا وَكُالَ يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِاللَّارِضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا وَكُالَ يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِاللَّارِضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا وَكُالَ مَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرْضَتُ فَأَلْتُ دَعْنِي النَّبِي عَلَيْهُ فَقُلْتُ دَعْنِي مَرْضَتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقُلْتُ ذَعْنِي مُوسَتَ فَأَلْ فَسَكَتَ بَعْدَ التَّلْثُ فَالنَّصَافَ فَأَلِي قَلْلَ فَسَكَتَ بَعْدَ التَّلْثِ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ التَّلُثِ قَالَ فَكَالَ فَعَلَى فَلَتُ فَالنَصْفَ فَالنَّ فَعَدُ النَّلُثِ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثَلْثِ قَالَ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّهُ فَاللَّالَاقِ فَالَى فَسَكَتَ بَعْدَ التَلْكِ فَالنَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّالِي قَالَتُلِي فَاللَّالِ اللَّهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّالَةُ فَاللَّهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي قَالَالَالِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّالِكُ فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّلِي اللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالِكُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالِي اللَّهِ فَاللَّالِهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي الللَّالَةُ فَاللَّالَالَالَالَالَالَةُ اللْهُ لَا اللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّالِيْلُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَلَاللَالِهُ فَاللَّلَالَةُ اللْهُ فَاللَّالِي الللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَالَةُ فَاللَّالِي فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِلْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ

٣ ٢ ٢ ٤ –عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ فَكَانَ بَعْدُ النَّلُثُ حَائِزًا

اپنامحاب کے؟ آپ نے فرمایا اگر تو پیچے رہے گا (ایمنی زندہ رہے گا) پھر ایسا عمل کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی منظور ہو تو تیر اور جہ بڑھے گا اور بلند ہو گا اور شاید تو زندہ رہے یہ ل تک کہ فائدہ ہو تجھ ہے بعض لوگوں کو اور نقصان ہو بعض لوگوں کو۔ کہ فائدہ ہو تجھ ہے بعض لوگوں کو۔ یاللہ! میرے اصحاب کی ججرت بوری کروے اور مت پھیر ان کو ان کی ایڈیوں پر لیکن تباہ بیچارہ سعد بن خولہ ہے۔ اس کے لیے رن کی ایڈیوں پر لیکن تباہ بیچارہ سعد بن خولہ ہے۔ اس کے لیے رن کی ایر سول اللہ نے اس وجہ سے کہ وہ مر گیا کمہ ہیں۔ کیار سول اللہ نے اس وجہ سے کہ وہ مر گیا کمہ ہیں۔ اس اس میں سعد بن خولہ کا ذکر اس میں سعد بن خولہ کا ذکر اس میں سعد بن خولہ کا ذکر میں ہیں ہیں جہاں میں ہی جہاں جہاں ہے جو اوپر گررا اس میں سعد بن خولہ کا ذکر سیس ہے۔ یہ ہے کہ انھوں نے برا جانا مر نا اس زبین میں جہاں ہے جو رہ ہے۔

۳۲۱۲ - معد معد المسال معد المسال المسال المسال المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم

لانے کا فروں کو جو مارے گئے اور قید ہو کمیں ان کی عور تمی اور لونڈیاں بیٹی۔ قاضی عیاض نے کہا مہاجر آگر کہ جس مرے تواس کی بھرت باطل نہ ہوگی بیٹر طیکہ ضرورت ہے ہو۔ اور بعضوں نے کہا باطل ہو جائے گی اور بعضوں نے کہا بھرت فاص اہل مکہ پر فرض ہوئی تھی ہے واوی کا قول ہے حدیث نیٹی ہے۔ حدیث نیٹی ہے۔ حدیث نیٹی ہے۔ مدین خولہ وہ شخص ہے جس نے بھرت کی سکل کہ ہے اور وہیں مرحم یا اور بخاری نے کہا کہ اس نے بھرت کی تھی اور بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ پھر کہ ہیں آن کر مرحمیا۔ این بھام نے کہا کہ اس نے بھرت کی تھی اور بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ پھر کہ ہیں آن کر مرحمیا۔ این بھام نے کہا کہ اس نے دومر کی بھرت عبشہ کی طرف کی تھی اور بدر میں موجود تھا پھر کہ میں مر انجمۃ الوواع میں مواص اس کے افتیار میں نہ اور یا سے معلوم ہوا کہ جہاں ہے بھرت کی تھی وہیں مر ااگر چہ موت اس کے افتیار میں نہ تھی۔ اس معلوم ہوا کہ جہاں ہے بھرت کی تھی وہیں مر ااگر چہ موت اس کے افتیار میں نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ہے بھرت کے تواب میں ظل پڑتا ہے۔



١١١٤ - عَنْ مُصْغَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مُصْغَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصَفُ قَالَ (﴿ نَعْمُ فَالنَّكُ عَقَالَ (﴿ نَعْمُ وَالنَّلُثُ كَنِيرٌ ﴾.

 ٤٢١٥ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّنُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ عَلَى سَعُلِم يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكِّن قَالَ (( مَنا يُبْكِيكُ ﴾) فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كُمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللَّهُمُّ اشْفِ مَعْدًا )) اللَّهُمُّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مِرَار غَالٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرَثُّنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلُّهِ قَالَ (( لاَ )) قَالَ فَبِالنُّلُكُيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفُ قَالَ (﴿ لَا ﴾) قَالَ غَالنَّلُتُ عَالَ (( النَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتُكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةً وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ الْمِرْأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلُكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكُفَّقُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ )).

٣١٦ عَنْ ثَلَائَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ فَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.

٣١٧ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ

۱۳۶۱۳ سعدر منی الله عند سے روایت ہے میری عیادت کی رسول الله عَن في في سن عرض كى كياس وميت كرون اين سادے مال کے لیے؟ آپ نے قرمایا نہیں۔ پھریس نے عرض کیا کیا ہیں وصیت کروں آدھے مال کے لیے آپ نے فرمایا نہیں؟ ہیں نے عرض کیا تبائی کیلئے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور تبائی بھی بہت ہے۔ ٣٢١٥ - سعد ﴿ كَ مَنْ وَلِ مِيوْلِ مِنْ كِهَا اللَّهِ باب سعدٌ بن ابي و قاص ے کہ جناب رسول اللہ تشریف لائے میں مکہ شہر ہیں بار بری کے لیے۔ دورونے لگے آپ نے پوچھا تو کیوں رو تاہے؟ سعد نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں مر جاؤں اس زمین میں جس ہے ہجرت کی من بن في جيم سعد بن خولة مر كميا-جناب رسول الله كف فرمايا باالله! اجها كردب معد كو تين بار بمر سعد في كبايا رسول الله میرے پائں بہت مال ہے اور میری وارث ایک بٹی ہے کیا ہیں مارے مال کی وصیت کردوں (فقراء اور مساکین کے لیے )؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیااچھادو تہائی مال کی آپ نے فرمایا تہیں۔ میں نے عرض کیا اچھا نصف کی؟ آپ نے فرمایا مبیں۔ میں نے عرض کیا تہائی کی آپ نے فرمایا ہاں تہائی اور تہائی بہت ہے اور توجو صدقہ وے اپنے مال میں سے وہ توصد قد ہے اور جو خرچ کر تاہے اینے بال بچوں پروہ بھی صدقہ ہے اور جو تیری بی بی کھاتی ہے تیرے مال میں ہے وہ بھی صدقہ ہے اور جو توایخ لو گون کو بھلائی سے اور عیش سے چھوڑ جائے ( یعنی مالد از اور غنی ) توب بہترہے اس سے کہ تو چھوڑ جائے ان کولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اشارہ کیا آپ نے اپنے دست مبارک ہے۔ ١١٢٧- حطرت سعد كے ميول بيول سے روايت ہے كہ انہوں نے فرمایا کہ معدمکہ میں بار ہوئے تو نبی اکرم عظے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ باتی وہی صدیث ہے جواد پر گذری۔ عامام- ال سندس محى فد كوره بالاحديث مروى بـ



كُلُّهُمْ يُحَدُّنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِصَ سَعْدُ بِمَكَّةَ فَاتَاهُ النِّي النِّي الْحَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ حَدِيثِ حَدِيثِ عَمْرِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيْرِيُ. حَدِيثِ عَمْرِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيْرِيُ. حَدِيثِ عَمْرِهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ النَّاسَ عَصَوا مِنْ النَّلُثِ إِلَى الرَّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ((الثَّلُثُ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ ((الثَّلُثُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ وَلِي حَدِيثِ وَكِيعٍ كَيرٍ أَوْ كَثِيرٌ )). وَصُولِ ثَوابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْتِ إِلَى الْمَيْتِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَيْتِ وَاللهُ عَنْهُ أَنْ رَحْيِي اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبِي مُرَدِّةً وَسَلَّمَ إِنْ أَبِي مَاكُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ أَبِي مَاكًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبِي مَاكًى الْمُعْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبِي مُمَاتًا وَلَمْ يُوصٍ فَهَلُ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ أَلَى الْعَمْ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَلَى الْمُعْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

٢٢٠ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا
 قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتَيْتَتْ نَطَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتَيْتَتْ نَطِيلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِنَّ أُمِّي افْتَيْقَتْ فَلِي نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظْنُهُا لَوْ تَكُلّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَخْرُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ (( فَعَمْ )).

الله عَنْهَا أَنَّ رَحُلًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنَى النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّيَ افْتَيْنَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَالله إلْحُرَّ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَحْرً إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ (( نَعَمْ )).

۳۲۹۸ - ابن عباس رمنی الله عنبهائے کہا کاش لوگ ٹکٹ ہے تم کرکے چو تھائی کی وصیت کریں۔ کیو نکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ٹکٹ بہت ہے۔

باب: صدقہ کا تواب میت کو پہنچا ہے۔

۱۹۲۹- ابوہر مرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مخص نے جناب رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میر اباپ مر گیا اور مال جیوڑ گیا اور اس نے وصیت نہیں کی کیا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

گار میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

۱۹۲۲- ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا میر کی اس ناگہاں مرگی اور میں سجھتا ہوں اگر دوبات کر سکی تو ضرور صدقہ وین تو کہا ججھے تواب طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

مرگی اور اس نے وصیت نہیں کی اور میں جھتا ہوں آگر وہ بات رسول اللہ علیہ تو ضرور صدفۃ دین تو کہا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ ایک شخص مرگی اور اس نے وصیت نہیں کی اور میں جھتا ہوں آگر وہ بات مرگی اور اس نے وصیت نہیں کی اور میں جھتا ہوں آگر وہ بات مرگی اور اس نے وصیت نہیں کی اور میں جھتا ہوں آگر وہ بات مرگی اور اس نے وصیت نہیں کی اور میں جھتا ہوں آگر میں اس کی طرف سے صدفۃ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں طے گا۔

(۳۲۱۸) جنہ تو ثلث ہے کم وصیت کرنااور ڈیروہ بہتر ہے اور بھی قول ہے جمہور علاء کار حضرت ابو بکڑنے فنس کی وصیت کی اور حضرت علیٰ نے بھی اور ابن عمر اور انتخی نے رکع کی اور بعضول نے سدس کی مبعضوں نے عشر کی۔ اور حضرت علی اور ابن عماس اور عائش ہے منفول ہے کہ جس کے وارث بہت ہوں اس کو بالکل وصیت نہ کرنا مستحب جب بال تھوڑ ابو۔

(۳۲۳) ہے اوراس کو قاب ہے اور صدقہ دینے است کے میت کی طرف سے معدقہ وینامتحب اوراس کو قاب پیچاہ اور معدقہ دینے وارث پر وارث کے جا دراس کو قاب پیچاہ اور معدقہ دینے کہ وارث پر وارث پر دانے کہ وارث پر معدقہ واجب معلمانوں نے کہ وارث پر میت کی طرف سے معدقہ واجب میں ہے جا دائی ہو میت پر اس کو اس کے ترکے سے اوا کرنا واجب ہے خوادائی



٢ ٢ ٢ ٢ عن هيئتام بن غُرُوةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْوِسْنَادِ أَمَّا الْوِسْنَادِ أَمَّا الْوِسْنَادِ أَمَّا اللهِ أَجُرُّ كَالِيثِهِمَا فَهَلُ لِي أَجُرُّ كَمَا قَالَ يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ كَمَا قَالَ يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَفَاتِهِ

٣٢٢٣ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِذَا فَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ فَلَاقَةٍ إِلَّا مِنْ فَلَاقَةً إِلَّا مِنْ فَلَاقَةً مِنْ فَلَا عَلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ أَوْ وَلَا مِنْ فَلَاحِينَةً فَعْ بِهِ أَوْ وَلَا مِنَائِحٍ يَدْعُو لَهُ )).

بَابِ الْوَقْفِ

١٤ ٢ ٢ ٤ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَصَابَ عُمْرُ أَرْضًا بِحَيْرُ وَيَهَا فَقَالَ يَا بِحَيْرُ وَ فَيَهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبُرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ مَالًا قَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ مَالًا قَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ

۳۲۲۲ - بذکورہ بالاحدیث کئی استاد سے مر دی ہے چندالفاظ کے غرق کے ساتھ۔

ہاب: مرنے کے بعد انسان کوجس چیز کا ثواب پہنچا

۳۲۲۳-ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ علیہ اللہ عنہ نے فرمایا جب مرجا تاہے آدمی تواس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے گر تین چیزوں کا تواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے عم کا جس ہے لوگ فائدہ اٹھا کیں، تیسرے نیک بخت میں کاجود عاکرے اس کے لیے۔

#### ياب : وقف كابيان

۳۲۲۳ میداندین عمر سے روایت ہے حضرت عمر کو ایک زمین ملی خیبر میں تودہ آئے جناب رسول اللہ سے مشورہ کرنے اس بب میں۔انھوں نے کہایارسول اللہ اجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے ایسا عمدہ مال مجھ کو مبھی نہیں ملائم آپ کیا تھم کرتے ہیں اس کے باب

ان میت و میت کرے یانہ کرے۔اور میر راس المال ہے دیا جائے گا۔اب خو آدوہ قرض بندے کا ہو یااللہ کا جیسے زکو ۃ اور ج اور نذر اور کفارہ او رصوم کا فدید اور اگر ترکہ نہ جو تووارٹ پراواکر ناواجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

(۳۲۲۳) ہی تو وی نے کہا علی ہے کہا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تواس کا عمل موقوف ہوج تا ہے اور اب نیا تواب کو صاصل نہیں ہوتا گران تین چیزوں سے کیو تکہ میت ان کا سب بنتی ہے اولا د تواس کی کمائی ہے ای طرح وہ علم جس کو د نیاش تجھوڑ گیا تعلیم ہوائی فیر ہوتا ہی فیر کی ہودلہ صاح کی امید سے کیا جائے اور اس میں ہویا تصنیف ہوائی فرح مدقہ جارہ ہیں وقف اور اس مدین سے بڑی نصیات نگل اس نکاح کی جو دلہ صاح کی امید سے کیا جائے اور اس میں ولیل ہے اور اس میں کے حاصل کرنے اور پھیلانے اور چھوڑ ویے کی تعلیم ولیل ہے صحت اور اس کی کشرے تواب کی اور بیان ہے علم کی نصیات کا اور ترغیب ہوس سے زیادہ مغید ہے پھر جو اس کے بعد ہور علی اختیاف ہور وروزہ ہیں کا وراس پر اجماع ہے اور اس پر اجماع ہے اور اس پر اختیاف اور جہور علی ہے ۔ اور روزہ میت کو پہنچا تا قالم شافی اور جہور علی ہے ۔ اور روزہ میت کو پہنچا تا قالم شافی اور جہور علی ہور علی اور اس کی بیان اور گرز چکا ہے۔



((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقُتَ بِهَا ))
قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصَلُهَا وَلَا يُبِتَاعُ وَلِا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمْرُ فِي الْفُقْرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ فِي الْفُقْرَاءِ وَفِي الشَّرِبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا حُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِلَّ يُعَلِّمُ صَدِيقًا وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِلَّ يُعَلِّمُ صَدِيقًا وَلِيهَا أَنْ يَحَدُّثُتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْرَ مُتَاتًا فَلَكُ اللَّهُ كَانَ عَيْرَ مُتَمَوِّلَ فِيهِ غَلْلَ اللَّهُ كَانَ عَوْنَ وَأَنْبَأَنِي مَنْ وَالْفَيْدِ فَي اللَّهُ كَانَ عَيْرَ مُتَمَوِّلَ فِيهِ غَلْلَ اللَّهُ كَانَ عَيْرَ مُتَمَوِّلَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ كَانَ عَيْرَ مُتَمَوِّلَ فِيهِ غَلْلَ اللَّهُ كَانَ عَوْنَ وَأَنْبَأَنِي مَنْ وَأَنْبَأَنِي مَنْ وَأَنْبَأَنِي مَنْ اللَّهُ عَلَى عَوْنَ وَأَنْبَأَنِي مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْنَ وَأَنْبَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

الله الله الله الله عَوْد بهذا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأُرْهَرَ النّهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (( أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمُولِ فِيهِ )) وَلِمَ يُذْكُرُ مَا يَطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمُولِ فِيهِ )) وَلِمْ يُذْكُرُ مَا يَطْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيً فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيً فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ فَوْلُهُ فَحَدَّدُهُ إِلَى آخِرِهِ.

٢٢٦ ٤ - عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضٍ جَيْبَرَ فَأَنَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْثُ فَقُلُتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمَ أَصِبْ مَالًا أَحَبُ إِنّي وَلَا أَنْفَسَ وَرُضًا لَمْ أُصِبِ مَالًا أَحَبُ إِنّي وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَدْتُكُو فَحَدَثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

بَابِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءً يُوصِي فِيهِ

٤٣٢٧ -عَنَّ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بْنِ مُصَرَّفٍ

یں؟ آپ نے فرمایا آگر تو جائے تو زمین کی ملکیت کوروک رکھے
( مینی اصل زمین کو ) اور صدقہ دے اس کو ( مینی اس کی منفعت
کو)۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط پر کہ اصل
زمین نہ پچی جائے نہ خریدی جائے نہ وہ کسی کی میراث بیس آئے نہ
مہید کی جائے اور صدقہ کر دیا اس کو فقیروں اورر شتہ واروں اور
مردوں بیس ( مینی ان کی آزادی بیس مدد دینے کے لیے ) او ر
مسافروں بیس اور تا توال لوگوں بیس ( یامہمان کی مہمانی بیس ) اور جو
کوئی اس کا انظام کرے وہ اس بیس سے کھائے و ستور کے موافق یا
کی نہیت سے اس بیس نظر ف نہ کرے ( یعنی روپ یہ جوڑ نے
کی نہیت سے اس بیس نظر ف نہ کرے ( یعنی روپ یہ جوڑ نے
کی نہیت سے اس بیس نظر ف نہ کرے )۔

٣٢٢٥- ان استادے بھی قد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۳۶۲۷- این عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خیبر کی جگہ ہے زمین ملی ق میں نبی اکرم علی کے پاس آیااور کہا کہ مجھے محبوب ترین اور عمدہ ترین مال ملاہے۔ باتی حدیث وی ہے۔

باب: جس کے پاس کوئی شے قابل وصیت کے نہ ہو اس کو وصیت نہ کرنادر ست ہے

ع ١٧٢٧- طلحه بن مفرف سے روايت بي مل نے عبدالله بن

للہ اجماع ہے مسلمانوں کا مساجد کے وقت اور سقابوں کے وقت پر اور وقت کرنے والے کی شرطین تھیجے ہیں اور وقت کی تھیا ہیدیا ہیرا ث ورست نہیں ہے اور وقت صدقہ جاریہ ہے۔

(٣٢٢٤) الله الدوي في كايد جو كباك حصرت في وصت نبيل كي اس كا مطلب يد ب كد شك مال كي يادركي قدر مال كي وصيت نبيس ان

مسلم

قَالَ سَأَلْتُ عَبْدُ اللّهِ بْنَ أَبِي أَرْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ.

٣ ٢ ٢ ٢ - عَنْ أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيمِ قُلْتُ فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كَيْفَ كَتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ.

٩٢٢٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِييَ الله عَنْهَا قَالَبَ مَا يَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِينَارًا وَلَا يَعِيرًا وَلَا شَاةً وَلَا يَعِيرًا وَلَا أَرْضَى بِشَيْءٍ.

• ٤ ٢ ٢ - عَنْ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الی او فی ہے ہو بھی کیا جناب رسول اللہ کے وصیت کی (مال وغیر ہ کے لیے)؟ انھوں نے کہا تھر مسلمانوں پر کیوں وصیت کا تھم مسلمانوں پر کیوں وصیت کا تھم ہوا ؟ انھوں نے کہا آپ نے وصیت کی اللہ تعالی کی کہا ہے ممل کرنے کی۔
کہا آپ نے وصیت کی اللہ تعالی کی کہا ہے جمی مروی ہے۔
مہا آپ نے کورہ بالاحد ہے اس سندہے بھی مروی ہے۔

۳۲۲۹ - ام المومنین حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور نہ
درہم اور نہ کری اور نہ اونٹ اور نہ وصیت کی (کسی مال کے
لیے)۔

۱۳۲۳- اس سندے بھی نہ کورہ ہالا حدیث مروی ہے۔
۱۳۲۳- اس سندے بھی نہ کورہ ہالا حدیث مروی ہے۔
۱م المومنین عائشہ کے پاس ڈکر کیا کہ حضر ت علی وصی تنے رسول
اللہ علیہ کے ؟ انھوں نے کہا آپ نے ان کو کب وصی بنایا؟ میں
آپکوا ہے سنے سے لگا نے بیٹی تھی یا آپ میری کود میں شے کہ اشخ میں آپ نے طشت منگایا پھر آپ کر پڑے میری کود میں اور جھے خبر
میں ہوئی کہ آپ نے انتقال کیا۔ پھر علی کو کیو تکرو میںت کی۔

ن کی اس کے کہ آپ کے پاس مال نہ تھ یا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی کو یا اور کسی کو اپنا و صی تبین بتایا بھیے شیعہ ممان کرتے ہیں۔اور وہ جو آپ کی زمین خیبر اور فدک میں تھی تواس کو آپ نے اپن زندگی ہی مسلمانوں کے لیے و تف کرویا تھا اور یہ جو دوسر ی احادیث میں ہے کہ آپ نے و میت کی اللہ تعالی میں کہ آپ نے کہ اللہ تعادت کی اللہ تعادت کی اللہ تعادت کی اللہ تاہم کون کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی یا سفارت کی خاطر کرنے کی توبہ اس ومیت میں واضل نہیں ہیں۔اس صورت میں مخالفت نہ ہوگی۔انتہا۔

(۳۲۳) ہے شید کہتے ہیں کہ معزت کہناب امیر کواپنا وسی اور جانشین بنامجے تنے اور اس سے غرض بیہ کہ جناب امیر کی خلافت بنا فصل خابت کریں۔ اہل سنت کو جناب امیر کی فضیات اور بزرگی اور قرابت رسول اللہ سے انکار نہیں ہے مگر جو امر حدیث مسجے سے خابت نہ ہوائی کو کیوں کر قبول کریں۔



موہ ہوں۔ سعید بن جیر کے روایت ہے ابن عبال نے کہا جعر انت کادن کیا ہے جعر انت کادن گھر روئے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے کنگریاں تر ہو گئیں جس نے کہا ہے ابن عبال جعر انت کا دن عبال جعر انت کے دن سے کیا غرض ہے انصوں نے کہا جات رسول اللہ پر بیاری کی سختی ہوئی آپ نے فرمایا میر سے پاس لاؤ (دوات اور سختی ) جس ایک کمان ہو میر سے بعد یہ سختی ) جس ایک کمان ہو میر سے بعد یہ

٢٣٣ عَنْ سَعِيدِ إِنْ حَبَيْرٍ قَالَ قَالَ الْنَ عَبَّسِ فَعَ مَعَيدِ إِنْ حَبَيْرٍ قَالَ قَالَ الْنَ عَبَّسِ نَمَّ بَكَى عَبَّسِ نِوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ بَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اطْنَدُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَحَعُهُ فَقَالَ (( التَّونِي أَكْتَبُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ (( التَّونِي أَكْتَبُ لَكُمْ كَتَبُ لَكُمْ كَتَابًا لَكُ تَعْدِلُوا بَعْدِي )) فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي

(۱۳۲۳) ایک صفح سلم کاروایت ین اهدر بے بہر واستقبام اوریہ سمج ہال روایت سے جس میں صحر بارد مدر ہے اصل میں معنی جر بضم با کے بدیان اور مخش کوئی کے میں اور سامر محاب سے بعید ہے کہ معزت کی نبعت ایسا کلد فکالیں خصوصاً معزت عراسے تو معنی اجر کے بیر جیں کہ کیا حضرت سے بھی ہندیان ہو سکتاہے بعنی نہیں ہو سکتا ہے استغبام اٹکاری ہے تواجعی طرح سجنے تواس صورت بیں مقسود حضرت عمر کارد کر نا شاان لوگوں پر جنموں نے مصریف کے علم مبارک کی تھیل نہ کیاور بیر خیال کیا کہ آپ پر بیاری کی سختی ہے معلوم نہیں اس وقت آپ کیا فرمارے ہیں کہ تمہارایہ خیال لغوے اور حضرت کے بندیان صادر ہونا محال ہے نووگ نے کہا اگر عدم کی روایت بغیر ہمزہ سیح ہو تو کہنے والے کی خطا ہے اس نے بغیر سمجے ہو جھے ایسا لفظ کہہ دیااو رہ بعید نہیں پر بیٹائی اور اضطراب اور رنے کی حالت میں رسول اللہ کی بیاری کی وجہ ہے تو جا ہے تھا ہوں کہنا یہ باری کی سختی ہے لیکن همدر کا لفظ زبان سے نگل کیا نہا یہ بین ہے اهمدر لعنی کیا آپ کا کلام مختلف ہو کمیا ہے بوجہ بیاری کے توبہ استغیام ہے نداخبار جس کے معنی فخش اور بندیان کے ہوتے ہیں کیونکہ میہ حضرت عمرؓ کا قول ہے اور ان کے ساتھ میہ کمان نہیں ہو سکتا کہ دہ ایسالفظ رسول اللہ کے لیے ہولیں اور مجتم البحاریس اجر ہے کہ اس کے معنی یہ بھی جو سکتے ہیں کیا آپ نے چھوڑ دیاتم کو تو جر ضدے وصل کی اورا کیے روایت میں اہجر اُہے انہی۔امام نوو گ نے کہایہ بات جان لیما جا ہے کہ جناب رسول انڈ معصوم میں کذب ہے یا تغییر احکام شرعیہ ے حالت صحت اور مرض دونوں میں اور معصوم ہیں اس ہے کہ جس امر کے پہنچانے کا آپ کو تھم ہواس کونہ پہنچائیں لیکن بیاری اور د کھ در د ے معصوم نہیں بیں جن میں کی طرح کا نقص یا آپ کے در جد کا انحطاط نہ ہو۔ اور ند شریعت کا نساد جوادر جب آپ پر سحر ہوا تھا تو آپ کو بیے خیال آتاکہ قلال کام کر پیچے ہیں حالانکہ اس کونہ کیا ہوتا مگریہ نہیں ہواکہ آپ نے برخلاف احکام سابقہ کے کوئی تھم دیا ہو جب یہ بات جان کی تواب یہ سنوکہ علاء نے انسکاف کیا ہے اس کمآب ہیں کہ آپ کو کیا تکھٹا سنٹور تھا بعضوں نے یہ کہاہے کہ آپ کو منظور تھا ضیفہ کا معنی کرنا تاکہ آئندہ جمگز اقساد نہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا آپ کی بیر غرض تھی کہ ضرور بات دین کاخلاصہ تکھوادیں تاکہ آئندہ ان کی نسبت اختلاف نہ ہواور سب لوگ متنق رہیں منصوص پراور پہلے آپ نے اس کمآپ کے تکھوائے کارادہ کیا جب معلوم ہواکہ اسی میں مصلحت ہے کہ کماپ نہ لکھی جائے تو آپ نے اس تھم اور ارادے کو مو قوف رکھااور حضرت عرائے اس وقت جو کہا کہ رسول اللہ کر بیاری کی شدت ہے اور تمہارے یاس قرآن موجود ہے اور کافی ہے ہم کوافلہ تعالٰی کی کتاب۔ یہ دلیل ہے حضرت عمرؓ کی انتہائی سجھ اور باریک بنی کی۔اس داسطے کہ انھوں نے میہ ۔ خیال کیاابیانہ ہوکہ جناب رسول افتہ بعض ایسی مشکل ہاتیں لکھوادی جن کی تقیل محابہ سے نہ ہو سکے اور وہ گنبگار ہوں تواتھوں نے کہاگائی ہے ہم کوانڈ کی کتابادرانڈ خود فرما تاہے ہم نے کتاب میں کوئی ہات نہیں چھوڑی اور فرما تاہے آج میں نے تمہارادین بوراکر دیا توان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پوراکر چکا ہے اور آپ کی سب است ممراہ نہ ہوگی اسنے انھوں نے رسول اللہ کو آ رام و بناچا پالیسی نکلیف کی حالت میں اور حضرت عمرٌ ابن عباسٌ ہے زیادہ سمجھدار تھے۔ امام جسمیؓ نے دلا کل النوۃ کے اخیر میں لکھاہے کہ حضرت عمرؓ کی نیت رسول اللہ کو راحت دینا تاہ



من کر لوگ جھکڑنے گے اور پیٹمبر کے پاس جھگڑا نہیں چاہیے اور کہنے گئے حضرت کا کیا حال ہے کیا آپ ہے بھی لغو صادر ہو سکن ہے۔ پھر بمجھ لو آپ ہے۔ آپ نے فرمایابت جاؤ میر سے پاس سے میں جس کام میں مصروف ہوں وہ بہتر ہے (اس سے جس میں تم عَنْدَ نَبِي تَنَازُعُ وَقَالُوا مَا شَأَنَهُ أَهَجِرَ اسْتَمْهِمُوهُ قَالَ (﴿ فَغُوبِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُومِيبِكُمْ بِثَلَاثُ أَخُرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِبِزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ ﴾) قَالَ

ولی تھی بیاری کی حالمت بیں۔اور اگر حضرت کو بھی منظور ہو تاکہ کتاب لکھی جائے تو آپ ضرور لکھواد ہے اور صحابہ کرام کے اختلاف سے تھم اللي كومو قوف شدر كھتے كيونكد اللہ تعالى ئے قرمايالغ ما انول البائ تيسے آپ نے وين كى تمام يا تيس كرنجائے بيس كسى كالف كى كالفت ياوستن كى و بھنی کا خیال نہیں کیاور جیسے ان یا توں کا آپ نے تھم دے ہی دیا کہ مشر کوں کو بڑریرہ عرب سے نکال دود غیرہ و نیم ہی نے کہا مفیان بن جینہ نے اہل تم سے تقل کیا کہ حضرت نے ار دہ کیا کہ ابو بکڑ کی فلادنت کے بیے تکھوادیں لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا ک تقدیر النبی یوں بی ے تو آپ نے اکھوانا مو توف رکھا جیسے شروع ناری ال آپ نے اکھوانا چاہ تھا پھر فرمایا بائے شراور چھوڑ دیا اکھوانااور فرمایا انکار کر تاہے اللہ تعالی ورانکار کرتے ہیں موسین گر ابو بکر کو اور جن یا معزے ابو بکر کو اپنی خلافت کے لیے ان کو نماز میں امام کر کے بیستی نے کہااگر غرض حضرت کی احکام دین کو تکھوانا تھا تو حضرت عمر نے فیال کیا کہ احکام دین کے خود اللہ تعالی پورے کرچکا ہے اور فرماتا ہے الیوم اکسلت لیکیم د بسکہ اور کوئی واقعہ قیامت تک اپیانہ ہوگا جس کے لیے صراحتایااشار ﴿ قران اور حدیث میں بیان نہ ہو تواہیے کام کے لیے حضرت عمر انے رسول القہ کو تکلیف دینامناسب نہ سمجماالی بیاری کی حالت میں اور اس میں بیہ بھی غر ش تھی کہ اجتہاداور استنباط کا باب بندنہ ہوجائے اور خودر سول ابقد فرمان على من جام سوية كر علم در على كرب توال كودواجرين اورجو غلطي كرب توايك اجرب اوريد دليل باس امركى كد ر سول الله ُ نے بہت سے کامول کو علی کی رائے کے چیوڑ دیا تو مصرت عمرؓ نے بھی ان کا چیوڑ 11 می حال میں مناسب جانا کیونکہ اس میں در جہ لیے گا علاء کو ور رسول اللہ کو بھی آرام عاصل ہو گااور حضرت نے بھی اس امریں حضرت عزّبرا نکار نہیں کیااور خاموش ہو دہے ہیے دلیل ہے ان کی رائے کے ساتھ موافقت کرنے کی۔ خطائی نے کہا حضرت عمر کا قول اس امر پر محموں نہ کرنا جاہے کہ انھوں نے علقی کا وہم کیار سول اللہ کریا اور کسی طرح کا گمان کیا جو آپ کے ساتھ لا تی نہیں گر جب انحوں نے دیکھا کہ آپ پر مرض کی بہت شدت ہے اور وفات آپ کی بہت قریب ہے توان کوڈر ہوا کہ شاید آپ میر بات جاری کی حالت میں بغیر ادادے کے کررہے ہوں تو منافقوں کو موقع ملے دین جس اعتراض کرنے کااور حضرت کے امحاب آپ سے گفتگو کیا کرتے بعض کاموں میں جب تک آپ کاار دو قطعی نہ ہو تا جیسے عدیب ہے دن گفتگو کی اور قریش کے ساتھ صلح کرنے میں گفتگو کی البتہ جب آپ سمی کام کا حتمی طور پر تھم کرتے تو سمی کو گفتگو کی مجان نہ رہتی اورا کٹر عماماس طرف ہیں کہ آپ کے ان کاموں میں خطا ہو علی ہے جو صرف اپنی رائے ہے بیان کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی تھم نہ اڑے لیکن اس پر العال ہے کہ آپ آس قطام ٹابت اور قائم نہیں رہ سکتے اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر چہ انفد تعالی نے آپ کادر جد سب محکو قات سے زیادہ کیا ہے اس پر بھی آپ کوازم بشریت سے پاک نہ تھے اور نماز میں آپ کو سہو ہوا کی گمان ہو سکتا ہے کہ بیاری میں بھی الیکا کوئی بات ہید ہوا ی خیال ے مطرت عرفے دوبارہ دریافت کرنے کا تھم دیا خطائی نے کہااور مطرت کے مروق اے کہ آپ نے فرمایا میری است کا ختا ف وحت ہے تو حضرت مخرنے ای کو بہتر سمجھااوراس حدیث پر صرف دو آومیوں نے اعتراض کیاہے ایک تو ہے دین تھا بینی جاحظ اور دوسراحہ ات میں مشہور مینی الحق بن ابر میم موصلی اس نے اپنی کتب اعالی کے شروع میں اہل صدیت کی برائی کی ہے اور میہ کہاہے کہ ووالسی حدیثیں روایت کرتے ہیں نن کو خود سیجھتے نہیں۔ان دونول کا عتر ہ خش میر ہے کہ اگر اختلاف رحمت ہو تواتفاق میذاب کا ہو گااور اس کا جواب میر ہے کہ اختلاف کے رحمت و نے سے انقاق کاعذاب ہونا صروری تمیں اور ایسے از وم کا قائل و بی ہوگا جو جال ہے اللہ تعالی قرما تاہے کہ رالت کو تمہروے لیے رحمت اپنے



وَسَكَتَ عَنْ النَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسِتُهَا قَالَ أَنُو إسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ مِهْدَا الْحَديثِ.

مشغول ہو جھڑے اور بک بک میں) میں تم کو تین باتوں کی وصیت کر ناہوں ایک تو بید کہ مشرکوں کو نکال دینا جزیرہ عرب سے دوسری جو سفار تیں آئیں ان کی خاطر ای طرح کر تا جیسے میں کیا کر تا تھا ( تاکہ اور قوییں خوش ہوں اور ان کو اسلام کی طرف رغبت ہو) اور تیسری بات این عباسؓ نے نہیں کہی یاسعیر طرف رغبت ہو) اور تیسری بات این عباسؓ نے نہیں کہی یاسعیر نے کہا میں بھول گیا۔

لا کیا تو کیا تو کیا تا کہ است و ان عذاب ہوگا خطا فی نے کہا افتقاف تین متم کا ہے ایک تو اختلاف اثبات صافع اور اس کی تو حید بیں اور اس کا انگار کنر ہے۔
دو سرک اس کی صفات اور مشیت میں اور اس کا انگار ہو عت ہے۔ تیسرا فرو کی احکام میں جیسے کسی شے کی طبیارت یا نجاست یا حدث بیل اختلاف کیں اس کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کی اختلاف سرک کے است کے اس کا انداز کی اختلاف سرے است کیا ہے اور میں اختلاف سرک کے استان کو اللہ تعالیٰ نے اس اور اس اور کا فقہ اور اور کی اختلاف سرک کے میں ہے استان سے معاف تعم دیا کہ بیر سے اس وا ساور کا فقہ او کا تاکہ میں ایک کتاب کھوں تو یہ اختلاف تا فرانی ہے دو تا ہو رکا فقہ اور کا فقہ اور کا فقہ اور کا اور وہ حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بر ایک امر وجوب کے لئے تبیں ہو تا اور قرائن ہے ہو ایک ہو تعالیٰ کے اور عالیٰ کی اور وہ حرام ہے اور گیا گائے تھم افتیار کی تھانہ کہ وجو بی پھر انھوں نے اختیار کیا تہ کھنے کواور دھارت عرقی رائے ہے کہ میں تعمل میں میں میں اور کی مراوے حدید ہو اس کی مطرف انگر سے کو کو وہ کو اور دھارت عرقی رائے کہ یہ عدید ہے اور شیول سے اس کو دیل گرواتا ہے معموم تبیں سی محتے اور ایکی خطر ان کر ہے کہ ہے میں انہ ان کا میا ہے کہ دور ان کا وہ میں انہ ان بر حوال ان کی دھارت کی حال کر انہ ہے کہ میار میں انہ ان بر میں انہ ان کو دیا کی اور دور کی تاویل میں میں دیا تا میار کی تاویل میں میں دیا تا ہو کی حال میں میں انہ ان موسی ہو سے میں دیا تالی میں میں انہ ان موسی ہو سے میں میں دیا تا کی جو سے میں دیا تا کی ہو کی ہو سے میں میں انہ ان موسی سے معموم تیں دور کی تاویل میں جو سے میں دیا تا کی میں میں میں میں میں میں کیا دیا کہ میں میں میں میں میں انہ کی ہو سے معموم تیں دور کی ہو گئی ہو سے معموم تیں دور کی گاؤ کی شاہ ہو گئی ہو سے معموم سے معموم کیا ہو جو کی ہو سے معموم کیا ہو ہو کی ہو گئی ہو سے میں ہو سکتی انہ کی میں ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو سے معموم کیا ہو کی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو سکتی ہو گئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو ہو سکتی ہو سک

تو وی نے کہا صمعی نے کہاجزیم کو جا اختاہ عدن سے لے کر عوال تک ہے طول میں اور جدہ ہے کر اطراف شام تک ہے عوض میں۔ اور ہر دی نے ماکہ سے نقل کیاہے کہ جزیرہ کو عرب سے مدینہ مرادے اور میچ مشہور مالک سے یہ یکہ کہ اور مدینہ ور محامہ اور میں مراد ہے کہ اور انھوں نے کا قرول کے ذکا لئے کو واجب کہاہے عرب سے اور کہاہے کہ کا قرول کو عرب میں دہنے کی اجذت نمیں ویٹا جا ہے لیکن شافعی نے اس حدیث کو خاص کیا ہے جزیرہ عرب کے ایک جھے سے اور وہ جاز کا حصر ہے جس میں کہ اور مدینہ اور یہ مدوا علی ہے نہیں ویٹا جائے گا گئین وہ ب ہے جس میں کہ اور مدینہ اور یہ مدوا علی ہے نہیں ویٹا ہے کہ کہ اس می سے مکہ اور حرم کہ مشتی ہے وہاں کا فرول کو واش ہونے کی جس میں مسافرت کرتے ہے منع نہ کیا جائے گا گئین وہ ب تیں دان سے زیادہ تھی ہے منع کیا جائے گا انہوں نے کہا اس می سے مکہ اور حرم کہ مشتی ہے وہاں کا فرول کو واش ہونے کی جس میں ما اور و فن ہوجائے گا اور واش ہونے کی جس سے اس میں سے مکہ اور حرم کہ مشتی ہے وہاں کا فرول کو واش ہونے کہ جب تک اجازت نہ وہائے گا آئی ہے جب ورفتہاء کا اور ان مہا ہو حقیقہ نے کہا کہ وہ اس میں جائے گی اجازت دی ہے اور و لیل جمہور کی قول ہے استد تا کی گئی اجازت دی ہے اور و لیل جمہور کی قول ہے استد تا کی گئی کہا ہوئے کہا کہ وہ اسامہ کے اور و لیل جمہور کی قول ہے استد تا کہا گئی۔ اس میں تعرب اور دین میں بات کہ وہ تیس کی تو کہا کہ وہ اسامہ کے انظر کی میں تا ہو کہ کہا ہوں کی جب ورفتہاء کا اور ان نہ بنا ہو حقیقہ نے کہا کہ وہ اسامہ کے انظر کی میں تی تھی کے وہ تیس کی تیس کی تیس کی تیر کی پر ستش نہ کر نے گئا اور بعضوں نے کہا کہ وہ تیس کی تیر کی پر ستش نہ کر نے گئا اور بعضوں نے کہا کہ وہ تیس کی تیر کی پر ستش نہ کر کی پر ستش نہ کر کے گئا اور بعضوں نے کہا کہ وہ تیس کی تیر کی پر ستش نہ کر کی بر ستش نہ کر کی بر ستش نہ کر کی پر ستش نہ کر کی پر ستش نہ کر کی پر ستش نہ کر کی بر ستش نہ کر کے گئا اور بعضوں نے کہا کہ وہ تیس کی تیر کی تیر کی تیر میں تی تی کہا کہ کو تی کو کر کی بر ستش نہ کر کی بر ستش نہ کر کے گئا کہ کو تی کہا کہ کی کو کر کی بر ستش نہ کر کے گئا کہ کو کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر

109

وويهود كانكالنا تقاله

٣٣٢ عن الني عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما أَنْهُ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ حَعَلَ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ حَعَلَ مَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ حَعَلَ نَسِيلُ دُمُوعَةً حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى حَلَيْهِ كَأَنْهَا يَسِيلُ دُمُوعَةً حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى حَلَيْهِ كَأَنْهَا يَظَامُ اللَّوْلُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَعَمَ (( انْتُونِي بِالْكَيْفِ وَالنَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُوا بَعْدَةً أَوْلًا إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَهِمُ يَهُمْ يَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُوا بَعْدَةً أَوا إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْمَدُوا إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُوا بَعْدَةً لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الل

كَالَّةُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ اللّهِ عَنْهُمْ الْمَيْعَالُكُ (﴿ هَلُمُّ الْحَبُّ لَكُمْ بَيْتَابًا لَا تَصِيلُونَ بَعْدَةً ﴾) فَقَالَ عُمْرُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْوَحْعُ عُمْرُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَرَبُوا وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسَيْبَا كِتَابُ اللّهِ فَاحْتَلَفَ عُمْرُ اللّهِ فَاحْتَلَفَ وَعِيدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسَيْبَا كِتَابُ اللّهِ عَلَيْهِ الْوَحْعُ الْوَحْعُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَرَبُوا يَكُتُبُ لَكُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَرَبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُ كِتَابًا لَنْ تَصِيلُوا اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلْهُ كَتَابًا لَنْ عَبْلُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا إِنْ الرّبِيّةِ مَا لَازُرِيّةِ مَا لَولًا عَبْلُوا اللّهِ عَلَيْهُ وَمُوا ﴾) قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَولًا إِنْ الرّبِيّةِ مَا لَولًا اللّهِ عَلَيْهُ وَيُولًا إِنْ الرّبِيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعُولُهُمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَولًا اللّهُ عَلْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

۳۴۳۳ - این عباس رضی الله عنبمات روایت با نمول نے کہا بختنبہ کا دن اور کیا ہے بختنبہ کا دن اور کیا ہے بختنبہ کا دن کیر ان کے آنسو پہنے گئے دونوں گالوں پر جیسے موتی کی ٹڑی۔ انھوں نے کہار سول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر ہے یاس ہٹری اور دوات ناویا مختی اور دوات لاویل ایک کتاب تکھوادوں کہ تم گراہ نہ ہو۔ توگ کہنے دوات لاویل الله علیہ وسلم بھاری کی شدت میں ہا اختیار گئے رسول الله سلی الله علیہ وسلم بھاری کی شدت میں ہا اختیار گئے کہدر نے ہیں۔

ہے۔ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و قات کا وقت قریب پہنچا تواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و قات کا وقت قریب پہنچا تواس وقت جرے کے اندر کئی آوئی تھے ان میں حضرت عرق بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا آؤٹم کو جی آیک کتاب لکھ دیتا ہوں تم گر اونہ ہو کے اس کے بعد حضرت عرق نے کہا جناب رسول اللہ پر بیاری کی شدت ہے اور تمہارے یاس قر آن موجود ہوں اللہ پر بیاری کی شدت ہے اور تمہارے یاس قر آن موجود ہوں اللہ پر بیاری کی شدت ہے اور تمہارے یاس قر آن موجود انھوں نے اختلاف کیا کئی کتاب۔ اور گھر میں جو لوگ تھے انھوں نے اختلاف کیا کئی کے بعد تم گر اونہ ہو گے اور بعضوں نے انھوں نے اختلاف کیا کئی جد تم گر اونہ ہو گے اور بعضوں نے حضرت عرق کر اے کے مواقق کہا۔ جب ان کی با تیں زیادہ ہو کی اور اختلاف بہت ہو ارسول اللہ کے سامنے تو آپ تے فرمایا اٹھوا مورد خیر اللہ نے کہا این عباس کتے تھے بری مصیبت ہوئی ہو کی این عباس کتے تھے بری مصیبت ہوئی ہو جورسول اللہ ان کو گول کے اختلاف اور شورو غل مصیبت ہوئی ہے جورسول اللہ ان کو گول کے اختلاف اور شورو غل مصیبت ہوئی ہے جورسول اللہ ان کو گول کے اختلاف اور شورو غل کی وجہ سے کتاب نہ کھواس کے۔

(۳۲۳۳) جنا ہے۔ حفرت عرفی دائے ہوا نھوں نے مفرت کے صل کود کھے کر فاہر کی اور آپ کی تکلیف کو گوارہ نہ کیادر نہ اللہ تعالیٰ خود
اپنی کتاب جمید میں فرماتا ہے ما اتنا کم الموسول فعد وہ و مانھا کہ عند فائنھوا اللہ کی کتاب ہم کو تکم کرتی ہے رسول اللہ کی اطاعت اور
تا بعداد کی کرنے کے لیے اور ایک حدیث میں ہے کہ نہاؤں میں تم میں کسی کو تکیہ ہوئا پی چھیر کٹ پر میر احکم اے پہنچا اور وہ ہے ہیں
تبعد جانا میں نے جواللہ کی کتاب میں پایا اس کی چروی کی۔ اور دو سری صدیت میں ہے کہ میں دیا گیا قر اس مجید اور ما تنداس کے اور اس میں
جو شک نہیں کہ اگریہ کتاب تکھی جاتی تو س سے ہر یت ہوتی پر جواللہ تعالی کی تقدیر تھی ویا تی ہوا اور اس میں بھی بہتری ہوگی۔



# کِستسکابُ النَّذْدِ نذرے مساکل

### بَابِ الْأَمْرِ بِفَضَاءِ النَّذْرِ

٣٣٥ - غن ابن عَبَّاسِ أَنْهُ فَالَ اسْتَغْنَى سَعْدً بَنُ عُبَادَةً رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَنُ عُبَادَةً رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَشَر كَانَ عَلَى أُمَّهِ تُؤفّيتُ قَالَ أَنْ تَقْضِينَهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمَّهِ تُؤفّيتُ قَالَ أَنْ تَقْضِينَهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أُمَّهِ تُؤفّيتِهُ عَنْهَا )).

٢٣٦ عَنْ الزُّهْرِيُّ بِإِسْبَادِ اللَّبَثِ وَمَعْنَى خَدِيثِهِ بَابِ النَّهْمِي عَنْ اللَّهْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ طَيْبًا ٤٣٣٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنْ النَّذْرِ وَيَقُولُ (﴿ إِنَّهُ لَا يَوُدُّ شَيْنًا وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الشَّحِيحِ ﴾. يَوُدُّ شَيْنًا وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الشَّحِيحِ ﴾.

باب: ئذر كوپوراكرنے كا تھم

۱۳۲۵ - عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے روایت ہے سعد
بن عباد و رضی اللہ عنہ نے مسئد ہو چھار سول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہ میری مال پر تذریحی اور وہ اس کے اداکر نے سے
پیشٹر بی مرگئے۔ آپ نے فرمایا تواد اکر وے اس کی طرف سے ۔
پیشٹر بی مرگئے۔ آپ نے فرمایا تواد اکر وے اس کی طرف سے ۔
۲۲۳۲ - اس سند سے بھی نہ کورہ بالاحد بیث مروی ہے۔
باب: نذر مانے کی ممانعت اور اس سے کوئی چیز نہ لوشے کا بیان
باب: نذر مانے کی ممانعت اور اس سے کوئی چیز نہ لوشے کا بیان
باب دوایت ہے کہ
بناب رسول اللہ بھاتے ایک دن ہم کو منع کرنے گئے نذر سے اور

فرمائے تھے نذر سمی بلا کو شمیں پھیرتی (جو تقدیر میں آنے والی

٣٢٩٨ - عبدالله بن عمرٌ ، روايت ٢ جناب رسول الله عليه

ہے)لیکن نذر کی وجہ ہے بخیل کے پائی سے مال نکلتا ہے۔

(۳۲۳۵) ہے۔ نوریؒ نے کہاکہ اجماع کیاہے مسلمانوں نے صحت نذر پراوراس کے پوراکر نے کے وجوب پراگر نذر عبادت ہواور گناہ یا ہے۔
کی نذر منعظد نہ ہوگی اور اس پر کفارہ خیس ہے اور بس اکثر علاء کا قوں ہے سلور لیام احمد اور ایک طا کف کے نزویک اس میں کنارہ ہے حتم کا۔
اور میت کی طرف سے مالی حقوق بالا تفاق اس کاوارٹ اواکر سکتا ہے اور بدنی میں اختلاف ہے۔ پھر مالی حقوق کا اواکر ناہر طرح واجب جیس ہے اور
وصیت کی ہویانہ کی ہولیام شاقع کا یک قول ہے۔ اور امام مالک اور نیام ابو صنیفۃ کے نزدیک اگرو صیت کی ہے تو واجب ہے ورث واجب جیس ہے اور
صعد کی اس کی نذر مطلق تھی یوروٹ کی نذر اتھی یا عشق تھا یاصد قد اس میں اختلاف ہے۔ لیکن ہر حال میں وارث پر ابنیائے نذر اسی و قت واجب
سعد کی اس کی نذر مطلق تھی یوروٹ کی نذر اتھی یا عشق تھا یاصد قد اس میں اختلاف ہے۔ لیکن ہر حال میں وارث پر ابنیائے نذر اسی و قت واجب
ہے جب میت مال جھوڑ جائے اور جو مال نہ چھوڑے تو مستحب ہے۔

( الموسوس) الله المعنى مو من كوچاہي كد عبادت فالقى خداكى د ضامندى كے ليے كرے ندكد الين مطلول اور مرادول كے عوض بيل آ يہ تواليك تجارت تغمرى اور نقذ ير پريتين د كھے يہ اعتقاد ندكرے كہ بذر ہے نقد ير پلٹ جائے كى جب اللہ تعالى كى نذر كا يہ مال ہے كہ اس سے دعترت منع كريں تواور بزرگول كى نذر معاذ اللہ كو نكر ورست ہوكى اور اس ہے كو تحر بلار و ہوگى۔ يہ جابلوں سے خيال بيں فدا اتعالى الن سے بيائے۔ ان سے بيائے۔



النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَنَّهُ قَالَ (( النَّذُوُّ لَا يُقَدَّمُ شَيْتًا وَلَا يُؤخّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل )).

٣٤٣٣٩ عَنْ اللَّهِ عُمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهْى عَنْ النّنْدِ وَقَالَ (﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْبُخِيلِ ﴾).

٤ ٢ ٤ - عَنْ مُنْصُورٍ بِهُذَا الْإِسْنَادِ تَحُو خَدِيثِ
 جَرير

٤ ٢ ٤ ٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ تَشْدِلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ تَشْدِرُوا فَإِنَّ النَّذَرُ (( لَه يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْنًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل ))

٣٤٢ عُنْ أَنِي مُرَّيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ نَهْى عَنْ الله وَعَنْهُ الله وَعَنْهُ أَنّهُ نَهْى عَنْ الله وَعَنْهُ أَنّهُ نَهْى عَنْ الله وَعَنْهُ الله وَعَنْهُ أَنّهُ نَهْمَ وَإِنّهَ لَا يَوُدُ مِنْ الله لَوْرُدُ مِنْ الله لَوْرُدُ مِنْ الله لَمْ وَإِنّهَا يُستَعَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَحِيل )).

٢٤٣ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النّبِيُّ صَلّى الله عَنْهُ أَنْ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ النّدُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ النّدُرُ يُوافِقُ الْقَدَرَ النّدُرُ يُوافِقُ الْقَدَرَ فَيُخُرُّجُ بِذَلِكَ مِنْ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ فَيْخُرُجُ بِذَلِكَ مِنْ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَعْدِيلُ مِنْ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَحْيِلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَعْدِيلُ مِيلًا لِهُ اللّهِ اللّهُ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْبَعْرِيلُ مِيلًا لِيَا لَهُ الْمُ لَهُ اللّهُ لَا لِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفُلُولُ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْمُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْمُعْرِقِيلُ مِنْ الْمُعْرِيلُ مِنْ الْبُعْرِيلُ مِنْ الْمُعْرِقِيلُ مِنْ الْعَلَالِ اللْهِ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالِيلُولُ الْعِلْمُ الْعُلِيلُ الْعِلْمُ الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ الْعَلَالُولُ اللْعَلِيلُ اللْعَلِيلِيلُونُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلُونُ اللّهِ اللْعِلْمُ اللْعِلِيلُ اللْعَلِيلُونُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعَلِيلُ اللّهِ الْعَلِيلُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ٢٤٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهَذَا الْهِي عَمْرِو بِهَذَا الْهِائَاد مِنْنَهُ.

نے فرمایا نذر کسی شے کونہ آھے کر سکتی ہے نہ پیچھے (بلکہ جو وقت جس کام کا نقد ہر میں لکھاہے ای وقت ہر ہو گا) بلکہ نذر بخیل کے در سے ماں نکالتی ہے۔

۳۲۳۹ - حضرت عبدالله بن عمرت روایت ہے کہ جناب رسول خدا الله فی منع فرمایا نذر ہے - اور فرمایا اسے کو کی فا کدہ نہیں ہوتا ( یعنی کو کی آنے والی بلا نہیں رکتی اور نقد رہے نہیں پھرتی ) بلکہ بخیل کے ول ہے مال نذر کے سیب سے نگانے ہے ( یعنی بخیل یول بخیل کے ول سے مال نذر کے سیب سے نگانے ہے ( یعنی بخیل یول تو خیر ات نہیں کرتا جب آفت آتی ہے تو نذر بی کے بہائے روپیے دیتا ہے اور مسکینوں کو فائدہ ہوتا ہے )-

• ١٢٧٧ - يد كوره بالاحديث اس سند يهي مروى ب-

۳۲۴۱- حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول خداع ﷺ نے فرمایا تذر مت کر و کیونکہ تذریبے تفقد میر نہیں مچرتی صرف بخیل سے مال جدا ہوتا ہے -

یوبر پر سے روایت ہے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نڈر سے اور فرمایا اس سے تقدیر شیس بھرتی بلکہ بخیل کامال تکانا ہے۔

۳۲۳۳- حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عند سے روایت ہے۔
جناب رسول خداصلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا نذر کی ایسی چیز کو
آوی سے نزدیک نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں
نہیں لکھی لیکن نذر موافق ہوتی ہے تقدیر کے تو نکاتا ہے نذر کی
وجہ سے بخیل کے پاس سے وہ مال جس کو وہ نہیں جا پتا
تھا نکالتا۔

س سر سر میں سندہے بھی تہ کورہ یالا حدیث مر وی ہے۔



## بَابِ لَا وَفَاءً لِنَفْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

٣٤٥ = عَنَّ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ رُضِيَّ اللهُ عَنْهُ قُالَ كَانَتُ تُقِيفُ خُلَفَاءَ لِنَنِي عُقَيْلٍ فَأَسْرَتُ تُقِيفُ رَحُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُمَ وَأَمَرَ أَصْحَابٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْل وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعُضْبَاءَ فَأَلَّنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ ﴿﴿ فَا شَأْتُكَ ﴾ فَقَالَ بِمَّ أَحَذُنَّنِي وُبِمَ أَخَذُت سابقَةَ الْخَاجِّ فَقَالَ إِغْظَامًا لِذَلِكَ (( أَخَذَتُكَ بِجَرِيرَةٍ خُلَفَائِكَ ثَقِيفٌ )) نُمَّ اتْصَرُفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرُحَمَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ (﴿ مَا شَأْنُكَ ﴾) قَالَ إِنَّى مُسْلِمٌ قَالَ ﴿ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلُّ الْفَلَاحِ ﴾ ثُمُّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ

باب : ایسی نندر جس میں اللہ کی نافرمانی ہواور جس کو یورا کرنے کی طافت نہ ہواس کو بورا نہ کرنے کا بیان ۳۲۴۵- عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ تَقِيف اور بني عقبل ميں ووستى تقى حلف كے ساتھ - نو تُقيف نے ر سول الله عظی کے محابہ میں ہے دو مخصوں کو قید کر ایااور رسول الله عظام ك صحاب في علي علي من عدا يك فحص كوكر فقار كرابيا اورعضباء (نام ہے حضرت کی ناقہ کا) کو بھی اس کے ساتھ کیڑا-مجر جناب رسول الله ﷺ اس کے پاس آئے وہ بندھا ہوا تھا-اس نے کہایا محرایا محرا آب اس کے پاس سے اور پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ بولا آپ نے مجھے کس تصور میں پکز ااور حاجیوں کے سر دار ( یعنی عضباء کو) کس تصور میں پکڑا؟ آپ نے فرمایا بروا تصور ہے اور میں نے مجھے پکڑا ہے تیرے دوست ثقیف کے تصور کے بدلے۔ بیا كبدكر آب يلياس في كاريكارايا محدايا محدالوز آب نهايت رحم دل اور مبریان تھے۔ آپ پھر لوٹے اس کی طرف اور پو چھا کیا کہتا ہے ؟ وہ بولا میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا آگر تو اس وقت بد كہتا جب تواپنے كام كا مخار تھا (ليمني گر فآر نہيں ہوا تھا) تو بالكل عبات یاتا- بھر آپ لوٹے اس نے پھر پکارایا محد ایا محد ! آپ بھر

۱۳۳۵) جہر اور ق اسلمان میں ہے۔ انگار اگر کوئی کا فرقیہ ہواور پھر مسلمان ہوجائے تواس کو قتل نہ کریں ہے لیکن اس کو غلام بنانا یاس کے بدلے دو پیدیا و مرافقص لیرایا مفت چھوڑ و بنادر ست ہے۔ اور جو قید سے پہلے مسلمان ہو تو وہ اور مسلمانوں کی طرح یالکل آزادر ہے گا اس موقع پر ایک نقل جھے کویاد آئی ہے افغان نے سی عالم سے تمام علم مختصیل کیاجب فارغ ہوا توایک دوز چھر کی تیز کر کے اسپنا استاد کے پاس تبائی بھی پہنچا ور کسنے لگا آپ نے جھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ بیس و نیا بھی پھے شہر کر سکما گر آپک بدلہ بیس نے سوج کر نگالا ہے استاد نے پوچھاوہ کیا ہے شاگر و نے کہا جس اس چھر کی سے آپ کو شہید کر تا ہوں آپ مزے سے جنت کو سد ھار سیناور جس دوز نے سے جسے اور گیا استاد بہت کھیر ایسان تھوں نے سوخ کر یہ کیا کہ تہ بیر تو تھے نوب نکالی لیکن ذراجی مشل کرلوں اور کپڑے بدل لوں اتن مہلے دو۔ شاگر و نے کہا بہت اچھا اور تجرہ سے بہر آپا۔ استاد نے تجرب کاور واز ویٹد کیا ور چل نکالی لیکن ذراجی مختل کرلوں اور کپڑے بدل لوں اتن مہلے ہو سے والے جمع ہو سے اور شاگر دوئے کہا بہت کہ وہ انہ انہان کی عقل ایکی او نہ حقی اور شاگر دکو ملاست کی۔ اس نے کہا وہا تھر کہا گیا و نہ حقی اس کو ایسان کی عقل ایکی اوند حقی سے تو جھے کی بو تا قبول کیا تھا اور میٹر دیا گیا ہو تھی کہا ہو اور دوئوں سے کہ وہ وہانوں سوار کی کا بو اور دین



يًا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَنَّاهُ فَقُالَ (( مَا شَأْتُكَ )) قال إنَّى جابعٌ فَأَطْعِشْنِي وَظَمَّانٌ فَأَسْقِنِي قَالَ (( هَلَهِ حَاجَتُكَ )) فَفُدِيّ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِيرَتْ الْمُرَّأَةُ مِنَّ الْأَنْصَادِ وَأُصِيبَتُ الْعَصْلِبَاءُ فَكَانَتُ الْمَرْأَةُ فِي الْوَلِئاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَيُ البُوتِهِمْ فَالْفَلَنْتُ ذَابِتَ لَيْلَةٍ أَمِنَّ الْوَلَاق فَأَلَتُ الْإِبِلَ فَخَعَلَتُ إِذَا ذَلَتُ مِنْ الْبِعِيرِ رَعَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تُنتَهِيَ إِلَى الْعَصْبَاء فَلَمَّ تَرُّخُ نَالٌ وَاَنَاقَةً مُنَوْقَةً فَقَعَدَتُ فِي عَجُرِهَا ثُمُّ زُخْرَتْهَا فَالْطَلَقَتُ وَلَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجُزْنُهُمْ قَالَ وَلَدُرتُ لِلَّهِ إِنَّ لَجَّاهُا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّتُهَا فَلَمَّا غَدِمَتْ الْعَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْجَصَّاءُ نَافَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهَا نَذَرَتُ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَنْحَرَّنَّهَا فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ (﴿ سُبْحَانُ اللَّهِ بِنُسَمَّا جَزَتُهَا نَذَرَتَ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنُهَا لَا وَقَاءَ لِنَلْرِ فِي مَعْصِيْةٍ وَلَا فِيمَا لَا يُمْلِكُ الْعَبْدُ )) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُخْرِ (( لاَ نَذُرُ فِي مَعْصِيّةِ اللَّهِ )).

آئے اور یو جھاکیا کہتاہے؟ وہ بولائیں جمو کا جول مجھے کھانا کھلاہے اور بیاسا ہول جھے یانی پائے ۔ آپ نے فرمایا یہ لے ( میعنی کھانا ' یانی اس کو دیا)۔ پھر وہ ان دو مخصوں کے بدلے چھوڑا گیا جن کو تقیف نے قید کر لیا تھا-رادی نے کہا-انسار میں کی ایک عورت قيد بو من اور عضباء مجى قيد بو كنى يمروه عورت بنديس منى اور کا فرایخ جانوروں کو آرام دے رہے تنے اپنے گھروں کے سامنے۔ وواکی رات بھاگ تکلی بند میں سے اور او توں کے پاس آئی جس اونث کے یوس جاتی وہ آواز کر تاوہ اس کو جھوڑ دین بہاں تک کہ عضباء کے پاس آئی اس نے آواز نہیں کی-اور وہ بری غریب اد نشي تھي- عورت اس کي چينه پر جينه گئي' پيمر ڈانٹااس کووه پيلي تو كافرول كو خبر ہو گئي۔ وہ عضباء كے بيچے چلے (اپني اپني او تنني بر سوار ہو کے ) لیکن عضاء نے ان کو تھکا دیا (لیتی کوئی پکڑند سکا عضباءالي تيزروسي )-اس عورت في نذر كي الله كى كه اكر عضباء مجھے بچالے جائے تو میں اس کی قربانی کروں گی-جب وہ عورت مدینہ میں آئی اور او گول نے دیکھ اور انھوں نے کہا یہ تو عضباء ب کہ جناب رسول خدا ﷺ کی او عنی -وہ عورت بولی میں نے نذر کی ہے-اگر عضهاد پراللہ تعالیٰ جمعے نجات دیے تواس کو نح کروں گی۔ یہ س کر محابہ جناب رسول خداع کے پاس آے اور آپ سے بیان کیا آپ نے ( تعب ہے) فرمایا سحان اللہ کیا برا بدلہ مویاس عورت نے عضباء کو ( بعنی عضباء نے تواس کی جان بیالی اور وہ عضباء کی جن لینا جائت ہے)۔ اس نے نذر کی کہ اگر اللہ تعالی عضباء کی پینے پر اس کو نجات دے تو دہ عضباء ہی کی قربانی کرنے 😁

لا عمرہ سواری ویتا ہواور وقت پر کام آیا ہوائی کی قربانی کرے۔علاوہ اس کے عضباہ رسول اللہ گیا و نتی تھی وہ اس عورت کی ملک نہ تھی۔ پھر پرائے جانور کی قربانی کر ٹاکناہ میں واخل ہے۔ نووٹی نے کہااس مدیث ہے یہ نکلا کہ جو قضی نذر کرے گناہ کرنے کی جیسے شراب ہینے کی تو وہ نذر یا طل نے اور اس میں کفارہ و قیر ہ کھے نہیں۔ مالک اور شافعی اور ابو حنیفہ اور داؤڈ اور جمہور علاء کا یکی قول ہے۔ اور امام احمد کے زو کیک اس میں کفارہ ہے تھم کا۔



گی- جو نذر گناہ کے لیے کی جاتے وہ پور می نہ کی جائے اور نہ وہ نذر جس کا انسان مالک نہیں۔اوہرا بن حجر کی روایت بیس ہے نہیں ہے تذرائلہ تعالیٰ کی تاقر مانی میں۔

۳۲۳۷ - وی جو او پر گزرا- حماد کی روایت بین ہے کہ عضیادی عقبال کے ایک شخص کی تھی اور حاجیوں کے ساتھ جو او نشیال آگے رہتی تھیں ان میں ہے کہ وہ عمل اور اس روایت میں بیاہ کہ وہ عورت ایک او مثنی کے پاس آئی جو غریب تھی اور ملائم۔ اور شقفی کی روایت میں ہے کہ وہ کی روایت میں ہے کہ وہ او مثنی تھی غریب

پاپ: کعید پیدل جائے والے کی نذر کا بیان ۱۳۶۳ معرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے جناب رسول خدا ﷺ نے ایک بوڑھے کو دیکھاجوائے دونوں بیٹوں کے نیچ میں تکید لگائے جار ہاتھا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے نذر کی ہے پیدل جلنے کی۔ آپ ئے فرمایا اللہ تعالی ہے پرواہ ہے اس عذاب دینے سے اور تھم کیا اس کو سوار ہوجائے گا۔

۱۳۲۸ - ابوہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھاجر اپنے دونوں جیون کے تی بین فیک لگائے جن رہایا سی کو کیا ہوا ہے؟

اس کے بیوں نے کہایار سول اللہ اللہ اس پر نذر ہے (پیدل نے پر اس کے بیوں نے کہایار سول اللہ اللہ کا اس پر نذر ہے (پیدل نے پر جائے کی جناب رسول خدا تھا ہے نے فرمایا سوار ہو جااے بوڑھے!

کیونکہ اللہ تعالی مختاج نہیں ہے تیر الاور تیری نذر کا۔

کیونکہ اللہ تعالی مختاج نہیں ہے تیر الاور تیری نذر کا۔

اس سند ہے بھی نہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

🗘 ۱۳۵۵ - عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میری مہن

١٤٢٤٩ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي خَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتُ الْعَضْبَاءُ لِرَحُلٍ مِنْ يَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجُ وَفِي يَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجُ وَفِي خَدِيثِهِ أَيْضًا قَالَتُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُحَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا قَالَتْ عَلَى نَاقَةٌ مُذَرَّبَةً.
حَدِيثِهِ أَيْضًا قَالَتَ عَلَى نَاقَةٌ مُذَرَّبَةً.

٤٧٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَدْرَكَ النّبِيُّ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ نَذُوكَ أَيْهَا الشّيعَ فَإِنْ اللّهَ عَنِي عَنْكِ وَسَلّمَ وَعَنْ نَذُوكَ )) وَاللّفَظُ لِقُنْكَةَ وَالْنِ حُحْمٍ. وَعَنْ نَذُوكَ )) وَاللّفَظُ لِقُنْكَةً وَالنّ حُحْمٍ. وَعَنْ عَمْرُو بَنِ أَبِي عَمْرُو بِهَالَا الْمُنْعَلِّ يَقْتَلِكُ وَالنّبِ حُحْمٍ. الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

• £ ٢٥٠ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَاثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ تَذَرَّتُ



٢٥٢ عَنْ يَزِيدُ يْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَعَبَرُهُ بِهَذَا الْإِسْادِ مِثْلُ خَدِيثٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

بَابِ فِي كَفَّارَةِ النَّذَرِ ٢٥٣ ـ عَنْ عُقِبَةَ بَنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ فَالَ (( كَفَّارَةُ النَّذَر كَفَّارَةُ الْيَمِين )).

نے نذر کی کہ بیت اللہ تک ننگے یاؤں جائے گی- تو تھم کیا بھی کو رسول اللہ عظی ہے بوچھنے کا میں نے بوچھا- آپ نے فرمایا پیدل بھی جلے اور سوار بھی ہو-

ا ۲۵ م-او پر والی حدیث اس مند سے بھی مر وی ہے۔

۲۵۲ مر وی ہے۔

یاب: نڈر کے گفارہ کا بیان ۱۳۵۳ - عقبہ بن عامڑے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تذر کا گفارہ وہی ہے جو قتم کا گفارہ ہے -

## 公 公 公

تنوادر عقیہ کی بہن کی صدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک طافت ہو توپاؤں سے بیلے پھر جب تھک جائے تو سوار ہو لے۔ اس عدیث ہی بھی مسلوم ہے ادر بی قول ہے شافعیؓ اور ایک جماعت کا اور شکے پاؤل جانے کی صورت میں جو تا پہنزاور ست ہے۔

( ٣٢٥٣) : ﴿ أَوَىٰ أَنَّ كِهِ المَّارِ المُحَابِ كَ زُوْ كِيكِ يَدِ مُحُولٌ بِ يَقْرَا لَحَاجٌ بِرِ اللَّى صورت يَدَ بِ كَهُ مِثْناً كُونَى كِمَ الْرَجِي وَيَهِ عِلَا عَدَ الرامام المُحَدِّ كَمُ وَلَا يَقَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدَّ عَلَى الْمُولِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعِلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى الْم



# حِستابُ الْأَيْمَانِ قسمول کے مسائل

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

١٤٢٥٤ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللَّهَ عَنْ وَجَلُّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحَلِفُوا بِآبَائِكُمْ )) قَالَ عَنْ وَجَلُّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحَلِفُوا بِآبَائِكُمْ )) قَالَ عُمْرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ عُمْرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٣٢٥٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

# باب:خدانعالی کے سوااور کسی کی قشم کھانے کی ممانعت

۳۲۵۳- حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے جناب رسول الله علی نے فرمایا الله تعالی منع کرتا ہے تم کو باپ دادا کی حتم کھانی کھانے ہے۔ حضرت عمر نے کہ حتم الله کی میں نے نہیں حتم کھانی باپ دادا کی جب سے میں نے بیات رسول الله علی ہے۔ نہ اپنی طرف سے نہ دوسرے کی طرف سے۔

۳۲۵۵ - اس سند سے بھی نہ کورہ بالا حدیث مروی ہے سوآئے اس کے کہ اس بیں ہے کہ بین نے جب سے نبی اگرم کو قتم سے منع کرتے ہوئے سن بیل نے قتم نہیں کھائی اور نہ ہی اس کے ساتھ بات کی خود سے بیاکس سے روایت کرتے ہوئے۔

۲۵۱ ب- عبدالله بن عمر رضی الله عنها ب روایت ہے جناب رسول الله عند کو قتم کھاتے ہوئے اپنے رسول الله عند کو قتم کھاتے ہوئے اپنے باپ کی پھر بیان کیا عدیث کو اس طرح۔

۲۵۷ مم- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے جناب

(۳۲۵۳) بڑے علائے کرام نے کہاہے بھت اس ممانعت کی ہے کہ قتم سے عظمت نگلتی ہے اس مخفی کی جس کی قتم کھائے ہیں اور عظمت مخطق فقد انعانی ہی جس کی قتم مو بار کھاؤال پھر ہورا مخطق فقد انعانی ہی کے لیے ہے ہی نہ مشابہ کیا جائے گائی کے اور کوئی ۔ اور این نمہائ ہے معقول ہے کہ اگر میں خدا کی قتم سوبار کھاؤال پھر ہورا نہ کوئی کے کہ ایک حدیث میں خود مخترت نے قربایا اہلے وابیہ ان صدق اور ان تو بہتر ہے اس سے کہ اور کسی کی قتم کھاؤں اور پوراگروں اگر کوئی کیے کہ ایک حدیث میں خود مخترت نے قربایا اہلے وابیہ ان صدق اور ان تو بہتر ہے اس کی قتم کھائی تو جواب اس کا ہہ ہے کہ یہ بطور عادت کے زبان سے نکل میااور وہاں قتم کی نیت نہ تھی اور انڈ توائی جو تھم کھا گلو قات کو ایک دو مرے ہے قتم کھا تا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ توائی ہے بڑھ کر کوئی تھیں ہے۔ ہیں وہ شرف ویتا ہے اپنی مخلو قات کو ایک دو مرے ہے قتم کھا تا کر دو ہے حرام نہیں ہے۔

رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ
بَ رَكْبِ وَعُمَرُ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ
اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (( أَلِمَا إِنَّ اللّه عَزُ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللّهِ أَوْ لِيَصَمَّتُ )).

١٤٣٥٨ عَنْ أَبَاهِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ النَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ النَّهِ عَنْ النَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٤٩٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللّهِ )) وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُحْلِفُ بِآنَانِهَا فَقَالَ (( لَمَا تُحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ )).

ُبَابِ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لَا اِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

١٦٦٠ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا لَهُ عَنْهُ قَالَ مَا لَهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( عَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَمَنْ فَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكُ فَلَيْتَصَدُقَ )).

٢٦٦١ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَر مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

رسول الله عظافة نے پایا حضرت عُرْ کو چند سواروں میں اوروہ فتم کھاڑے تھے اپنے باپ کی تو رسول الله کے ایکار اان کو اور قرمایا خبر دار رہو الله تعالیٰ منع کر تا ہے تم کو اپنے باب وادا کی فتم کھائے سے پھر جو کوئی تم میں سے فتم کھانا جاہے وہ اللہ تعالیٰ کی فتم کھائے یا چپ رہے (بیعی فتم عی نہ کھائے ضرورت کیاہے)۔ کھائے یا چپ رہے (بیعی فتم عی نہ کھائے ضرورت کیاہے)۔

۳۲۵۹ - عَبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے جناب رسول الله ی فرایت ہے جناب رسول الله ی فرایش فرمایا جو شخص حتم کھانا جاہے وہ حتم نہ کھائے گر الله کی۔ قریش ایٹ باپ دادوں کی حتم کھایا کرتے تھے تور سول الله ی فرمایا مت حتم کھاؤا ہے باپ دادوں کی۔

باب: جو لات وعزىٰ كى متم كھائے اس كولا الدالا الله الا الله

۳۲۱۰ - حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ علی نے قربیاجو شخص تم میں سے قتم کھائے لاستہ (اور عزیٰ) کی (بیدو دنوں بت تھے جاہلیت کے زمانے میں جن کی ہوگ بوجا کرتے تھے)وہ کے لا الدالا اللہ اور چو کوئی کیے دوسر ہے ہے ' آؤ تجھ سے جواکھیلوں تودہ صدقہ دے۔

١٢٢٦- فدكوره بالاحديث السندي بهي مروى سي-

(۳۳۱۰) الله کو نکہ اس نے دوکام کیا جو کا قر کرتے ہیں اور بتوں کی تعظیم کرنا کفرے ۔ ٹووی نے کہا جب کوئی تھم کھائے انات اور عزیٰ کی یا اور کسی ہوں اور عن کی گیا ور کسی ہوں اور عن کی اندر سے کی یا ہوں اور ہیں ہوں تو س کی فتم منعقد ہی نہ ہو گیا اور اس کو استغفاد کر نا اور کلہ پر صناح ہے اور کفارہ الازم نہ ہو گااور ابو حقیقہ کے نزویک کفارہ الازم ہوگا۔ گر مبتدئے ہری من النی یا بہوری یا اسران کی صورت ہیں تاکہ وہ کفارہ ہوجائے گناہ کا۔ خطائی نے کہا آتا صدقہ دیوے جتے سے دوجوا کھیلنے والا تقاد گر صحح ہے کہ مقداد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جتا ہو سکے انتا صدقہ وے۔ قاضی عیاض نے کہا اس حدیث ہے جمہور علیہ کا فیہ ہوتا ہے کہ گناہ جب ول میں جم خوہ ہو گاہ کہ گناہ جب سے کہ کا وجب ول میں جم خوہ ہی گناہ ہو تا ہے کہ گناہ جب وال میں جم خوہ ہی گناہ ہو تا ہے کہ گناہ جس اور اس کا بیان شروع کا آب ہی تنصیل ہے گزرا۔ (نووی)



(( فَلْيَتَصَدُّقُ )) يَشَيَّ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيُّ (( مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْحَرَّى )) قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسَلِّمُ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي غَوْلَهُ تَعَالَى الْحُسَيْنِ مُسَلِّمُ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي غَوْلَهُ تَعَالَى الْحُسَيْنِ مُسَلِّمُ الْمُثَلِّقُ لَا يُرُويهِ أَحَدُ غَيْرُ الرُّهْرِيُّ فَالَمَ وَلِيهُ أَحَدُ غَيْرُ الرُّهْرِيُّ فَالَ فَالَ وَلِلزَّهْرِيُّ بَحْوُ مِنْ يَسْعِينَ حَدِيثًا يَرُويهِ عَنْ قَالَ وَلِلزَّهْرِيُّ بَحَدُ مِنْ يَسْعِينَ حَدِيثًا يَرُويهِ عَنْ النَّهِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ تَحَلِّقُوا بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ تَحَلِّقُوا بِالطُّواغِي وَلَا بَآبِائِكُمْ )).

َبَابَ نَلْابِ مَنْ خَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَالِتِيَ الْلَذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

الله عَنْهُ قَالَ أَنْبَتُ النّبِي مُوسَى الْأَنْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَسَلّمَ فِي عَنْهُ قَالَ أَنْبَتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ فِي رَمْعَ مِنْ الْأَنْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِنُهُ فَقَالَ (( وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ )) قَالَ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ )) قَالَ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ )) قَالَ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ )) قَالَ فَلَمْنَا مَ شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَنِي بِإِيلِ فَأَمْرَ لَد بِتَلَابِ فَلَدُنَا مَ شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَنِي بِإِيلِ فَأَمْرَ لَد بِتَلَابِ فَلَدُنَا مَ شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَنِي بِإِيلِ فَأَمْرَ لَد بِتَلَابِ فَوْمُ عَرُ الذّرى فَلَمّا الطّلَقْتَ قُلْنا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ لِنَا يَعْضَنّا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَخَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمْ حَمَلْنَا فَأَتُوهُ لَنَا مَعْمَلْكُمْ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ فَخَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمْ حَمَلْنَا فَأَوْهُ اللّهُ لَا أَحْبُلُوهُ وَلَكِنَ اللّهُ لَا أَخْلِفَ فَعَلَفَ (( مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنْ اللّهُ لَا أَخْلِفَ فَاللّهُ لَا أَخْلِفَ مَا اللّهُ لَا أَخْلِفَ مَاللّهُ لَا أَخْلِفَ أَلْكُونُ اللّهُ لَا أَخْلِفَ أَلْلُهُ لَا أَخْلِفَ أَلْلُهُ لَا أَخْلِفَ أَلَاهُ اللّهُ لَا أَخْلِفَ اللّهُ لَا أَخْلِفَ اللّهُ لَا أَخْلِفَ اللّهُ لَا أَخْلُولُ اللّهُ لَا أَخْلِفَ اللّهُ لَا أَخْلِفًا أَلْكُمُ وَاللّهِ إِلَا شَاءُ اللّهُ لَا أَخْلِفَ أَلَالًا لَا اللّهُ لَا أَخْلِفًا أَلْلُهُ لَا أَخْلُفَ أَلَالًا لَا لَاللّهُ لَا أَخْلِفَ اللّهُ لَا أَخْلِفًا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ لَا أَحْلُولُ اللّهُ لَا أَخْلُفَلُولُ اللّهُ لَا أَحْلُولُ اللّهُ لَا أَحْلُولُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَعْلَالُهُ لَا أَحْلِفًا اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَلْهِ اللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَلْمُولُولُولُهُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَحْلُولُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَلْمُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَلْهُ اللّهُ لَا أَلْهُ اللّهُ لَا أَحْلُولُ اللّهُ لَا أَلْهُ لَا أَنْهُ اللّهُ لَا أَلْلُهُ لَا أَنْهُ اللّهُ لَا أَنْهُ اللّهُ لَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ لَا أَلْهُ اللّهُ لَا أَلْهُ لَلْهُ الللّهُ لَا أَلْهُ اللللّهُ لَا أَلْهُ الللّهُ لَا أَ

۳۲۹۴- عید اِلرحمٰن بن سمرہ رضی اندُّد عنہ سے روایت ہے جناب رسول الله عظیمہ نے فرمایا مت کھاؤ شم یتوں کی اور نہ اسپتے باپ داداؤں کی۔

باب: جو شخص فتم کھائے کسی کام پر پھراس کے خلاف کو بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کا کفار ہ دے

۳۲۲۳ حفرت ابو موگ اشعری سے روایت ہے جی جناب
رسول اللہ کے پاس آیا چند اشعر بول کے ساتھ آپ ہے سواری
ماننے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فتم خدا کی بیس تم کو سواری نہیں
دول گااور میرے پاس کوئی سواری نہیں چوتم کو دول۔ پھر مخمرے
رہے ہم جتنا خدا تعالی نے چاہا بعد اس کے جناب رسول اللہ کے
پاس اونٹ آئے آپ نے تکم دیا ہم کو سفید کوہان کے تین اونٹ
دیے کا جب ہم چلے تو ہم نے کہایا بعضوں نے ہم میں سے کہاالتہ
تعالیٰ برکت نہ دے ہم کو ہم رسول اللہ کے پاس آئے اور سواری
مانگی تو آپ نے فتم کھائی ہم کوسواری نہ سطے گی کی جر آپ نے ہم
کوسواری دی۔ لوگوں نے آکر رسول اللہ سے کہا آپ نے فرمایا

(۴۲۲۳) ہیں نووی نے کہااس صدیت اوراس کے بعد جو صدیثیں آتی ہیں ہیہ معلوم ہو تا ہے کہ ضم کھانے کے بعد آگر اس کا توزہ ہجر معلوم ہو تو قورڈا لے اور کفارہ دیے۔ اوراس پر اتفاق ہے عمائے کرام کااور کفارہ شم توڑتے ہے چہیے واجب نہ ہو گااور نوڑنے کے بعد کفارہ وینا درست ہے لیکن هم سے پہلے کفارہ ورست نہیں اس پر بھی اتفاق ہے اورا ختاف ہے اس میں کہ توڑنے سے پہلے کفارہ ویناورست ہے انہیں۔ تو مالک اور اوز ائی اور توری کے زور کیے دوست ہے اور انام ابو صنیف کے زود کیے ورست نہیں۔



على يمين ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفُرَّتُ عَنْ يميني وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ )).

٤٣٩٤ عَنَّ أَسِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ غُنَّةً قَالَ أَرْسَلْنِي أَصْمُحَامِي إِلَى رَسُولِ لِلَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنْبُهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمْ الْخُمْلَانُ إِذْ هُمْ مَعَهُ قِي خَيِّشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غُزُورَةً تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا لَبَىَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَالِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكِ لِتَحْمِلْهُمْ نَتُالُ ﴿ وَاللَّهِ لَا أَخْمِلُكُمْ عَلَى شَيْء ﴾ رُوَانْفَتْنَهُ وَهُوَ غَضَبَانُ رِكَا أَنشْغُرُ فَرَجَعْتُ حَرِينًا مِنْ أَمَنِّع رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمِنَّ مَحَافِةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّم قَدَّ وَحَدَّ فِنَى لَفُسِهِ عَلَىٌّ فَرَحَعْتُ إِلَى أَصَيْحَالِي فَأَخْبَرُتُهُمْ اللَّذِي قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ ٱلۡتَثْ إِلَّا سُويْغَةً إِذَّ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيُّ عَلْدُ اللَّهِ بْنَ قُلْس فَأَحَبُّتُهُ فَقَالَ أَخَبُّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَنْبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ خُلَّا هَلَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَدَيْنِ الْقَرينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرينَيْنِ لِسِنَّةِ أَبْعِرَةٍ الْتَنَاعَهُنَّ حِينَتِذٍ مِنْ سَعَدٍ فَانْطَلِقْ مِهِنَّ إِنِّي أَصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلَاه فِحَارْ كَبُوهَنَّ )) قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أُصَّحَاي بِهِنُّ فَقُلْتُ إِنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ لَخُمِلُكُمُ غَلَى هَوْلَا. وَلَكِنَّ وَاللَّهِ

میں نے تم کوسوار نہیں کیا لیکن اللہ تع کی نے سوار کیا ور میں تواگر خداجاہے کمی بات کی متم نہ کھاؤں گا پھراس سے بہتر دوسر کام و کیموں گا تمرا پنی قشم کا کفارہ دون گااور دہ کام کروں گاجو بہتر ہے۔ ۱۳۶۳ ما ابو مو کی اشعر کی ہے روایت نے میر کے ساتھیوں نے مجھ کو بھیجار سول اللہ کے باس سواری مانگنے کو 'جب وہ آپ کے ساتھ گئے بتھے جیش العسرہ لینی غزوہ تبوک میں۔ ہیں نے عرض کیایا بی الله میرے ساتھیوں نے مجھے بھیجاہے آپ کے پاس سواری کے لیے آپ نے فرمایا فتم خدا کی میں تم کو سواری نہ دوں گااو را تفاق ہے جب میں نے بیر کہا آپ غمیر میں تھے۔ مجھے معلوم نہ تفاميل رنجيده بهو كرلو ثااور د وباتوں كامجھ كورنج تھا۔ ايك تور سول الله كے انكارے اور دوسرے اس خيال سے كد كبيں آپ كو جھ ے رنج نہ ہوا ہو۔ میں اینے یار ول کے پاس آیااور ان کوجو جناب ر سول الله من مقبرا القاكم منايات تهوري ومرين محمرا تفاكه بالله کی آواز میں نے سنی عبداللہ بن قیس! (بیام ہے ابوموی اشعری کا) کون ہے؟ میں نے جواب دیا۔ انھوں نے کہا چل رسول اللہ کتھے بلاتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ جوڑا لے اور بہ جوڑااور یہ جوڑااونٹول کاسب جیداونٹ جن کو آپ نے سعد سے خریدا تھااوران کو لے جااہے یاروں کے پاس اور کہد کہ اللہ تعالیٰ تے باس کے رسول نے یہ سواری تم کو دی ہے توسوار ہواس پر ابومویٰ نے کہا میں وواونٹ لے کرائے یادوں کے پاس گیااوران ے کہار مول اللہ کئے تم کو بیہ سوار بال دی ہیں لیکن میں تم کو نہیں حیوڑوں گا جب تک تم میں ہے کیجو نوگ میرے ساتھ نہ چلیں ان لوگوں کے پاس جنھوں نے رسول اللہ کا بہلا افکار سنا ہے۔ پھر دینا آپ کااس کے بعد تم ہیا گمان نہ کر نامیں نے تم ہے وہ کہہ دیاجو ر سول الله من نبيس فرمايا تفا (چو نکه يميله رسول الله كن ايو موسى ا ے سوار می دینے کا نکار کیا اور انھوں نے اپنے یاروں سے کہدویا



لَا أَدْعُكُمْ حَتَى يَنْطلِقَ مَعِي نَعْصَكُمْ إِلَى مَنْ سَنَعَ مَقَالُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكُ جِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَةً إِيَّايَ يَعْدَ ذَلِكَ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَةً إِيَّايَ يَعْدَ ذَلِكَ لَا تَطُوا أَنِي حَدَّثَتَكُمْ شَيْنًا لَمْ يَقُلُهُ فَقَالُوا لِي وَاللّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلُنَ مَا أَحْتَبْتَ وَاللّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلُنَ مَا أَحْتَبْتَ فَالْطَلْقُ أَبُو مُوسَى بِنَفْرٍ مِنْهُمْ حَتَى أَتُوا الّذِينَ فَاللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمَّ فَا أَخْتِينَ اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمّ اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمْ أَلَا مُصَدِّقُوهُمْ إِمَا حَدَّثُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى مَوْاءً فَوْلُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمّ اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمّ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِياهُمْ ثُمّ اللّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَى وَمُنْعَلِقُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَمُنْعِهُ إِيهُ اللّهِ عَلَيْكُ وَمُنْعُلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَمُنْ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَمَنْعَهُ إِينَا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَمُنْتُكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْعِلُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ عَلَقَ اللّهُ عَلَيْ عَلَا حَدَّتُكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَولُوا عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَيْكُولُوا اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عُلْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَي

ف٤٣٦٥ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَعَنْ الْقَاسِم بْنِ عَاصِمِ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ قَالَ ٱلْيُوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَالَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَلَاعًا بِمَائِلَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحُمُ دَحَاحٍ فَذَعَلَ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْم اللَّهِ أَخْمَرُ شَبِيةً بِالْمَوَالِي فَقَالٌ لَهُ هَٰلُمٌ فَتَلَكَّأُ فَقَالَ هَلُمٌّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَلَيْهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَائِرْتُهُ فَخَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمُّ أَخَذُنُكَ عَنْ ذُلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ النَّاشْعَرِلِّينَ نَسْتُحْمِلُهُ فَقَالَ ﴿ وَاللَّهِ لَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فَلَبْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ إِيلَ فَلَاعًا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسَ ذَوْدٍ غُرُّ الذُّرِّي قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَغْضَنَا لِغُضَ أَغْفَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِينَهُ لَا يُبارَكُ

بعدائ کے آپ نے سواریاں دیں تو ابو موک ڈرے کہیں میرے
یار بیٹ سمجھیں کہ اس نے اپنی طرف سے بات بنالی اور رسول اللہ
نے انکارٹ کیا ہوگائی لیے مقابلہ کرانا جاہا) میرے یاروں نے کب
ضم خداکی تم ہمارے نزویک سے ہواور جو تم چاہج ہو ہم ویبائی
کریں کے (بعنی تمہمارے ما تھ چلیں کے)۔ پھر ابو موک ان بیس
کی آومیوں کو لے کرمے ان لوگوں کے پاس جھوں نے پہلے
رسول اللہ کا انکار کر تا ساتھا اور بعد اس کے وینا تھا اور ان لوگوں نے
ویب بی بیان کیا ابو موکی رضی اللہ عنہ کے یاروں سے جیسے ابو موک

۱۳۶۷۵ - حضرت ابو فلابہ سے روایت ہے بیں ابو موئ کے پاس تقاانحول نے اپناد ستر خوان منگوایا اس پر مرغ کا گوشت تھا کہ ایک محض آیائی تیم میں سے سرخ رنگ کا جیسے غلام ہوتے میں ابوموی نے اس ہے کہا آو( بعنی کھانے میں شریک ہو)۔اس نے تاس کیا پھر ابو موٹ " نے کہا آ ڈ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ کو دیکھا ہے رہے گوشت کھاتے ہوئے وہ مر د بولا میں نے مرغ کو کھی کھاتے دیکھا( لیتنی نجاست وغیرہ) تو مجھے تھن آئی۔ میں نے قسم کھالی اب اس كاكوشت نه كھاؤل كا۔ ابو موئ " نے كہا آ اور شريك ہويں تھ ہے متم کی حدیث بھی بیان کر تاہوں۔ میں جناب رسول اللہ کے یاس آیا اسے چند اشعری یاروں کے ساتھ سواری کو' آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے اور میں قتم خداکی تم کو سواری ، نہیں دوں گا۔ پھر جب تک اللہ تعالی نے جاہاہم تھیرے رہے بعد اس کے رسول اللہ کے باس او شوں کی غنیمت آئی۔ آپ نے ہم کو بلا بھیجااور مانچ اونٹ دلوائے سفید کوہان کے۔جب ہم علے وایک نے ووسرے سے کہا ہم نے رسول اللہ کو بھلادی وہ قتم جو آپ نے کھائی تھی (کد ہم کو سواری ند دیں گے ادر یاد ند دلایا ہم نے آپ کو ) مرکت نہ ہوگی ہم کو۔ پھر ہم لوٹے آپ کے باس



لما فَرَحْفُنَا إِلَيْهِ فَقُنّا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَشْخُملُكُ وَإِنَّكَ حَلَقْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا ثُمَّ حَلَقْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا ثُمَّ حَلَقَتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا ثُمَّ حَلَقَتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا ثُمَّ حَلَقًا اللّهِ قَالَ (( إِنِّي حَلَقَ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى عَيْرَاهَا خَبْرًا مِنْهَا إِلّه أَتَيْتُ اللّهِي هُوَ خَيْرًا عَنْهَا إِلّه أَتَيْتُ اللّهِي هُوَ خَيْرًا وَتَحَلّمُ اللّهُ وَتَحَلّمُ اللّهُ وَتَحَلّمُ اللّهُ عَزَوْجَلٌ )).

١٦٦٦ عَنْ زَهْدَمِ الْحَرْمِيُ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَدَا الْحَرْمِيُ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَدَا الْحَيْ مِنْ حَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيُّ فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَكُنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَثْعَرِيِّ فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَخَاجٍ فَذَكَرُ نَحْوَةً.

الْحَرْمِيُّ قَالَ كُنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَاقْتَصِوْوا الْحَرْمِيُّ قَالَ كُنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَاقْتَصِوْوا الْحَرْمِيُّ قَالَ دُجَلَّتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَاقْتَصِوْوا الْحَرْمِيُّ قَالَ دُجَلَّتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُو يَا كُلُ نَحْمَ دَحَاجِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مُسَى وَهُو يَا كُلُ نَحْمَ دَحَاجِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ (( إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا )). حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ (( إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا )). حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ (( إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا )). مَسْولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَنْهِي وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَنْهِي وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ وَمَلِكُمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ نَسْتَحْمِلُهُ وَمَالَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُوا وَاللَّهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

اورع ض کیایارسول اللہ اہم آئے ہے آپ کے پاس سواری اللہ اللہ کو تو آپ نے بال سواری اللہ اللہ اپ کو تو آپ نے بال سواری نہ ویں گے پھر آپ نے سواری وی ہم کو اور آپ بھول گئے یارسول اللہ اپن قتم کو۔
آپ نے فرمایا میں تو قتم خدا کی اگر اللہ تعالی چاہے کوئی قتم نہ کھاؤں گا پھر اس سے بہتر دوسری بات و کھوں گا تو جو بہتر بات ہے وہ کروں گا اور قتم کھول ڈالوں گا۔ سو تم جاؤتم کو اللہ نے سواری وی ہے (ای طرح تو بھی اپنی قتم کو توڑ اور مرخ کا گوشت جو حال نہ اس کو کھا)۔

٢٢٢٧- اس سند سے بھی قد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

٣٢٧٤- ند كوره بالاحديث ال سندي يحى روايت كي كي ب

۳۲۶۸- وی جو دو پر گزران اس میں اتنا زیادہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا قتم خدا کی میں نہیں بھولا فتم کو۔

۱۳۲۹۹ - ابو موسی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے ہم رسول الله علی ہے ہی آئے سواری ما تکنے کو آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے اور میں تم کوشم فداک سواری نہیں دوں گا۔ پھر جناب رسول الله علی نے ہمارے پاس تمن اونٹ بھیج جن کی کوہان چیت کبری تھی۔ ہم نے کہاہم آپ کے اور شیس کے عنے سواری ما تکنے کو تو آپ نے شم کھائی تھی کہ ہم کو سواری ما تکنے کو تو آپ نے شم کھائی تھی کہ ہم کو سواری نہ تھر ہم آپ کے پاس کے اور آپ سے بیان مواری نہ تر ہم تی کہ ہم کو سواری نہ تھر ہم آپ کے پاس کے اور آپ سے بیان کیا آپ نے بیان کے اور آپ سے بیان کیا آپ نے بیان کے اور آپ سے بیان کیا آپ نے بیان کیا آپ نے بیان کے اور آپ سے بیان کیا آپ نے بیان کیا آپ نے بہتر کہا تا پھر دو سری بات ہمتر



﴿ مِنْهَا إِنَّا أَتَوْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾.

٤٧٧٠ عَنْ أَبِي مُوسَى قِالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَنْيُنَا نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ
 نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ
 خدیث خریں

٣٧٧٩ - عَنْ إِلَي هُرَيْرَةً قَالَ أَعْتُمَ رَجُعُلُ عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْلُمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَرَحَدَ الصَّبْيَةَ فَدْ نَامُوا فَأَنَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَرَحَدَ الصَّبْيَةِ فَدْ نَامُوا فَأَنَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَرَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَنَا لَهُ فَأَكَلَ فَذَكُرَ فَخَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمْ بَنَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمْ بَنَا لَهُ فَأَكُلُ وَمَنْكُمَ فَذَكُرَ فَأَنَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ وَسَلّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ وَسَلّمَ فَذَكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرُ ( هَنْ حَلَقَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرُ ( هَنْ حَلَقَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَى عَيْرَهَا خَبُوا وَسَلّمَ فَيْرَاقًا خَبُوا وَسُلّمَ مِنْهَا فَلْيَاتِهَا وَلَيْكُفُوا عَنْ يَعِينِ فَرَأَى عَيْرَاقًا خَبُوا وَسُلّمَ مِنْهَا فَلْيَاتِهَا وَلَيْكُفُو عُنْ يَعِينِ فَرَأَى عَيْرَاقًا خَبُوا وَسُلّمَ مِنْهَا فَلْيَاتِهَا وَلَيْكُفُو عُنْ عَنْ يَعِينِهِ ).

٢٧٢ عَنْ أَبِي. هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ غَيْرَهَا وَاللَّهِ عَلَىٰ غَيْرَهَا (( مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَقْعَلُ )). خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَقْعَلُ )). ٢٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْأَتِ اللَّهِ يَعَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ يَهْ فَلَيْأَتِ اللَّهِ يَهْ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ يَهْ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ يَهْ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ اللَّهِ يَهْ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ اللَّهِ يَهِيهِ فَلَيْأَتِ اللَّهِ عَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَىٰ يَمِينِهِ )).

٢٧٤ عَنْ سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ (( فَلَيْكَفُّرْ يَعِينَهُ وَلَيْفَعُلْ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ )) مَالِكِ (( فَلَيْكَفُّرْ يَعِينَهُ وَلَيْفَعُلْ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ )) مَالِكِ (( فَلَيْكَفُّرْ يَعِينَم بْنِ طَرَفَة قَالَ جَاءً سَائِلُ اللَّهِي عَدِيٌ بْنِ حَاتِم فَسَالَلُهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ مَادِمٍ اللَّهِي عَدِي بْنِ حَاتِم فَسَالَلُهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ مَادِمٍ أَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ حَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ حَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَوْ فَي بَعْضِ ثَمَن حَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَقَالَ لَيْسَ عَدِي فَقَالَ أَلْ يُعْطُوكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَقَالَ لَيْسَ عَدِي فَقَالَ أَلْمُ يَرْضَ فَغَضِيبَ عَدِي فَقَالَ أَنْ يُعْطُوكَ عَنْ فَقَالَ أَلَا وَرَعِي وَمِعْفَرِي فَقَالَ أَلْمُ يَرْضَ فَغَضِيبَ عَدِي فَقَالَ أَنْ يُعْطُوكَ فَقَالَ أَلَا الرَّحِلُ وَنِي فَقَالَ أَمْ وَاللَّهِ لَا أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ وَمُعْلَى مُؤْمِلُ وَلَا اللّهِ لَلَا أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ وَلَا اللّهِ لَلَا أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ وَاللّهِ لِلّهُ الْمُؤْمِلِ وَاللّهِ لَلْ أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ وَاللّهِ لِلّهُ الْمُؤْمِلِيكَ مُؤْمِلُونَ كُلُولُ وَمِنْ فَقَالَ الرَّحِلُ وَاللّهِ لَلْ أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُكُ مُؤْمِلُ وَلَا الرَّمِنِ اللّهِ لَلْ أَعْطِيكَ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ الرَّمِي اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ اللّهِ اللّهِ لَلْ الْمُؤْمِلِكَ مُؤْمِلُ السَالِيلُ الْمُؤْمِلِيلُ المُؤْمِلِيلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ الللّهِ الْمُؤْمِلِيلُ اللْمِؤْمِلُ الللّهِ اللْهُ الْمُؤْمِلِيلُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ اللْمُؤْمِلُ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الرَّهُ اللْمُؤْمِلِيلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُ الللّهِ الللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهِ الللللّه

پاتا ہوں تو وہ بہتر کام کرتا ہوں (اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں)۔ ۱۳۲۷ء - ابو موکیٰ ہے روایت ہے ہم پید ل تھے سفر میں تو رسول اللہ ﷺ ہے سواری مائلنے آئے۔ پھر بیان کیا حدیث کواس طرح جیسے اوپر گزری۔

اے ۱۹۲۱ - ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ایک تخص کو دیر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ اپنے گھر گیا تو بچوں کو دیکھا دہ سوگئے ہیں۔ اس کی عورت کھانال کی اس نے متم کھائی میں نہ کھاؤں گا اپنے بچوں کی وجہ ہے۔ پھر اس کو کھانا مناسب معلوم ہوا اور اس نے کھائیا۔ بعد اس کے جناب رسول مناسب معلوم ہوا اور اس نے کھائیا۔ بعد اس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ ہے بیان کیا آپ نے نر مایا جو شخص صلف کرے کسی بات پر پھر دو سری بات اس سے بہتر فر مایا جو شخص صلف کرے کسی بات پر پھر دو سری بات اس سے بہتر سمجھے نو کرے اور قتم کا گفارہ دے۔

۱۳۲۷۴- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عندے روایت ہے جناب رسول اللہ علی ہے۔ فرمایا جو شخص قتم کھائے کسی بات کی بھر دوسری بات اس سے بہتر سمجھے تو کفارہ دے قتم کا دور بہتر بات کرے۔ ۱۳۲۷۳- حضرت ابوہر برڈھے روایت ہے جناب دسول اللہ نے فرمایا جو شخص قتم کھائے کسی بات کی بھر اس کا خلاف بہتر سمجھے توجو بہتر سمجھے وہ کرے اور قتم کا کفارہ دے۔

۱۲۷۳- اس میں یہ ہے کہ کفارہ دے قتم کا اور جو کام بہتر ہے وہ ک

۳۲۷۵ میں دوں گا۔ سے روایت ہے آیک فقیر مانگنے کو آیا عدی بن طائم کی قیمت کایا عدی بن طائم کی قیمت کایا عدی بن طائم کی قیمت کایا کوئی حصہ اس کی قیمت کا۔ عدی نے کہا میر سے پاس پچھ نہیں ہے گر میری زرہ اور خود تو میں اپنے گھر والوں کو لکھتا ہوں تجھے دیے کے لیے۔ وہ راضی نہ ہول عدی کو خصہ آیا اور کہا قتم خدا کی میں کھتے ہوئے کہا اگر کے لیے۔ وہ راضی نہ ہول عدی کے کہا اگر



غَفَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَفُولُ (رَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ ثُمَّ رَأَى أَنْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُورَى)) مَا حَثْثُ يَجِينِي.

الله عَلَيْ عَدِي مَن خَلْف عَلَى يَوِين فَرَأَى غَيْرَهَا اللهِ عَلَيْ فَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِن خَلْف عَلَى يَوِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَّيْتُولُكُ يَوِينَهُ) خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَّيْتُولُكُ يَوِينَهُ) ٢٧٧٧ عَنْ عَدِي فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ( إِذَا حَلَف أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَوِينِ فَرَأَى خَيْرًا وَلَيَأْتِ اللّذِي هُوْ خَيْرٌ )).

٣٢٧٨ – عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ السِّيُّ صَنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

2 ۲۷۹ عن عَدِي بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَاهُ رَحُلُ يَسْأَلُهُ مِاتَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مِاتَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مِاتَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ حَاتِم وَاللّهِ لَا أَعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنّي سَمِعْتُ حَاتِم وَاللّهِ لَا أَعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنّي سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ مَنْ خَلْفَ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ خَلْفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ اللّهِ هَوْ خَيْرٌ )﴾.

١٤٦٨ عَنْ تَعِيه بْنِ طُرَقَةً قَالَ سَعِقْتُ
 عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَةً فَذَكَرَ مِثْلَةً وَزَادَ
 وَلَكَ أَرْبُعِمِائَة فِي عَطَائِي.

٤٢٨١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةُ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِلْتَ عَلَيْهَا وَإِنَّا أَعْطِيتُهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِلْتَ عَلَيْهَا وَإِنَّا حَلَقْتَ عَلَى يَعِينِ مَسْأَلَةٍ أُعِلْتَ عَلَيْهَا وَإِنَّا حَلَقْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّوْ عَنْ يَعِينِكَ فَرَائِتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَكَفَوْ عَنْ يَعِينِكَ لَيْتِيكَ

یں نے جناب رسول اللہ سے بیر نہ سنا ہو تاکہ آپ فرماتے ہے جو شخص سم کھائے ہجر دو سری بات اس سے بڑھ کر پر ہیز گاری کی سمجھے نووہ بات کرے نویس اپنی مشم نہ نوڑ تا (اور بھے بھی شدیتا)۔

- ۱۳۲۲ میں بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ عظیہ نے فرمایا جو شخص مشم کھائے ہجر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے نواس کو کرنے اور شم کو چھوڑ دے۔

کرنا بہتر سمجھے نواس کو کرنے اور شم کو چھوڑ دے۔

٣٤٤٩ - عدى بن حاتم " ب روايت ب ايك شخص ان كيال آيا اور سودرم ما تنف لگا انحول نے كہا تو جھ سے سودرم ما نگا ب اور بلی حاتم كا بيٹا ہوں فتم خداكى بيں تجھے نہ دوں گا۔ پھر كہا بيس ايبانى كر تا (ليتى تجھے نہ ويتا) اگر بيس نے رسول اللہ سے بينہ سنا ہو تا آپ فرماتے تنے جو شخص فتم كھائے كسى كام كى پھر اس سنا ہو تا آپ فرماتے تنے جو شخص فتم كھائے كسى كام كى پھر اس

۳۳۸۰- تمیم بن طرفہ سے روایت ہے میں نے عدی بن حاتم سے ساایک شخص نے ان سے سوال کیا بھر بیان کیاای طرح جیسے او پر گزرا۔ اس میں ریہ ہے کہ عدی نے کہا تو چار سودرم لے میری شخاد میں ہے۔

۱۹۲۸ میدالر جمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا سے عبد الرحمٰن بن سمرہ است ورخواست کر حکومت کی کیونکہ اگر درخواست پر تھے حکومت میں کی دونہ اگر درخواست بر تھے حکومت سلے گی توخدا تعالی تیری مدونہ کرے گا اور جو بغیر درخواست کے ملے توخدا تعالی تیرا مددگار ہوگا۔ اور جب تو کمی کام درخواست کے ملے توخدا تعالی تیرا مددگار ہوگا۔ اور جب تو کمی کام



وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).

پر قتم کھائے پھر اس کے خلاف بہتر سمجھے تو کفارہ دے قتم کااور جو کام بہتر ہے وہ کر۔

۳۲۸۲- ندکورهبالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

باب : قتم کھلانے والے کی نیت کے موافق قتم ہوگی میں ساب : قتم کھلانے والے کی نیت کے موافق قتم ہوگی میں سلمہ سے دوایت ہے جتاب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قتم تیری ای مطلب پر ہوگی جس پر تیرا صاحب تھے جا سمجھے۔

۳۲۸۴- حضرت الوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم کامطلب قتم کھانے والے کی نیت کے موافق ہوگا۔

## باب فتم مين انشاء الله كهزا

۳۲۸۵ - حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے روایت ہے حضرت
سیمان کی ساٹھ پیمیاں تھیں انھوں نے کہا میں ان سب کے پاس
ایک رات میں ہو آؤں گااور سب کو حمل تھہرے گا۔ پھر ہر ایک
ان میں سے ایک لڑکا جنے گی جو سوار ہو کر خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد
کرے گا (پھر حضرت سلیمان ان سب کے پاس مجے) کیمن کوئی
حاملہ نہیں ہوئی سواایک عورت کے اور وہ بھی آوھا بچہ جنی (جو

٢٨٢ عَسْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ.

بَابِ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحَلِفِ
٢٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
٤٢٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَى اللَّهِ
عَلَى اللَّهِ
عَلَى اللَّهِ
عَلَى عَلَيْهِ صَاحِبُكَ
وَ قَالَ عَمْرُو يُصَدَّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ )).

٤٢٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنَيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ مَا لَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الْيَهِينُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الْيَهِينُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الْيَهِينُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ () الْيَهِينُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ().

#### باب الماستثناء

٣٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَالله عَنْهُ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ المُرَّأَةَ فَقَالَ لَأَطُوفَنَ عَلَيْهِنَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ المُرَّأَةَ فَقَالَ لَأَطُوفَنَ عَلَيْهِنَ اللّهِ اللّهَ فَتَحْمِلُ كُلُّ رَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَتَمِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَتَمِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَتِهِ اللّهِ فَلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاحِدَةٍ فَوَلَدَتْ نِصْفَ فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه اللهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَدَانَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

(٣٢٨٥) بنة ان حديثون كامطلب يہ ب كه جب قاضى يالوركوئى كى فضى كو صم دے اور وہ مكارى ہے اپنے شير گزاوے بچانے كے ليے فتح كھنائے اوراس كامطلب و مرا رکھے توبہ مراواس كوفا كدہ ندے گی اور سم كاكناؤاس پر پڑے گااوراس پراجمائے ہے۔ (نووئ) (٣٢٨٥) بنة نووئى نے كہائى حديث بنى كى فائدے بين ايك توبه كه بنوكام آئندہ كرنے كو كہائى سے ساتھ انشاء اللہ كہدوہ مرے جب طف كے ساتھ انشاء اللہ كے تو طف نہ تو گئا ہو ہے كہ بوكام آئندہ كوئے اور خوالات اور ابن كے ساتھ عى كہداور جو يعد كے تو جائز شہوگا۔ اور طف كے ساتھ عى كہداور بولاد كو تا كر اور ابن عيس آئے ہيشہ كہد طاقى اور حسن سے منقول ہے كہ اى مجلس بين كہد سكما ہوا و سعيد بن جيز سے ہے كہ چار مينے تك كهد سكما ہوا در ابن عيس آئے ہيشہ كہد سكما ہوا در ابن عيس آئے ہيشہ كہد سكما ہوا در ابن عيس آئے ہوئے اور بعض سكما ہوا در قبل اللہ ہوئے اور ابن ہوئے اور بعض سكما ہوئے در يك ول ہے كہ تان ہے كہداور بعض سكما ہوئے در يك ول ہے نيت ہى كافى ہے۔ (تووئی)



(﴿ لَمَوْ كَانَ اسْتَتَنْتَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَاهًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )).

النّبيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ قَالَ النّبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ قَالَ النّبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ قَالَ سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُهُنْ تَأْتِي بِغُمّام يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُهُنْ تَأْتِي بِغُمّام يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَّكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَّكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ وَنَسِي فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِي فَلَمْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ يَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ يَحْبَدِهِ ﴾.

٤٢٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

شَاءَ الله لَمْ يَحْنَتُ وَ كَانَ دَرَنَا لِحَاجِتِهِ ) . ﴿ ٢٨٩ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ اللّبِي صَلّى اللّهِ عَلَي بَسْعِينَ الْمِرَّأَةُ كُلّهَا دَارُدَ لَأَطُوفَنَ اللّهِلَةَ عَلَى بَسْعِينَ الْمَرَّأَةُ كُلّهَا دَارُدَ لَأَطُوفَنَ اللّهِلَةَ عَلَى بَسْعِينَ الْمَرَّأَةُ كُلّهَا وَاللّهُ عَلَى بَسْعِينَ اللّهِ فَقَالَ لَهُ تَأْتِي بِغَارِسٍ يُقَائِلُ فِنَي سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ مَنَاءً اللّهُ صَاحِبُهُ قُلْمُ يَعْلُ إِنْ شَاءً اللّهُ فَلَمْ يَعْلُ إِنْ شَاءً اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ شَاءً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سنے کام کانہ نکلا)۔ جناب رسول اللہ کے فربایا کہ آگر حضرت سلیمان ان شاء اللہ تعالیٰ کہتے تو ہر ایک عورت ایک لا کا جنتی اور سوار ہو تا خدات کی کی راہ میں جہاد کر تا۔

۱۳۸۹- حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان بن واؤد علیہ السلام ﷺ بین واؤد علیہ السلام ﷺ بین واؤد علیہ السلام ﷺ بین واؤد علیہ گا(ایک روایت بیل نوے بیل ایک بیل نانوے اور ایک بیل بو) مرایک روایک ان بیل سے ایک فرکا جنے گی جو جہاد کرے گا غدا تعالیٰ کی راو بیل ان بیل سے ایک فرکا جنے گی جو جہاد کرے گا غدا تعالیٰ کی راو بیل ان بیل سے ایک فرکا جنے گی جو جہاد کرے گا غدا تعالیٰ کی راو بیل ان کے ساتھی یا فرشتے نے کہا کہوا نشاء اللہ اللہ ایک ان مول نے نہیں کہا دو بھول سے نیم کوئی عورت نہیں جنی البتہ ایک جی وہ بیل کہا وہ انشاء اللہ کئے توان کی بات بیل آدوہ ایک اوران کا مطلب اور ابو جا تا۔

۳۲۸۷ شکوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۳۲۸۸ - حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا حضرت سلیمان بن داؤڈ نے کہا جس رات کوستر عور توں کے پاس جو آخل گا اور ہر ایک ایک لڑکا جے گی جو جہاد کرے گا خدا تعالی کی زاہ جس ان سے کہ گیا انشاء اللہ کہو۔ انھوں نے تہیں کہا اور رات کو سب کے پاس ہو آئے کوئی نہ جی گر ایک عورت وہ بھی آدھا بچہ تب رسول اللہ عیانے نے فریایا اگر وہ انشاء اللہ کہتے توان کی بات نہ جاتی اور رائد کہتے توان کی بات نہ جاتی اور ان کا مطلب پورا ہو تا۔

۲۸۹۹ - حضرت ابوہر برق سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ابوہر برق سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فرمایا حضرت سلیمان بن واؤلائے کہا بیس اس رات کو نوے عور تول کے پاس ہو آؤل گا ہر ایک سے ایک لڑکا ہو گاجو سوار ہو کر خدا کی راہ بیس جہاد کرے گا۔ انکامیا تھی (کوئی آدمی ہوگا یا فرشتہ) بولا کہوانشاء اللہ ۔ انھوں نے نہیں کہا (بھول گئے)۔ پھروہ فرشتہ) بولا کہوانشاء اللہ ۔ انھوں نے نہیں کہا (بھول گئے)۔ پھروہ



فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا الْمُرَأَةُ وَاحِدَةً فَجَاءَتْ بِشِقَ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ فَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَحَاهَدُوا فِي سَيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

٤٩٩٠ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ غَيْرَ أَنْهُ عَنْرَ الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ غَيْرَ أَنْهُ تَالَ (( كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي مَسْيِلِ اللَّهِ تعالَى )).

بَابِ النَّهِي عَنْ الْإِصْوَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَدُّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَوامِ يَتَأَدُّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَوامِ 1993 - عَنْ حَتَّامِ بْنِ مُنَّهِ قَالَ مَذَا مَا حَدُّثَنَا أَبُو جُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَذَ كُرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( وَاللّهِ لَأَنْ يَلَحُ أَحَدُكُمْ بِيَعِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كُفّارَتَهُ الّي فَوضَ اللّهُ )).

بَابِ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أُسْلَمَ

٢٩٣٦ - عَنَّ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ عُمْرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيَ نَذَرُتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي

سب عور قول کے پاس گئے لیکن کوئی حالمہ نہ ہوئی ایک ہوئی وہ محمد کی جان مجھی ایک گزا آوی کا جن میں گئے لیکن کوئی حالمہ نہ ہوئی وہ ہے اگر وہ انشاء اللہ کہتے توسب کی سب (عور تیمی لڑکے جنتیں اور سب لڑک کے جہاد کرتے سوار ہو کر خدا کی راہ میں سب مل کر۔ سب لڑک کی جہاد کرتے سوار ہو کر خدا کی راہ میں سب مل کر۔ ۱۳۲۹ میں سند سے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے جو گزری ہے۔

# باب : جب متم سے گھروالوں کا نقصان ہو تو متم نہ توڑنامنع ہے بشر طیکہ وہ کام حرام نہ ہو

۱۹۹۱ - ۱۹ بن منیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیثیں بیان
کی جیں ہم سے حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ نے
سے ان جی سے یہ ایک حدیث ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے
قدا کی مقرر تم میں ہے کسی کا ثابت رہنا اپنی فتم پر جو اپنے گھر
والوں کے حق میں کھائی ہو زیادہ گناہ ہے اس کے لیے خدا تعالی
سے نزدیک حتم کے کفارہ دیے سے جواللہ تعالی نے مقرر کیاہے۔
باب: کا فر کفر کی حالت میں کوئی نڈر مانے پھر مسلمان
ہو جائے

۳۴۹۳ - عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے حصرت عمرؓ نے کہایارسول اللہ ایس نے جاہلیت کے زمانے میں نڈر مانی تھی کہ کعبہ کی مسجد کے انڈراکیک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھر پوراکر

(۳۲۹۱) جڑے لینی ہر چند قتم کاپوراکرنا بہتر ہے لیکن جس میں اپنے گھر والوں کا نفسان ہو ایک قتم کا تو ڈنا ضروری ہے اور جونہ تو ڈے گاوہ گنبگار ہو گابشر طیکہ قتم کا تو ڈنا کو ٹی گناہ کی بات نہ ہو۔ مثلاً ہوں کے میں ٹی ٹی سے ساتھ کھانانہ کھاؤں گایاس سے بات نہ کروں گایا بازار سے اس کے لیے کوئی چیز نہ ادؤں گالی قسموں کا تو ڑو النا بہتر ہے ور کفارہ دے دیتا۔اور جو اس کا تو ڈنا گناہ ہو مثلاً یوں کیے کہ یو کی کے ساتھ شر اب نہ بوں گایا جوانہ کھیلوں گا تو الی حتم کو پوراکر ناضر ور ک ہے۔

(۳۲۹۳) ﷺ تودیؓ نے کہ مالک اور ابو منیفہ اور ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک کافرکی نذر ہی سمجے نہیں اور بعضوں کے نزدیک سمجے ہے یدلیل اس صدیت کے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف یغیر روزے کے سمجے ہے اور میں قول ہے شافعی اور حسن بھری اور ابولؤر اور لابے



این نذر کوبه

۳۲۹۳- الفاظ کے اختلاف کے ساتھ وہی صدیث ہے جو او پر گزری۔

۳۲۹۹۳ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے حضرت عمر نے رسول اللہ اللہ عنہا ہے اوشے کے بعد تو کہ بارسول اللہ ایش نے فائف ہے اوشے کے بعد تو کہ بارسول اللہ ایش نے نذر کی تھی جا بلیت بیس ایک ون محید حرام بیس اعتکاف کرنے کی تو آپ کیا فرماتے ہیں ؟ آپ نے فر بایا جااور اعتکاف کر ایک ون حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خس بیس حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خس بیس کو آزاد کر دیا تو حضرت عمر نے ان کی آوازیں سی وہ کہد رہے تھے ہوں جو چھا یہ کیا کہد رہے ہیں ؟ نوس کو گزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے واللہ علیہ بیس کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا ہے قید یوں کو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا ہے قید یوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم نے آزاد کر دیا ہے قید یوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بھی چھوڑد ہے۔

۳۲۹۵ - این عمر رضی ابلتہ عنہا سے روایت ہے جب جناب رسول اللہ ﷺ لوٹے حنین سے نؤ حصرت عمرؓ نے پوچھا آپ سے اس نذر کوجو انھوں نے جاہلیت جس کی تھی ایک دن کے اعتکاف کی بھر اس طرح بیان کیا جیسے اوپر گزرا۔

٣٢٩٦- نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کے

الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ (( فَأَوْفِ بِنَذُوكَ )).

٣٩٣٣ –عَنْ عُمَرَ بِهَٰذَا الْحَادِيثِ أَمَّا أَيُو أَسَامَةً وَالثَّفَهِيُّ فَفِي حَدِيثِهِمَا اعْتِكَافُ لَبُلَةٍ وَأَمَّا فِي خديت شُعْبَةً فَقَالَ حَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْنَكِفُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصِ ذِكُو ُ يَوْمٍ وَكَا لَلِلَةٍ ٣٤٩٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ حَدَّثُهُ أَنَّ غُمْرَ بْنَ الْعَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ بَعْدَ أَنَّ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمُنا فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَّى قَالَ (( الْهَبُ فَاعْتَكِفُ يَوْمًا )) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ حَارِيَةً مِنْ الْحُمْسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَايَا النَّاسَ سَمِعَ عُمَرُ ثُنُّ الْعَطَّابِ أَصَوَّاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَبَايًا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرٌ يَا عَبَّكَ اللَّهِ اذْهَبُ إِلَى يُلُكَ الْحَارِيَةِ فَعَلَّ سبيلُهَا.

2790 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ مَنْ فَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ حُنَنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ نَذَرُ كَانَ خَنْنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ نَذَرُ مَّ مَانَ مَنْنَى نَذَرَهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ إِيُومٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمُعْنَى خَلْقِ بَيْنِ عَلَى الْحَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمُعْنَى حَدِيثٍ حَرِيرٍ بِن حَازِم.

٣٩٦٤ - عَنْ نَافِع فَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ

للے واؤد ، ابن منڈ رکااور کی استحروایت ہے اہام احد ہے۔

(۳۶۹۱) تنہ نودی نے کہا عبداللہ بن تمرکوشایداس کا علم نہ ہوگالیام مسلم نے کتاب انج پس انس سے روایت کیا کہ آپ نے عمرہ باندھا حنین کے سال بھر اندے اورا ثبات مقدم ہے نئی پر۔



عُمْرَةُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ الْحِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمُ يُغْتَمِرُ مِنْهَا قَالَ وَشَخَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْنِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَرِيرِ بْنِ خَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ.

٣٤٧٩٧ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَبِيثِ فِي النَّذِرِ وَهِي حَدِيثِهِمَا حَبِيعًا اعْتِكَانَ يُوْمٍ.

### بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَائِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَنْدَهُ

١٩٨٤ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنْيَتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ أَنْيَتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْنَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَحَدَ مِنْ الْأَرْضِ عُمَرَ وَقَدْ أَعْنَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَحَدَ مِنْ الْأَحْرِ مَا يَسْوَى عُودًا أَوْ شَيْعًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحْرِ مَا يَسْوَى عَدَا إِلَّا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتُولُ (( مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ وَسَلّمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفّارَتُهُ أَنْ يُعْفِقَهُ )).

١٩٩٩ عَنْ زَادَانَ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ.
فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثْرًا فَقَالَ لَهُ أُرْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَالَّالَمُ مِثْلُكُ عَبِيلًا عَنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا يُونَ هَنَا الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَحْرِ مَا يَوِنُ هَنَا إِنِّي سَمِعْتُ مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَحْرِ مَا يَوِنُ هَنَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مِنْ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( مِنْ مَنْ صَوْرَبَ عُلَامًا لَهُ خَلًا لَمْ يَاتِهِ أَوْ لَطَمَةً فَإِنْ كَامَارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ﴾).

٤٣٠٠ عَنْ فِرَاسَ بِإِسْنَادِ شُعْبَةً وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا
 خديثُ ابْنِ مَهْدِيٌّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي

پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کاذکر آباجع انہ ہے۔ انھوں نے کہا آپ نے عمرہ نہیں کیا جعر انہ نے۔

١٠٢٩٠ تد كوره بالاحديث استدس بهي مروي ب.

# باب : غلام ' لونڈی سے کیو نکر سلوک کرنا جاہے

۳۲۹۸ - زاذان ابو عمرے روایت ہے بیں ابن عمر رصنی اللہ عنہما کے پاس آیاا تھوں نے ایک غلام آزاد کیا تھا تو زمین سے لکڑی یا کچھ چیز افغا کر کہا اس میں اتنا بھی تواب شہیں ہے مگر میں نے سنا جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمائے تھے جو شخص اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمائے تھے جو شخص الیہ علیہ وسلم سے آپ فرمائے تھے جو شخص این علیہ وسلم سے آپ فرمائے تھے جو شخص آپ فرائ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو ا

۱۳۹۹ - زاذان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن شان حمر رضی اللہ عنہ انے اپنے ایک علام کو بلایااوراس کی پیٹے پر نشان و یکھا تو کہا ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تو آزاد ہے۔ پھر زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا اس کے آزاد کرنے میں اثنا بھی تواب تہیں ملا میں نے سنا ہے رسول اللہ میل نے سنا ہے در صول اللہ میل نے سنا ہے در صول اللہ میل تو اس کے عد اللہ علی کے عد الگادہ لیمن نا می اتنا ہے در اللہ کا کفارہ لیمن اتاریہ کے حد اس کو آزاد کروے۔

•• ٣٠٠ مَدْ كُورِهِ بِالاحديث إس سند سے بھی مروی ہے۔



خديث و كيم (( مَنْ لَعِلْمَ عَيْدَةُ )) وَلَمْ يَدْ كُرُ الْحَدَّ.
1 \* \* \* \* \* = عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مُولِّى لَنَا فَهُرَبْتُ ثُمَّ حِنْتُ فَيْلُ الظَّهْرِ فَصَلَّتُ مُولِّى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ حِنْتُ فَيْلُ الظَّهْرِ فَصَلَّتِ لَمَنْ الظَّهْرِ فَصَلَّتُ مَنْ فَالَ الطَّهْرِ فَصَلَّتِ مَنْ فَيْلُ الظَّهْرِ وَصَلَّى حَلْقَ الْمَثِلُ مِنْهُ فَعَلَا ثُمِنَ لَنَا اللهِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَنْهِ وَسَلِّمَ لَيْسَ لَنَا إِنَّا حَادِمٌ اللهِ صَلَى الله عَنْهِ وَسَلِّمَ لَيْسَ لَنَا إِنَّا حَادِمٌ وَاحِدَةً فَلَطَمَةًا أَحَدُنَا فَتِلْغَ ذَلِكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لَلهُمْ وَاحِدَةً فَلَوْا لَيْسَ لَهُمْ وَاحِدَةً فَلَوْا لَيْسَ لَهُمْ حَادِمٌ عَنْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ آغِيْفُوهَا فَالُوا لَيْسَ لَهُمْ حَادِمٌ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آغِيْفُوهَا فَالُوا لَيْسَ لَهُمْ حَادِمٌ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آغَيْفُوهَا فَالُوا لَيْسَ لَهُمْ حَادِمٌ عَنْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ فَقَالَ آغَيْفُوهَا فَالُوا لَيْسَ لَهُمْ حَادِمٌ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آغَيْفُوهَا فَالُوا لَيْسَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُوا مُعْلِيلًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُوا مُعْلِيلًا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ا

٢٠٢٠ عَنْ هِلَالِ بِّنْ يَسَافٍ قَالَ عَجِلَ شَيْخُ فَلَطَمَ حَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُويَدُ بِنُ مُغَرَّن عَجْزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجَهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعٌ سَيْعَةِ عِلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجَهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعٌ سَيْعَةِ مِنْ بَنِي مُقَرِّنَا مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا.

٣٠٦٠ عَنْ هِلَالِ بْنِ بَسَافٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنّا نَبِيعُ الله عَنْهُ قَالَ كُنّا نَبِيعُ الْبُزُ فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرَّن أُخِي الله عَنْهُ النَّهُمَانِ بْنِ مُقَرَّن فَخَرَجَتْ حَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِللهُمَانِ بْنِ مُقَرَّن فَخَرَجَتْ حَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِللهُمَانِ اللهِ عَنْ كَرَ لَمَانَ لَلْهُمَا فَغَضِبَ سُويْدُ فَذَكَرَ لَلهَ كَرَ لَحُور حَدِيثِ الْبِي إِلْمُرِيسَ.

ا اسس است معاوید بن سویڈ سے دوایت ہے جس نے اپنے قلام کو طمانچہ بارا پھر جس بھاگ کیا گھر جس تھوڑا پہلے آیااور اپنے بارا پھر جس بھاگ کیا گھر جس تھوڑا پہلے آیااور اپنے باپ کے بیچھے تماز پڑھی اضوں نے قلام کو بلایااور جھ کو بھی بلایا۔ پھر کہا قلام سے بدلہ لے اس سے۔ اس نے معاف کردیا۔ سوید نے کہا ہم مقرن کے بیٹے رسول اللہ کے زمانہ مبارک بیس سے جمارے یاس صرف ایک لونڈی تھی۔ اس کو ہم بیس سے کسی نے جمارے یاس صرف ایک لونڈی تھی۔ اس کو ہم بیس سے کسی نے طمانچہ مارل یہ خبر رسول اللہ عقالے کو پہنے کی آپ نے فرمایااس کو آزاد کردو۔ لوگوں نے کہالان کے پاس اور کوئی شخص خدمت کے آزاد کردو۔ لوگوں نے کہالان کے پاس اور کوئی شخص خدمت کے اس کی ضرورت نہ رہے تو ایک کو آزاد کردیں۔

۳۳۰۰۳ بلال بن بیاف سے روایت ہے ایک شخص نے جلدی کی اور اپنی لونڈی کو طمانچہ مار دیا۔ سوید بن مقرن نے کہا تھے اور کوئی جگہ نہ ملی سوااس کے عدہ چہرے کے۔ مجھ کود کھے میں ساتواں بیٹا تھا مقرن کا (یعنی ہم سات بھائی تھے) اور صرف ایک لونڈی مقی سب سے چھوٹے بھائی نے اس کوایک طمانچہ مارااور رسول اللہ نے تھی سب سے جھوٹے بھائی نے اس کوایک طمانچہ مارااور رسول اللہ نے تھی کیالس کے آزاد کرنے کا۔

۳۳۰۳ ملال بن بیاف رضی الله عند سے روایت ہے ہم کیڑا بیج سے سوید بن مقران کے گھر میں جو نعمان بن مقران کے بھائی سے سے ایک لونڈی دہاں نگی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی بات کمی تو اس نے لونڈی کو طمانچے مارا سویڈ ناراض ہوئے۔ پھر بیان کیااس طرح جیسے اوپر گزرا۔

(۳۳۰۱) ﷺ مین تو جمی اس کو طرانچ لگار سجان اللہ غلام ، لونڈی رکھنا ان لوگوں کا حق تقاجوا و لاد کی طرح ان کی تعییم اور تربیت کرتے تھے 'جو آپ کھاتے تھے وہی ان کو کھٹا تے تھے 'جو آپ پہنتے وہی ان کو پہناتے تھے 'اپنے ساتھ کھٹاتے پلاتے تھے' طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیتے تھے' مجمی مارتے پیٹنے نہ تھے آگر کوئی ان کا بچہ ورتا تو اس کو وہی سز او ہے جو س نے غلام لونڈی کے ساتھ کیا۔

نووی نے کہاہے علام کے ول خوش کرنے کے لیے سویدئے کہاورت طمانچہ میں قصاص نہیں ہے مرف نعز برواجب ہے۔



٤٣٠٤ عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرَّن أَنَّ خَارِيَةً لَهُ لَطَعَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عِلِمْتَ أَنَّ الطَعَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أَمَا عِلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّنِي لَسَابِعُ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّنِي لَسَابِعُ إِخُوةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِخُورَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَمَا لَنَا حَادَثَا فَلَطَمَةً وَمَا لَنَا حَادَثَا فَلَطَمَةً أَنْ نُعْتِقَدُ أَحَدُثنا فَلَطَمَةً مَا نُعْتِقَدُ.

٢٠٠٥ - عَنْ وَهْبِ إَنْ حَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ
 قَالَ لِي مُحَمَّدُ إِنْ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ
 بيئل حَدِيثٍ عَبُدِ الصَّمَدِ.

٣ و ٣٤٣ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ كُنْتُ أَضَرِبُ عُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ حَلَّفِي اعْلَمْ أَنَّهُمْ الْصَوْتَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهُمْ الْصَوْتَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنْي إِذَا هُو رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ فَإِذَا جُو يَمُولُ اللّهِ عَلَيْقَ فَإِذَا جُو يَمُولُ اللّهِ عَلَيْقَ فَإِذَا جُو يَمُولُ (الْعَلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ يَمُولُ ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَاللّهُ أَفِا مُسْعُودٍ فَاللّهُ اللّهُ أَفْلَمْ عَلَيْكَ عَلَى هَذَا الْعُلَامِ )) قَالَ فَتُلُونُ اللّهُ أَفْلَهُ إِنْ عَلَيْكَ عَلَى هَذَا الْعُلَامِ )) قَالَ فَتُمْ لَا أَضَرْبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبِدًا.

٣٠٧٧ عَنْ الْمُعْتَسِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاجِدِ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ اللَّهِ فِي حَدِيثِ جَرِيدٍ فَسَقَطَ. الْحَوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ اللَّهِ فِي حَدِيثِ جَرِيدٍ فَسَقَطَ. ٢٣٠٨ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عَنه قَالَ كُنْتُ أَصْرِبُ عُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا (( اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ لَلَهُ اَقْدَرُ مِن خَلْفِي صَوْتًا (( اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ لَلَهُ اَقْدَرُ مِن خَلْفِي صَوْتًا (( اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ لَلَهُ اَقْدَرُ اللّهِ عَلَيْدِ ) فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّهِ عَلَيْدِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ مَنْ فَعْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هُوَ رَسُولُ اللّهِ هُوَ رَحْدً اللّهِ فَقَالَ (( أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَهُ مَنْ اللّهِ فَقَالَ (( أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَكُولُو اللّهِ فَقَالَ (( أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْهُ حَمْكُ النَّارُ أَو لَمَسْتُكَ النَّارُ )).

ان کی ایک آدمی نے طمانی مارار سویدرمنی الله عند سے روایت ہے ان کی لونڈی کو ایک آدمی نے طمانی مارار سویدرمنی الله عند نے کہا تھ کو معلوم نیس مند پر مارنا حرام ہے اور جھ کو دکھ میں ساتواں بھائی تھا رسول الله علی کے زمانہ مبازک میں اور ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا۔ اس کو این بھائیوں میں سے ایک نے طمانی مارا رسول الله علی نے تھم دیااس کے آزاد کرنے کا۔

۵ • ۱۳۱۸ - اس سند سے میمی قد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۱۳۰۰۱ - الومسعود بدرئ سے روایت ہے بین اپنے غلام کومار رہا تھا کوڑے سے کہ ایک آواز بیس نے پیچے سے کی جیے کوئی کہتا جے جان لے الومسعود سیس غصے بیس تھا کچھ نہیں سمجھاجب وہ آواز جی خان کے الومسعود سیس غصے بیس تھا کچھ نہیں سمجھاجب وہ آواز قریب کیٹی بیس نے دیکھا تورسول التہ بیں آپ فرمارے بیں جان لے ابومسعود! بیس نے اپنا کوڑ اہا تھ سے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابومسعود! بیس نے اپنا کوڑ اہا تھ سے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابومسعود! بیان لے کہا اللہ تعالی تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ بیس نے قدرت رکھتا ہے۔ بیس نے قدرت رکھتا ہے۔ بیس نے کہااب بیس بہمی کسی غلام کونہ ماروں گا۔

۱۳۰۷- ترجمہ وی جواوپر گزرا۔ اس میں بیہ کہ آپ کو دیکھ کر بیبت سے کوڑامیر سے ہاتھ سے گر گیا۔

۸۰ ساس- ابو منعود رخی اللہ عنہ سے روایت ہے بین اپنے غلام کو مار رہا تھا استے بین بین نے بیچھے سے ایک آواز سی جان ابو منعود ہے شک اللہ تعالی کھے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس اللہ تعالی جھے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے۔ بین نے مڑ کر دیکھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین۔ بین نے کہایار سول اللہ ابد وسلم بین۔ بین نے کہایار سول اللہ ابد و آزاد ہے اللہ سلی ایک فرمایا اگر تو ایسا نہ کر تا تو جہم کی آگ



٣٠٩ عَنْ أَبِنَى مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عُلَامَةً فَجَعَلَ عُلَامَةً فَجَعَلَ اللهِ قَالَ فَجَعَلَ يُصَرِّبُ اللهِ قَالَ فَجَعَلَ يَصُرْبُهُ فَقَالَ أَعُوذً بِرَسُولِ اللهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَصُرُلِ اللهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَصُرُلُ اللهِ فَقَالَ رَصُرُلُ اللهِ صَنْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( وَاللهِ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ )) قَالَ فَأَعْتَقَهُ.

٤٣.١٠ عَنْ شُعْبَةً بِهَانَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُرُ الْمُؤْلِدُهُ اللَّهِ مَثَلِثَهُ.
 قَوْلَهُ أَعُودُ بِاللَّهِ أَعُودُ بَرَّسُولَ اللَّهِ مَثَلِثَهُ.

بَابِ النَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكَةُ بِالزِّنَا

بَابِ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُّ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

٣٦٦٢ عن الْمعْرُور بُنِ سُوبَايِ قالَ مَررُنَا بأبي ذَرَّ ابالرُبْذَة وعَلَيْهِ بُرُدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلَهُ فَقُلْنَا يَا آنَا دَرَّ لَوْ خَمْعَت سِيْهُما كان حُلَّةً فقال بَنْهُ كان بَيْنِي وَشِن رَجُّلِ مِنْ الْحُوانِي كناه وكان أَنْهُ لَعْجَمِيّةُ فَعَيْرُانَهُ بِأَمَّهِ فَشَكَانِي إلى نَسَيَ صَنَى اللهُ عَيْه وَسَدٌ فَعَيْرُانَهُ بِأَمَّه فَشَكَانِي

9- ۳۳- حضرت ابو مسعوۃ ہے روایت ہے وہ اپنے غلام کو بار
دہ ہے تھے علام کہنے لگا اللہ کی پناہ وہ اور مار نے گئے۔ غلام نے کہا
رسول اللہ بھی کی پناہ ابو مسعوۃ نے اس کو چھوڈ دیا۔ رسول
اللہ بھی نے فر مایا فتم اللہ کی اللہ جھے پر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو
التی اس غلام پر نہیں رکھتا۔ ابو مسعوۃ نے غلام کو آزاد کر ویا۔
التی اس غلام پر نہیں رکھتا۔ ابو مسعوۃ نے غلام کو آزاد کر ویا۔
التی اس غلام پر نہیں رکھتا۔ ابو مسعوۃ نے غلام کو آزاد کر ویا۔
بناہ اللہ کے رسول کی پناہ۔

## باب: اپنے غلام یالونڈی پر زناکی تہمت لگانے واسے سے کے کیے وعید کابیان

۱۳۳۱- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے جناب رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص اپنے غلام یالو تڈی کوزنائی تہمت رگائے اس پر قیامت کے دن حد پڑے گی مگر جب کہ دہ سچا ہو۔
۱۳۳۷- ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرا۔ اس میں بیہ ہے کہ میں نے سا حضرت ابوالقاسم رسول اللہ علی ہے جو نبی تھے تو بہ کے (بیہ آپ کا ایک نام ہے اس لیے کہ تو بہ آپ کی امت پر آسان ہو گئی۔ اگلی امتوں پر تو بہ جب تبول ہوئی جا بی امتوں پر تو بہ جب تبول ہوئی جب اپنے تبئی مار ڈالیے)۔
باب: غلام کو وہی کھلاؤاور پہناؤجو خود کھاتے اور چہتے ہو باب نظام کو وہی کھلاؤاور پہناؤجو خود کھاتے اور چہتے ہو

۳۳۱۳ - معرور بن سوید سے روایت ہے ہم ابوذر غفاری کے
پاس گئے ریذہ میں (ریذہ ایک مقام کانام ہے)۔ وہ ایک جادر
اوڑھے تنے ان کاغلام بھی ویسے بی جادر پہنے تھا۔ ہم نے کہااے
ابوڈر اگر تم یہ دونوں جادریں لے لیتے تو ایک جوڑا ہوجاتا۔
انھوں نے کہا بھے میں اور ایک میرے بھائی میں لڑائی ہوئی اس کی
ماں مجمی تھی۔ میں نے اس کومال کی گائی دی اس نے میری شکایت

(۳۳۱) ۱۰۰ مین، بیایس غلام او ندگ کے قبر ف سے حد نہیں کیو فکہ وہ محصن نہیں کیکن تعویر وی جائے گی پر آخرت میں اگر تہمت غلط ہے۔ تو نیز منی سزاملے گی۔



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (﴿ يَا أَبَا ذَرِّ إِنْكَ الْمُرُوِّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً ﴾) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبُّ الرِّحَالَ سَنُبُوا أَبَاهُ وَأَمَّهُ قَالَ ﴿﴿ يَا أَبَا فَرَّ إِنْكَ الْمُرُوِّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ بَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا تَأْكُلُونَ يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتَمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ﴾).

١٩١٤ - عَنْ الْمُعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زَهْنِهِ (( إِنْكُ الْمُولُةُ عَدِيثِ زَهْنِهِ (( إِنْكُ الْمُولُةُ بَعْدَ قَرْلِهِ (( إِنْكُ الْمُولُةُ فِيكُ جَاهِلِيَّةٌ )) قَالَ ثُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِى مِنْ فَيكَ جَالِ سَاعَتِى مِنْ الْكِبَرِ قَالَ (( نَعَمْ )) وَفِي رِوَانِةِ أَبِي مُعَاوِيَةً (( نَعَمْ غَلَي حَالِ سَاعَتِكَ مِنْ الْكِبَرِ )) وَفِي خَدِيثِ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنْ الْكِبَرِ )) وَفِي خَدِيثِ وَمِيتَى (( فَإِنْ كَلْفَهُ مَا يَغْلِيهُ فَلْيَعِنْهُ )) وَلِيشَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَيْدَ مَوْلِهِ (( وَلَى النَّهَى عِنْدَ مَوْلِهِ (( وَلَى الْكَبْرِ )) النَّهَى عِنْدَ مَوْلِهِ (( وَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٩٤٥ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُونَدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرً وَعَلَيْهِ حُلَةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَرً وَعَلَيْهِ حُلَةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَيْكَ قَالَ فَلَاكُرَ أَنَّهُ سَابٌ رَحُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرَهُ بِأُمَّهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرَهُ بِأُمَّهِ

کی رسول اللہ ہے۔ جب بیس آپ سے ملا تو آپ نے فر مایا اے ابو فر ابھی جا بھی جا بھیت کے زمانے کا اثر باتی ہے جس زمانے میں جا بھیت ہے ( بیٹی جا بھیت کے زمانے کا اثر باتی ہے دوسروں کے ماں باپ کو حقیر سیجھتے تھے) میں نے کہایار سول اللہ جو کوئی لوگوں کو گائی دے گالوگ اس کے ماں باپ کو گائی دیں جو کوئی لوگوں کو گائی دیں گے۔ آپ نے فرمایا اے ابو فر تجھ میں جا بھیت ہے ( یعنی اگر اس نے بھی کی اس کو برا کہے نہ کہ نے تھے کو برا کہا تھا تو اس کا بدلہ سے تھا کہ تو بھی اس کو برا کہے نہ کہ اس کے ماں باپ کو )۔ وہ تمہارے بھائی بیں (اس سے معلوم ہوا کہ وہ مقام کر ابو فرٹر نے اس کو بھائی کہا کیونکہ جناب رسول اللہ کہ وہ مقام کر ابو فرٹر نے اس کو بھائی کہا کیونکہ جناب رسول اللہ کہ ان کو کر دیا ( یعنی کہا )۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نے ان کو کر دیا ( یعنی تمہارے ملک میں )۔ تو کھلاؤاں کوجو تم کھاتے ہو اور بہناؤاں کوجو تم کھاتے ہو اور بہناؤاں کوجو تم کھاتے ہو اور مت تکلیف دوان کوان کی سکت سے زیادہ۔ آگر ایسا کام ہو تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔

۳۳۱۳ - وبی ہے جواد پر گزرال ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ میں جا ہلیت ہے تو ابوؤر رضی اللہ عند نے کہا ہے بردھا ہے پر گھر آپ نے فرمایا ہاں۔ ابوؤر رضی اللہ عند نے کہا ہے بردھا ہے پر گھر آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک روایت میں سے کہ تیرے اشنے بردھا ہے پر اور ایک روایت میں سے کہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دے تو اس کو بھی فرانے اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے ایس کو ایسے گام کی تکلیف نہ دے ایس کو گام کی ہیں۔

۱۳۱۵ء۔ معرور بن سعید ہے روایت ہے میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ کودیکھاوہ ایک جوڑا پہنے تھے اوران کاغلام بھی ویسائی جوڑا پہنے تھاد ران کاغلام بھی ویسائی جوڑا پہنے تھا۔ میں نے بوجھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا جھے سے جناب رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص سے گالی گلوچ ہو گیا۔ میں نے اسکومال

مسلم

قَالُ فَأَنِّى الرَّحُلُ اللَّهِيَّ عَلَيْكُ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ النَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَعَلَهُمْ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَا فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا فَمَنْ فَمَا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلَّقُوهُمْ مَا يَأْتُمُ وَهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ )).
وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ )).
وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ )).

٣١٦٤ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا أَنَّهُ قَالَ (( لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُحَلَّفُ مِنْ الْعَمَلُ إِلَّا مَا يُطِيقُ )).

٣١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ ثَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْكَةً ((إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ حَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُحَانَهُ فَلْيُقْعِدَهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنَّ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَهُ أَوْ أَكْلَتَيْنَ قَالَ ذَاوُدُ يَغْنِي لُقَمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنَ )).

بَابِ ثُوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذًا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةً اللَّهِ

٣١٨ عَنْ ابْنِ عُبَمَرَ رُضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِنَّ الْعَنْدَ إِذَا نَصَحَ لِسُيَّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنَ ﴾)

٤٣١٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٢٠٤٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ

کی گالی دی ( تووی نے کہاوہ فخص حضرت بال شخص)۔ اس نے رسول اللہ اسے بیان کیا آپ نے بھے سے فرمایا تھے میں چاہیت ہے وہ تمبارے بھائی ہیں 'تمبارے بھائی ہیں 'تمبارے بھائی ہیں 'تمبارے بھائی ہیں 'تمبارے غلام ہیں 'اللہ تعالی نے انکو تمبارے ہتھوں کے بنج کر دیا پھر جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے تلے ہو وہ اس کو کھلائے جو خود کھاتا ہے اور پہنائے جو خود پہنٹا ہے اور مت کبوان کو وہ کام کرنے کو جس میں عابر ہو جا کمی۔ اگر کہو تو خو و بھی ان کی مدد کرو۔ کرنے کو جس میں عابر ہو جا کمی۔ اگر کہو تو خو و بھی ان کی مدد کرو۔ اس اس میں عابر ہو جا کمی۔ اگر کہو تو خو و بھی ان کی مدد کرو۔ اس اس میں عابر ہو جا کمی۔ اگر کہو تو خو و بھی ان کی مدد کرو۔ اس اس میں عابر ہو جا کمی۔ اگر کہو تو خو و بھی ان کی مدد کرو۔ اس ان اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خرمایا غلام کو کھاتا اور کیڑا دو ادر اتفاقی کام کو جس کی اسے طافت ہو۔ ادر اتفاقی کام کو جس کی اسے طافت ہو۔

۱۳۱۷ - حضرت ابوہر مرہ دختی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کس کے لیے
اس کا خادم کھانا تیار کرے پھر لے کر آئے اور وہ اٹھا چکا ہو کھانا
پکانے کی گر می اور دھوال تو اس کو اپنے نما تھ بٹھا لے اور کھائے
اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو لقمہ دو لقمہ اس کے لیے رکھ چھوڑے۔
باب: غلام کے اجر و تُواب کا بیان اگر وہ اپنے آقا کی خیر خوابی
باب: غلام کے اجر و تُواب کا بیان اگر وہ اپنے آقا کی خیر خوابی
کرے اور اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کرے
میدائلہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ عند اللہ کی اور اللہ تعالیٰ
کی عبادت ہمی اچھی طرح کرے تو اس کادوہر الواب ہوگا (بہ کی عبادت کرے کی عبادت بھی اچھی طرح کرے تو اس کادوہر الواب ہوگا (بہ کی عبادت تھی اچھی طرح کرے تو اس کادوہر الواب ہوگا (بہ نبیت آزاد شخص کے )۔

١٩٣١٩- مذكوره بالاحديث استدي بهي مروى ي

۳۳۲۰ - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا جوغلام نیک ہو اس کو دوہرا لواب ہے



أَجْوَانِ )) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لُولَا الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَيْتُ أَنْ الْمُوتَ وَآنَا مَنْلُوكُ قَالُ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَى مَاتَتِ أُمِّهُ لِصَحْبَيْهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي يَحُجُّ حَتَى مَاتَتِ أُمِّهُ لِصَحْبَيْهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي يَحُجُّ حَتَى مَاتَتِ أُمِّهُ لِصَحْبَيْهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي يَحْبُحُ جَتَى مَاتَتِ أُمِّهُ لِصَحْبَيْهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي يَحْبُونُ المَعْلُوكَ . حَدِيثِهِ (( لِلْعَبْدِ الْمُصَلِّحِ )) وَلَمْ يَدْكُو الْمُمْلُوكَ . حَدِيثِهِ (( لِلْعَبْدِ الْمُصَلِّحِ )) وَلَمْ يَدُكُو الْمُمْلُوكَ . حَدِيثِهِ (( لِلْعَبْدِ الْمُصَلِّحِ )) وَلَمْ يَدُكُو الْمُمْلُوكَ . وَلَمْ يَذَكُو الْمُمْلُوكَ . يَذَكُو الْمُمْلُوكَ . وَلَمْ يَدُكُو بِلَغْنَا وَمَا بَعُدَهُ

٢٣٢٢ - عَنْ أَسِ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فَالَّا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا قَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا أَدُى الْعَبْدُ جَقَّ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ )) كَانَ لَهُ أَدُى الْعَبْدُ جَقَّ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ )) كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدُّنْتُهَا كُنْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدُّنْتُهَا كُنْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُؤْهِدٍ . . . عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . .

﴿ ٤٣٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَسَلّم فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ( نِعِمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفّى رَسُولُ اللّهِ عَادَةً اللّهِ وَصَحَابَةً سَيّدِةِ نِعِمًا لَهُ )).

بَابِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ 2740 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فَمَنَ الْعَبْدِ قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شَرْكَاءَهُ حِصَصِهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ )).

(ایک تو اینے مالک کی خیر خوائی کا دو سرا اللہ تعالیٰ کی عبادت
کا)۔ حتم اس کی جس کے ہاتھ بیس ابوہر برڈ کی جان ہے اگر جہاد نہ
ہو تااور جاور ماں کے ساتھ سلوک کرنا تو میں یہ خواہش کرتا کہ
غلام ہو کر مرول اور ابوہر برڈ نے ج شہیں کیاا پڑی مال کی خدمت
میں دہے جب تک وہ مرنہ گی۔

اسم مروى بالاحديث إس مندس يحى مروى بـ

۳۳۲۴ - حضرت ابوہر مرقی ہے دوایت ہے جناب رسول اللہ کا خی ادا کرے اوراینے بالکوں کا خی تواس کو دوہر الواب ملے گا۔ راوی کہنا ہے بی نے یہ حدیث کو تواس کو دوہر الواب ملے گا۔ راوی کہنا ہے بی نے ہوگا (کیو تکہ کعب ہے بیان کی انہوں نے کہااس کا حساب بھی نہ ہوگا (کیو تکہ اس کی نیکی بہت ہے اور گناہ کم) اور نہ اس مو من کا جو مختاج ہو۔ اس کی نیکی بہت ہے اور گناہ کم) اور نہ اس مو من کا جو مختاج ہو۔ ۱س مورس کا جو مختاج ہو۔ ۱س سند ہے بھی نہ کورہ بالا صدیث دوایت کی گئے ہے۔ ۱س سند ہے بھی نہ کورہ بالا صدیث دوایت کی گئے ہے۔ مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھا ہے وہ غلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھا ہے وہ غلام جو مرجائے اللہ کی خد مت انجھی طرح کر تا ہوا کہا تھے اس وہ۔

باب: مشترکہ غلام کو آزاد کرنے والے کابیان ۱۳۳۵ میداللہ بن عمر منی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو مخص اپنا حصد ساجھی کے بردے میں سے آزاد کردے اور اس کے پاس اتفال ہو جو باتی حصہ کی قیمت ہے تو تھیک تیمت باقی (حصہ یا) حصوں کی وہ اپنے ساتھیوں کو اوا کرے اور بردواس کی طرف سے آزاد ہوگا اور نہیں تو جتنا حصہ اس کا آزاد ہوا اتفای سہی۔

للے قرص کیونکہ قرص کچے تورسول اللہ کے ساتھ کر بیکے تنے اور نقل کے سے والدین کی قدمت زیادہ شروری ہے۔ (۳۳۲۵) ہیؤتو وی نے کہان حدیثوں کا بیان کمآب القتل میں مفصل گزر چکااور لیام مسلم نے آپئی عادیت کے خلاف ان حدیثوں کو مکر ربیان کیا۔



٣٢٦ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مَالًا كَانَ لَهُ مَالًا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا عَنْقَ مِنْهُ مَا عَنْقَ )).

٣٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَى عَبْدٍ فَكَانَ للهُ عِنْ الْمَالِ قَلْمُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُومَ عَلَيْهِ لَهُ مِنْ الْمَالِ قَلْمُ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ )).

٣٢٨ عَنْ نَافِعِ عَنْ الْبِي عَمَرَ عَنْ النّبِي عَمَرَ عَنْ النّبِي عَمَرَ عَنْ النّبِي عَمَلَ عَنَ النّبِي عَمَلَ عَنَ النّبِي مِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ (( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ )) إِلّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ )) إِلّا فِي حَدِيثِ آيُوبَ وَيَعْلَي بْنِ سَعِيدٍ فَإِنّهُمَا فَي حَدِيثِ آيُوبَ وَيَعْلَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فَإِنّهُمَا فَرَ كَرًا هَذَا الْحَرْفِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالُهُ نَافِعٌ مِنْ فِيلِهِ أَمُونَ اللّهِ مَنْ فَيَلِهِ أَحْدِيثِ النّبِيثِ أَوْ قَالُهُ نَافِعٌ مِنْ فِيلِهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ أَحْدِيمِ النّبِيثِ أَوْ قَالُهُ نَافِعٌ مِنْ فِيلِهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ أَحْدِيمِ النّبِيثِ بْنِ سَعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ أَحْدِيمِ اللّهِمُ شَيعُتُ وَسُولَ اللّهِ فَي حَدِيثِ اللّهُمْ بْنِ سَعْدٍ.

2779 عن البن عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلِيْهِ فَي مَالِهِ فِيمَةَ عَدْلُ لَا وَكُمْنَ وَلَا الْحَوْ قُوْمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِيمَةَ عَدْلُ لَا وَكُمْنَ وَلَا شَطَطَ ثُمُّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)). شَطَطَ ثُمُّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)). وشَطَطَ ثُمُّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)). وشَطَطَ ثُمُ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)) فَلَيْهِ اللهِ عَتَقَ مَا يَقِي فَالَ (﴿ قَنْ أَعْتَقَ شَرَاكُمَا لَهُ فِي عَلِيهِ عَتَقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ عَتَقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ عَنْقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ عَنْقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ عَنْقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْقَ مَا يَقِي فِي مَالِهِ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ

٣٣١ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

۳۳۲۷- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جو محف اپنا حصہ ساجھی کے بردے میں سے آزاد کردے اس پر باتی حصہ بھی آزاد کر تاداجب ہے اگراس کی قیمت کے موافق مال رکھتا ہو در نہ جنتا آزاد ہوا تناہی آزاد ہوگا۔

٣٣٢٧- عبدالله بن عمر فرماتے ہيں كد نبى اكرم في فرماياكد جس كسى في فلام مل سے اپنا حصد آزاد كيا اور اس كے پاس پورے غلام كى قيمت كى برابر مال ب تو غلام كى پورى قيمت لگائى جائے گى در ندا تنا حصد بى آزاد ہو گاجتنا اس فے آزاد كيا۔

۳۳۲۸- اس سند سے بھی وہی حدیث مروی ہے جو اوپر گزری۔

۹۳۴۹ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ فی اللہ سے فی ا فیک قیمت کم نہ زیادہ لگائیں سے اوراس کے مال بین سے آزاد مو گااگر دومالد ار ہو۔

۳۳۳۰- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ آزاد کردے بردے بیں تو ہاتی حصہ بھی اس کے مال بیس سے آزاد ہو گااگر اس کے پاس اتنا مال ہواس حصہ کی قیمت کے برابر۔

المسلم - ابو ہر رہے دھتی اللہ عنہ ہے روایت ہے جتاب ر سول اللہ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَيْنَ الرَّحْلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْمَنُ.

١٣٣٢ - عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ (( مَنْ أَعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ (( مَنْ أَعْبَقَ شَقِيصًا مِنْ مَعْلُوكِ فَهُوَ حُرِّ مِنْ مَالِهِ )). ١٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِيِّ مَنْ قَالَ (( مَنْ أَعْبَقَ مَنْقِيصًا نَهُ فِي عَبْدِ فَحَلَاصُهُ فِي مَالِدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْقُوقِ عَلَيْهِ )).

٢٣٤٤ - عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ بِهَذَا الْإِسْادِ
وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ﴿ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي
تَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ﴾).

الله عَنْهُ أَنَّ رَحُلُنا أَعْتَقَ سِنَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْهُ أَنَّ رَحُلُنا أَعْتَقَ سِنَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَيْرَهُمْ فَلَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَرَّأَهُمْ أَثْنَاتًا ثُمَّ أَفْرَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَرَّأَهُمْ أَثْنَاتًا ثُمَّ أَفْرَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَرَّأَهُمْ أَثْنَاتًا ثُمْ أَفْرَعَ مَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَرَّأَهُمْ أَثْنَاتًا ثُمْ أَفْرَعَ يَشْهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أُرْبَعَةً -وَقَالَ لَهُ قُولًا شَدَيدًا.

٤٣٣٩ عَنْ أَيُّوبَ بِهَدَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ النِّ عُلَيْةَ وَأَمَّا النَّقَفِيُّ فَفِي خَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عَنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْنَىٰ مِينَةً مَعْلُوكِينَ.

٣٣٧ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ الْبِيِّ

ﷺ نے فرمایا جو بروہ سامجھی کا ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کروے تووہ دوسرے <u>حص</u>ے بھی دام دے گا۔

۳۳۳۳ جو آزاد کردے ایک حصد بردے کا تووہ کل آزاد ہوگا اس کے مال میں ہے۔

سسسس- حضرت ابوہر ریڈے دوایت ہے جناب رسول اللہ علیہ علیہ میں اپنا حصہ آزاد کردے کی بردے کااس کا چھٹے نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ آزاد کردے کی بردے کااس کا چھڑاتا بھی ای کے مال میں سے ہو۔ اگر مال نہ ہو تو بردے سے محنت مزدوری کرائیں کے مگراس پر جرنہ ہوگا۔
معنت مزدوری کرائیں کے مگراس پر جرنہ ہوگا۔
معندہ مردوری کرائیں کے مگراس پر جرنہ ہوگا۔

۳۳۳۵ مرتے وقت اپنے چھ فلامول کو آزاد کر دیااور اس کے پاس سواان مرتے وقت اپنے چھ فلامول کو آزاد کر دیااور اس کے پاس سواان کے اور کوئی مال نہ تھا۔ رسول اللہ کے ان کو بلایا اور ان کی تین کلایاں کیں۔ بعد اس کے قرعہ ڈالا اور جن دو غلاموں کے تام فکلاوہ آزاد ہوئے اور باقی چار غلام رہے اور آپ نے میت کے حق میں سخت لفظ فرمایا۔

۳۳۳۷ - وہل ہے جواو پر گزرک ثقفی کی روائیت بیں ہے کہ ایک مروانساری نے اپٹے مرتے وقت وصیت کی اور چھ غلاموں کو آزاد کردیا۔

۳۳۳۷ - ند کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

(۱۳۳۵) ہے تووی نے کہادوسر می روایت بی وہ مخت لفظ ہے کہ آپ نے فرہ یااکر ہم ایسانہ جانے تواس پر نماز نے ج ہے۔ اوراس حدیث سے حملک کیے ، ولائن اور شافق اور اسحان اور این جریر نے ایس صورتوں میں قرید ڈالنے کیلئے۔ ورابو حنیفہ نے کہا کہ قرید باطل ہے اور ہرایک غلام کا بیک شخص آزاد ہوگا وریہ غرجب مردووے مسجے حدیث سے اور درکر تا ہے ابو حنیفہ کے فدیب کا یہ مضمون کہ آپ نے ، وکو آزاد کیااور چار کو غلام رکھا اور شخص اور مختی اور شرخ کا ورحسن نے ابو حنیفہ سے انقال کیا ہے اور یکی منقول ہے این مستب سے ۔ انہی مختصر ا



### عَلَيْهُ بِمِثْلِ حَدِيتِ الْمِنِ عُلَيْهُ وَحَمَّادٍ.

## بَابِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

٣٣٨ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَحُلًا مِنْ اللّهِ أَنَّ رَحُلًا مِنْ اللّهَ عَنْ دِيْرِ لَمْ يُكُنْ لَهُ مَالً غَيْرُهُ فَلَلَغَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُهُ فَلَلَغَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَال مَنْ يَشْتُرِيهِ مِنِي فَاشْتُواهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَقَال مَنْ عَبْدِ اللّهِ بَعْمَانِ مِاتَقِ دِرْهَم فَلَغَمّها إلَيْهِ قَالَ عَمْرُو بَعْمَانِ مِاتَقِ دِرْهَم فَلَغَمّها إلَيْهِ قَالَ عَمْرُو بَعْمَانِ مِاتَقِ دِرْهَم فَلَغَمّها إلَيْهِ قَالَ عَمْرُو بَعْمَانِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ عَبْدًا فِبْطِيلًا مِنْ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ عَبْدًا فِبْطِيلًا مَانَ عَامَ أُولَنَ.

٣٣٩ - عَنْ حَابِرٍا يَقُولُ دَبُرَ رَجُلٌ مِنْ النَّافَةُ اللَّهُ عَيْرُهُ فَبَاعَةُ النَّافَةُ مَالًا غَيْرُهُ فَبَاعَةُ النَّافَةِ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالنَّمْرَاهُ ابْنُ النَّخَامِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ حَابِرٌ فَانْتَرَاهُ ابْنُ النَّخَامِ عَبْلًا قِبْطَيْنَا مَاتَ عَامَ أُولُ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّيْشِ. عَبْدًا قِبْطَيْنَا مَاتَ عَامَ أُولُ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّيْشِ. عَبْدًا قِبْطَيْنَا مَاتَ عَامَ أُولُ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّيْشِ. عَبْدًا قِبْطَيْنَا مَاتَ عَلَيْمٍ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّهِ عَنْ المَدَيْمِ نَعْمَرُو بْنِ فِينَارٍ.
تَحْوَ حَدِيثَ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ فِينَارٍ.

ا ٢٤١ - حَدَّنَا قَتْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا الْمُغِيرَةُ الْمُغِيرَةُ الْمُغِيرَةُ الْمُغِيرَةُ الْمُغِيرَةُ الْمُخِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَلَي الْمُحِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحٍ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ح و عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحٍ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ح و حَدَّثَنَا يَحْبَى يَعْنِي حَدَّثَنَا يَحْبَى يَعْنِي اللّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثُنَا يَحْبَى يَعْنِي اللّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثُنَا يَحْبَى يَعْنِي اللّهِ اللّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثُنَا يَحْبَى يَعْنِي النّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ ال

# باب : مدير(١) كى تين درست ب

۱۳۳۸ - چاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ایک مر دانصاری نے اپناغلام آزاد کیا اپنے مرنے کے بعد اور اس کے سوااور کوئی مال اس کے پاس نہ تھا۔ یہ خبر جناب رسول اللہ کو پہنی آب نے فرمایا اس کے پاس نہ تھا۔ یہ خبر جناب رسول اللہ کو پہنی آب نے اس فرمایا اس فلام کو کوئ خرید تاہے جھے ہے ؟ تعیم بن عبداللہ نے اس کو آٹھ سوور م کے بدلے خرید لیا اور آپ نے وہ غلام اسکے حوالے کو آٹھ سوور م کے بدلے خرید لیا اور آپ نے وہ غلام اسکے حوالے کردیا۔ عمر و بن دینار نے کہا وہ غلام قبطی تھا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے پہلے سال میں مراب غلافت کے پہلے سال میں مراب

۳۳۳۹ - حضرت جابر رضی الله عنه سے دوایت ہے انسار میں ایک شخص نے اپنے غلام کو مدیر کیا اور اس کے پاس اور پڑھ مال نہ تھا۔ رسول الله علی نے اس کو خریدا۔ تھا۔ رسول الله علی نے اس کو خریدا۔ وہ غلام قبطی تھا اور عبد الله بن زبیر کی خلافت کے پہلے سال مرار وہ غلام نے کہا ہم وی ہے۔

اسه ۱۳۳۳ - ند کوره بالاحدیث کی مزیداسناد ند کور میں۔

(۳۳۳۸) این نودی نے کہا شافعی کاند بہ بھی ہے کہ مدیر کی نظائل کے موٹی کی موت سے پہلے درست ہے اور امام ابو حدیقہ اور مالک کے تزدیک درست میں۔

(۳۳۳۹) ہٹر نوویؒ نے کہانجام کاہٹیاجواس دوایت میں نہ کورہے وہ فلطہے اور صبح نحام ہے۔اور نحام لفہ ہے فیم بن عبداللہ کاراس لیے کہ رسول اللہ کے فرمایا ہیں جنت میں گیا تو دہاں قیم کانحمہ سنااور نحمہ آواز کو کہتے ہیں۔استی

<sup>(</sup>۱) الما مدروه غلام ب جس كوما ك في كهدوا بوك تومير عرف ك بعد آزاد ب-



حَدَّتَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَابِرٍ ح و حَدَّتَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمِعِيُّ حَدَّنَهَا مُعَادَّ حَدَّنَيْنِ أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الرُّيْرِ وَعَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الرُّيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّ حَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَهُمْ فِي يَبْعِ دِينَارِ أَنَّ حَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَهُمْ فِي يَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ فِي يَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بمغنى حَدِيث حَمَّادٍ وَابْنِ عَيْنَةً عَنْ عَنْ حَابِرٍ.





# كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَاللَّيَاتِ قَسَامَهُ لِرُاكَى قَصَاصَ اور ديت كے مسائل

### بَابِ الْقُسَامَةِ (١)

وَحَسِيْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ أَنْهُمَا قَالَ يَحْيَى وَحَسِيْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ أَنْهُمَا قَالَ مَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيَّمَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَهُرْقَا فِي مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَهُرُقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمْ إِذَا مُحَيَّمَةٌ يَجِدُ عَبْدَ اللّهِ بَنْ سَهْلٍ قَبِيلًا فَلَفَنَةٌ ثُمْ أَقْبَلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو وَحُوبَيْمَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصَغْرَ الْقَوْمِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصَغْرَ الْقَوْمِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبُرُ الْكُبْرَ فَهَالَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبُرُ الْكُبْرَ فَهَالَ فَنَالِكُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبُرُ الْكُبْرَ فَهَالَ فَيَالِكُ مُعَلِّمُ مَعْقَلَا فَي السّرَا فَعَمْمَا فَيَكُلُمُ مَا حِبَاهُ وَتَكُلّمَ مَعْقَلَ فَي السّرَا فَعَلَمْ مَعْقَلَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ فِي السّرَا فَعَمْمَا فَتَكُلّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ فَي السّرَا فَعَمْمَا فَتَكُلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ فَي السّرَا فَعَمْمَا فَتَلْمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ فَى السّرَا فَعَمْمَا فَتَكُمْ مَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقِلُ عَبْدِ اللّهِ مِنْ يَعِيدًا فَتَسْتَحِقُونَ مَاحِيْكُمْ مَا وَيَكُمُ مَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقِلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْقَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَسُلُمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَسُلُمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ

باب قسامت كابيان

(۱) ہیں تسامت یہ ہے کہ جب خون اقرا اور گوائل سے ٹابت نہ ہواور محلّہ والوں پر شبہ ہو توان کو جنع کر کے ان سے تھم لیما کہ ہم نے اس کو تکلّ نہیں کیانہ ہم اس کے قاتل کو پیچائے ہیں یامغول کے وار ٹول سے تھم لیمااور اس کا بیان آگے آتا ہے۔

(۳۳۴۷) کا اور گائے کہا قدامت کے باب بیں کی حدیث اصل ہے اور ای سے اخذ کیاہے تمام علیاء نے سواا کیک جماعت کے جس نے قدامت کا افکار کیاہے۔ اب اختلاف کیاہے علیاء نے اس کی کیفیت میں اور اختلاف کیاہے کہ قدامت سے قصاص ہو سکتاہے یا نبیں۔ الک اور ایٹ اور اور اور اگل کے فرویک اس سے قصاص نہ ہوگا میرف لیٹ اور اور اگل کے فرویک اس سے قصاص نہ ہوگا میرف ویت لازم آئے گی اور شافعی کا قول بی ہے کہ قدامت میں کون قتمیں کھائے گا۔ اور شافعی کا قول بی ہے۔ اور اختلاف ہے کہ قدامت میں کون قتمیں کھائے گا۔ اور شافعی اور جمہور علیاء کے فرویک مقتمیں ان جی پر ہے۔ مقتول کے وار شامی کو قتمیں ان جی پر ہے۔ مقتول کے وار شامی کو تعمیں ان جی پر ہے۔

تیوں سے تم بچاس قسمیں کھاتے ہو اور اینے مورث کا خون

حاصل کرتے ہو(لیعنی قصاص یا دیت اور وارث تو صرف

عبدالر حمٰن تھے لیکن آپ نے تینوں کی طرف خطاب کیا



قَاتِلَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ قَالَ (( فَتُبُرِثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا )) قَالُوا وَكَيْفَ نَعْبُرُ لَكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا )) قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ.

اور غرض بی تھی کہ عبد الرحلیٰ قشمیں کمائیں)۔ تینوں نے کہا ہم کیو مراسمیں کمائیں 'خون کے وقت ہم نہ تھے۔ آپ نے فرمایا تو پھر بہود بچاس تعمیں کھاکر اس الزام ہے بری ہوجا تھ گے انھوں نے کہاہم کافروں کی تشمیں کیو تھر قبول کریں گئے جب جناب رسول الشُّائے بير حال و يجھا تو ديت دي (اسيخياس سے)۔ ٣٣٣٣- مهل بن اني همد اور دافع بن خديج سے روايت ہے که محیصه بن مسعودٌ اور عبدالله بن سهلٌ دونوں خیبر کی طرف مجتے اور مجور کے درختوں میں جدا ہو گئے۔ حبداللہ بن مہل مارے گئے۔ لوگوں نے یہود پر گمان کیا( یعنی یہودیوں نے مارا ہوگا)۔ پھر عبدالله كابھائى آيااوراس كے چچاكے بيٹے حويصہ اور محيصہ بيرسب رسول الله ك ياس آئ عيد الرحمن اين بهائي كاحال بيان كرف لگااور وہ نتیوں میں جھوٹا تھا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا برائی کر بڑے کی بابرے کو کہنا مائے۔ پھر حورصد اور محصد نے حال بیان كيا عبدالله بن سبل كا - جناب رسول الله "ف فرماياتم س بياس آدمی میرو کے ممل آدمی پر مم کھائیں (کہ بیا قاتل ہے) دوایے گلے کی رسی دے دے گا ( معنی اپنے تبتی سپر د کردے گا تمبارے تُمَلُّ کے لیے)۔ انھوںنے کہا جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے خیں دیکھاہم کیو تکر قتم کھائیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہود پچاس

خَدِيحِ أَنَّ مُحَيِّصَةً بِنَ مَسْفُودِ رَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهْلِ أَن مَسْفُودِ رَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهْلِ أَنْ مَسْفُودِ رَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهْلِ فَاتَهَمُوا الْيَهُودَ فَحَنَّةً أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَاتَهَمُوا الْيَهُودَ فَحَنَّةً أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالنَّا عَمَّهِ حُوبَصَةً وَمُحَيَّصَةً إِلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالنَّا عَمَّهِ حُوبَصَةً وَمُحَيَّصَةً إِلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالنَّا عَمَّهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَبُو اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كَبُو الْكُبُو )) أَوْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ( كَبُو الْكُبُو )) أَوْ قَالَ (( لِيَبْدَذَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كَبُو الْكُبُو )) أَوْ قَالَ وَسُلِلُ اللّهِ عَلَيْهُ ( يَقْمَلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ ( يَقْمَلُهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ ( يَقْمَلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ أَلُوا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُوا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُوا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلُوا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُو

للے ہو تھی جو ید می علیہ میں راور جناب رسول اللہ کے اپنیاسے اس مقد مد میں ویت وی اس کے کہ وارث نے خود بھی صف نرکی اور شد طف لینے پر رامنی جوااور سے ویت آپ نے تھر عاوی اس خیال ہے کہ عبد اللہ کا خوان ضائع نہ جائے۔اور ایک روایت میں ہے کہ صد نے کے او نول میں ہے آپ نے سواونٹ دے ویے اور امام کوایے مقدمات میں روپیہ صرف کرناور سے ہے۔ (انتمی مختمر اُ)

(۳۳۳۳) بنا اوی نے کہاای مدیدے ہے یہ نکالے کہ قسامت سے قصاص بھی ہو سکتائے جب تو فرمایا کہ وہ اپنے گلے کی دی سرو کردے گااور جن کے نزدیک قصاص نہیں ہو سکتاوہ کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ اپنے تیش سپر و کردے گادیت دینے کے لیے۔ والشداعلم۔



اللهِ فَوْمٌ كُفَّارٌ فَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ قِبْلِهِ فَالَ سَهْلُ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكُضَنْهِي نَافَةٌ مِنْ يَلْكَ الْإِيلِ رَكْضَةً بِرِحْلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.

٣٤٤ – عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ عَنْ النّبِيِّ النّبِيِّ صَلَّمَةً عَنْ النّبِيِّ صَلَّمَ اللّبِيِّ مَلْمَ مَخْوَةً وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مَلْمَ نَحْوَةً وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَةً رَسُولُ اللّهِ صَلَّمى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْدِهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثِهِ فَرَ كَضَنَتْنِي نَافَةً.

٤٣٤٥ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
 خُتْمَةَ بنَحْو خَدِيثِهمْ.

٣٤٦ عَنْ يُشَيِّرِ بْنِ يَسْنَارِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهُلِ بُنْ زَيْدٍ وَمُحَيِّمَةً بُنَ مَسْعُودٍ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّينِ ثُمُّ مِنْ بَنِي خَارِثُةَ خَرَحًا إِلَى خَيْبَرَ فِي زُمَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلَّحٌ وَأَمْلُهَا يَهُودُ فَتَغَرَّفَا لِخَاحَتِهِمَا فَتُثِيلَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَوُجِدٌ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا فَلَكَفَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَخُوَيِّصَةُ فَذَكَّرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَالَاً عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قَتِلَ فَرَعَمَ بُنْشِرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنُ أَدْرَكَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ ﴿﴿ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتُسْتَحِقُونَ فَاتِلَكُمْ) أَوْ صَاحِبَكُمْ مَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَزَعْمَ أَنَّهُ قَالَ (( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ )) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَنَيْفَ نَفْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَزَعَمَ بُشْيَرٌ أَلَّ رْسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

فقمیں کھاکراپے تین پاک کریں ہے۔ انھوں نے کہا یارسول اللہ! وہ توکافر ہیں۔ آخر جناب رسول اللہ نے اپنے پاس سے ویت وی عبداللہ بن سہل کی۔ سہل نے کہاش ان او نؤں کے باندھنے کی میکہ گیا توان میں ہے ایک او نٹنی نے مجھے لات ماری۔

مسهم- اس مندے بھی تدکورہ بالاحدیث مروی ہے۔

٣٣٣٧- بشير بن بيارے روايت ہے عبدالله بن سبل بن زيد اور کیصہ بن مسعود بن زیدانصاری جو بی حارثہ میں سے تھے خیبر کو گئے رسول امتٰد کے زماتہ میں اور ان و نوں دہاں امن وامان تھااور يبود كي د بال ربع تقيمه عجر ده د و نول جدا موسة اين كامول كو تو عبداللہ بن سبل مارے مجھے اورا یک حوض میں ان کی تغش ملی۔ محیصہ نے اس کو دفن کیا پھر مدینہ میں آیا اور عبد الرحمٰن بن سبل ا منتول کا بھائی اور محیصہ اور حویصہ (پیچا زاد بھائی) ان منیوں نے جناب رسول الله عبدالله كاحال بين كيااور جبال وهمار أكيا تق توبشير في روايت كى ان لو كول سے جن كو حصرت كے محابة ميں ے اس نے پایا کہ آپ نے فرمایاان سے تم پچاس فتمیں کھاتے جواورايي قاتل كولية جو انحول نے كہايارسول الله المم منیں دیکھانہ ہم وہاں موجود تھے۔ آپ نے قرمایا تو پھریہودایے تین صاف کرلیں کے تہارے الزام سے پھاس تشمیں کھاکر۔ انھوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم کیو تکر قبول كري م مح تشميس كافرول كي- آخر بشير نے كہا كه جناب رسول الله على في عبد الله كي ويت النه ياس سے دى۔



١٤٣٤٧ عَنْ بُشَيِّرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَحُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ الْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمَّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مَحْتِيفَةً بِنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ بَنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بَنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يَخَوِي مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّنَنِي بُشَيْرُ بْنُ اللَّهِ يَسَارٍ قَالَ أَحْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً قَالَ لَقَدْ رَكَضَتَنِي فَرِيضَةً مِنْ يَلْكُ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْمَدِ.

وَكَضَتَنِي فَرِيضَةً مِنْ يَلْكُ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْمَدِ.

٢٣٤٨ - عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ اللهُ أَنْعَبَرَهُ أَنْ نَفَرًا مِنْهُمْ الْطَلَقُوا إِلَى عَيْبَرَ أَنْهُمْ الْطَلَقُوا إِلَى عَيْبَرَ فَنَعَلَّا وَسَالَ فَنَعَرُعُوا أَجَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَالَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ الصَّنَعَةِ

عَنْ رِجَالٍ مِنْ كَبُرَاءِ فَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ اسْهَلِ بْنَ كَبُرَاءِ فَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةً عَرَجًا إِلَى حَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأْتَى مُحَيِّصَةً فَأَعْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ اسْهُلٍ قَدْ فَقِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرِ فَأَتَى سَهْلٍ قَدْ فَقِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرِ فَأَتَى سَهْلٍ قَدْ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللّهِ فَتَلْتَمُوهُ قَالُوا وَاللّهِ مَا يَعْبُوهُ قَالُوا وَاللّهِ مَا يَعْبُوهُ فَالْكُوا وَاللّهِ مَا يَعْبُوهُ قَالُوا وَاللّهِ مَا يَعْبُوهُ فَوْمِهِ فَذَكُو لَهُمْ فَلِكَ ثُمْ أَقْبُلَ هُوَ وَأَحُوهُ حُولِيصَةً وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى وَعْبِهِ اللّهِ صَلّى وَعْبِهِ اللّهِ صَلّى وَعْبِهِ اللّهِ صَلّى وَعْبِهِ اللّهِ صَلّى وَعْبُولُ اللّهِ صَلّى وَعْبُولُ اللّهِ صَلّى وَعْبُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى وَعْبُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُحْبُصَةً ثُمْ تُكَلّمَ مُحْبُصَةً فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُحْبُصَةً ثُمْ تُكَلّمَ مُحْبُصَةً فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ے ۱۳۳۷ وای جواد پر گزرااس میں یہ ہے کہ سہل نے یہ کہا جھ کو ایک او مغنی نے ان او نشیوں میں سے لات ماری باڑے میں۔

٣٣٣٨- سبل بن اني شمه سے روایت ہے چندلوگ ان کی قوم میں سے خیبر کو گئے وہاں الگ الگ ہو گئے۔ پھر ایک ان میں سے ایک مقتول ملا او ربیان کیا حدیث کو اخیر تک او رکہا کہ برا جانا جناب رسول اللہ گئے اس کا خون ضائع ہونا تو سو اونٹ دیے صدیتے کے اونٹوں میں سے دیت کے لیے۔

۳۳۳۹ - سہل بن ابی حمد کو خبر دی اس کی قوم کے برے لوگوں
نے کہ حبداللہ بن سہل اور قیصہ دونوں خیبر کی طرف کے تکیف
کی وجہ سے جوال پر آئی۔ تو قیصہ سے کسی نے کہا عبداللہ بن سہل
مارے کے اوران کی نعش چشمہ یا کوال ہیں کچینک دی ہے دہ یہود
کے پاس آئے اورانی موں نے کہا حم خداکی تم نے اس کو ماراہ ہے
یہودیوں نے کہا حم خداکی ہم نے اس کو خبیس مارا۔ پھر وہ اپنی قوم
کے پاس آئے اوران سے بیان کیا پھر قیصہ اوران کا بھائی حویصہ
جواس سے بڑا تھا اور عبدالرحمٰن بن سہل ٹیٹوں آئے (جٹاب رسول
اللہ کے پاس) کے جمصہ نے بات کرنا چاہاوہ کی خیبر کو گیا تھا (عبداللہ کے ماتھ) تو جتاب رسول اللہ کے فرمایا تو یہود تمہارے کی بڑائی کر اور بڑے کو کہنے وے۔ پھر حویصہ نے بات کی بود کی بڑائی دیر و کہنے دیں کے ماتھ کی بحد اس کے کے ماتھ کی بود کو کہنے اس کے کہا تھی کی بود کو کہنے اس کے دیرت دیں یا جگل کریں۔ پھر جتاب رسول اللہ کے فرمایا تو یہود تمہارے ساتھی کی دیرت دیں یا جگل کریں۔ پھر جتاب رسول اللہ کے بیود کو کھا اس



أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ ) فَكَتَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِثَ فَكَبُوا إِنّا وَاللّهِ مَا قَنْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لِحُونَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَ وَعَلِي الرَّحْمَنِ (( أَتَحَلِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ الرَّحْمَنِ (( أَتَحَلِقُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ مَاحِيكُمُ )) قَالُوا لَا قَالَ (( فَتَحَلِفُ لَكُمْ مَاحِيكُمُ )) قَالُوا لَيْسُوا بِسُلِوبِينَ فَوَادَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ مَنْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ الدَّارَ فَقَالَ سَهُلُ قَلَقَدُ رَكَمَنَتَنِي مِنْهَا نَافَةٌ حَمْرَاهُ.

٤٣٥٠ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَفَرُ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ.

بارے میں۔ افعول نے جو اب میں تکھائتم خدائی ہم نے نہیں بارا اس کو۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویصہ بی کوئوں اور عبدالر حمٰن ہے فرمایا تم حتم کھاتے ہوا ور اپنے ساتھی کاخون لیتے ہو۔ افعول نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بہود فتم کھا کی گئے تبرارے نیے۔ افعول نے کہا وہ مسلمان نہیں ہیں (ان کی) فتم کا کیا اعتبار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت فتم کا کیا اعتبار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے دی اور سواو نے اان کے پاس جیسے بہال تک کہ ان کے گھر میں گئے۔ سہل نے کہاان میں سے ایک مرش کا دیا تھی اور کیا۔

۱۳۳۵۰ ایک محابی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تسامت کو ای طور پر باتی رکھا جیسے جاہیت کے زمانہ میں تھی۔

( ۱۹۳۵) بنہ اور گی نے کہا تسامت سات صور تول میں ہوگی ایک توب کہ متنول مرتے وقت کہ جائے کہ ججے کو فلال نے بارایا ڈئی کیے ہور اس کے بارایا ڈئی کیے ہور اس پر نشان نہ ہوا ور بیہ قوار بیٹ کی ہور اس کے بار کی گارے ہور اس پر نشان نہ ہوا ور بیر قال است الدر ہور گارے کہ دو عاد لی گوائی دیں کہ فلال نے زخی کیا ہے چر چند روز زخم کے بعد ہی کر مرجائے لیکن اس مورت میں قصاص ہے۔ چر تئی یہ کہ متنول ختم کے باس طیماالل المجھنا ہوگیا ہو اللہ اور لیے شائعی وراہ و خیفہ کے زد کیے اس صورت میں قصاص ہے۔ چر تئی یہ کہ متنول ختم کے باس طیماالل سے قریب یا مجمل اللہ اور لیے گار اور اور گاری ہوا اس کے باس طیماالل سے قریب یا مجمل اور وہ ارائی گار اور اور گار ہوا گاری ہوا اس کے باس اللہ قول اس کے باس طیماالل سے قریب یا گھر اور وہ اور کی گھران میں ایک فضل کے باس سے بدا ہوں اور وہ اور کی گھران میں ایک فضل کے باس سے بدا ہوں اور وہ اور کی گھران میں ایک مورت میں ایک اور اور گار ہور گھر اور اور کی اور اور کی گھران میں ایک مورت میں اور وہ کی کردو وہ اور کی دور کی دور اور کی دور اور کی دور کی دور اور کی دور اور کی دور کی ک



١ - ١٣٥١ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَدًا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ.
الْأَلْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْبَهُودِ.

٢ ٣ ٤ - عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

يَّابِ حُكُمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُواتَدِينَ

مُ ١٣٥٣ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ بَاسًا مِنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنْ شَيْتُمْ أَنْ تَعْوَجُوا مِنَ أَلْبَائِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّنْفَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَائِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّنْفَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَائِهَا وَأَنْوَالِهَا )) فَقَعْلُوا فَصَحُوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاةِ وَأَنْوَالِهَا )) فَقَعْلُوا فَصَحُوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاةِ وَأَنْوَا لِهُ مَالُوا عَلَى الرَّعَاةِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَسْلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِى أَنْوِهِمُ وَالرَّحُلَةِ مَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِى أَنْوِهِمُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِى أَنْوهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِى أَنْوهِمُ فَالْولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتَ فِى أَنْوالِهُمْ وَالرَّحُلَهُمْ وَسَلَّمَ فَيْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعْتَ فِى أَنْوهُمُ وَسَلَّمَ فَالَوهُ وَلَوْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَالِمُ وَسَلَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا عَلَى مَاتُوا.

۱۳۳۵ - این شہاب سے ایس بی روایت ہے اتنازیادہ ہے کہ جناب رسول اللہ بھٹھ نے تسامت کا تھم کیا در میان انسار کے ایک مقتول پر کہ جس کے قبل کا تھوں نے دعوی کیا تھا یہود پر۔
ایک مقتول پر کہ جس کے قبل کا تھوں نے دعوی کیا تھا یہود پر۔
۱۳۳۵ - اس سند سے بھی خدکورہ بالاحد بیث مروی ہے۔

باب: اُڑنے والوں کااور اسلام سے پھر جانے والوں کا تھم

(۴۳۵۳) بڑا الگ اور احد کے اصحاب نے اس مدید ہے استدان کیا ہے کہ جو جاتور حال ہے اس کا پیشان اور کو برپاک ہے اور ادارے اصحاب نے کہا ہے کہ بدو داکے لیے بحکم دیااور و داکے واسطے برایک نجاست کا استعال در ست ہے سوا تحراور مسکر ان کے ۔ (انتخابا قال الووی )

یہ صدیدے کا دین اور مرتم ان کی مزاش اصل ہے اور موافق ہے اس آیت کے اضعا جزاء المذین یعدو بون الله و دسوله انجر کے ۔ اور اختاف کیا ہے علاء نے اس بات می تو امام الک کے نزدیک ام کو اختیار ہے کہ ان مزاول میں سے جو آیت یک فہ کو رہیں (ممل کر با استعال دین اور ابو مصوب کے سول دینا ، باتھ باؤل کا نا اور ابو متیفہ اور ابو مصوب کے نزدیک ہر صورت میں امام کو اختیار ہے۔ اور ان ان اور باتی علاء کے نزدیک اگر محار بین نے صرف قل کیا ہے اور مال نہیں لیا تو وہ قل کئے بائی گا درجو صرف مال لیا تو ہاتھ باؤل کا نے بائیں گا اور مواد ہے اور جو صرف مال لیا تو ہاتھ باؤل کا نے بائیں گا اور ابو صفیق کے جو صرف ڈرایا اور و حکایا تو ان کو با کر مز اور اس کے ۔ اور انو صفیق کے اور جو صرف درایا اور و حکایا تو ان کو با کر مز اور اس کے ۔ اور انو صفیق کے اور میں یہ تھی نہ ہو یا جنگل میں اور ابو صفیق کے بائل میں یہ تھی نہ ہو یا جنگل میں اور ابو صفیق کے بائل میں یہ تھی نہ ہوگا اور علاء نے کہا کہ آئے کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب عام ہے شیر میں یہ تھی نہ ہوگا اور علاء نے کہا کہ آئے کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب میں یہ تھی نہ ہوگا و راور میں کہا کہ آئے کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب سے میں یہ تھی نہ ہوگا اور علاء نے کہا کہ آئے کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب سے بھی تھی تو موقع نے اور اور میں کہا کہ ان کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب سے بھی تھی تو موقع کی اور کہا کہ اور کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب سے بھی میں دور کھی اور کھوں کا بھوڑ تا یہ واقعہ سٹلہ کی محارب سے بھی تا تو مسور تے اور بھوں کہا کہا کہ اور کھوں کا بھوں کا کھوں کا بھوں کہا کہ تو کھوں کا بھوں کی کھوں کا کھوں کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کا کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو محالیا کو اس کو کھوں کی کو اس کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے ک

2004 - عَنْ أَنْسَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ تَفَرّا مِنْ عَكُلِ ثَمَايَنِهُ قَدِسُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ أَنْ تَفَرّا مِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْعَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْعَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِسْتُ الْحَسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ فَعَالَ الْحَسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَتَصِيبُونَ مِنْ الْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا )) فَقَالُوا بَلَى فَعَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا )) فَقَالُوا بَلَى فَعَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَلْبَانِهَا وَالْبَالِهِ فَصَحَوْا فَفَيْلُوا الرَّاعِي وَطَرَدُوا الْإِبلَ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحَوْا فَفَيْلُوا الرَّاعِي وَطَرَدُوا الْإِبلَ أَبْولِهِمْ فَتَعْتُ فَي وَطَرَدُوا الْإِبلَ فَالْمَامِلُ فَي السَّمْولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَيْعَتُ فَي وَلَوْلِهِمْ فَعَلَيْهِمْ فَقَمْ نَهِمْ فَقَعْطِعَتُ أَيْدِيهِمْ فَلَامِ وَالْمَرْدُوا فِي الشَّمْسِ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقَعْطِعَتُ أَيْدِيهِمْ وَالْمَرَدُوا فِي الشَّمْسِ فَالْمَالِ وَسَمِرَ أَعْيَنُهُمْ ثُمَّ نَبِدُوا فِي الشَّمْسِ حَتَى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَبْاحِ فِي دِوالَيْهِ وَاطْرَدُوا اللّهُ عَلَى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَبْاحِ فِي دِوالْيَةِ وَاطْرَدُوا اللّهُ عَلَى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَبْاحِ فِي دِوالْيَةِ وَاطْرَدُوا اللّهُ عَلَى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَبْاحِ فِي دِوالْيَةِ وَاطْرَدُوا اللّهُ عَلَى السَّمْرَتُ أَعْيَنُهُمْ مُنْ أَوْلُوا فِي وَالْمَرَانِ وَالْمَرَدُوا أَعْيَالُهُمْ وَقَالَ وَسَمْرَتُ أَعْيَنُهُمْ مُنْ وَالْمَالِولَ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى السَّمْ وَالْمَالُولُوا فِي السَّمْ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِولُولُوا فَيْلُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِولُ الْمَالِولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤَالِقُولُولُولُوا الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْ

وَ اللّٰهِ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ فَوْمٌ مِنْ عُكْلِ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاحْتَوَوْا اللّٰهِ عَلَىٰ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاحْتَوَوْا اللّٰهِ عَلَىٰ إِلَّا عُرَيْنَةَ فَاحْتَوَوْا اللّٰهِ عَلَىٰ بِلِقَاحِ وَأَمْرَهُمْ اللّٰهِ عَلَىٰ بِلِقَاحِ وَأَمْرَهُمْ أَلْهُ بِينَةً فِلْمَا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ حَدِيثِ خَدَاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسُيرَتُ أَعْيَنَهُمْ وَالْهُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْتَعَوْنَ .

270٦ - عَنْ أَبِي فِلَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ خَالِمًا خَلْفَ عُمْرَ بُنِ عَنْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ كُنْتُ خَالِمًا خَلْفَ عُمْرَ بُنِ عَنْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ

۱۳۵۳ - انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آٹھ آدی عکل (آیک قبیلہ ہے) کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے بیعت کی اسلام پر 'پھر ان کو ہوا ناموافق ہوگئ اور آپ سے بیعت کی اسلام پر 'پھر ان کو ہوا ناموافق ہوگئ اور ان کے بدن بیار ہوگئے۔ انھوں نے فکوہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرایا تم ہمارے چرواہ کے ساتھ جاؤاد نوں میں دہاں ان کادود ھاور پلیٹاب ہیں۔ انھوں نے کہا اچھا پھر وہ نکلے اور اونوں کا پیشاب آور وودھ ہے اور اچھے ہوگئے۔ انھوں نے جرائی کیااور آونی کے انھوں نے چرواہوں کو حل کیااور آونی کے انہوں کے جیجے ہوئی سے بیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو پیٹی آپ نے ان کے جیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو پیٹی آپ نے ان کے جیجے دور جبی وہ کر قار ہو کر لائے گئے۔ آپ نے علم کیا ہا تھ پاؤل کو ان کے جیجے کا نے کئے یہاں تک وہ مر گئے۔

۳۳۵۵ - وی ہے جو اوپر گزرااس میں اتنازیادہ ہے وہ ڈال دیئے گئے حرومی (حرومہ بینہ منورہ کاایک میدان ہے) پانی مائنگتے تھے لیکن پانی نہیں ملتا تھا۔

۱۳۵۷- حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے بیچے بیٹھا تھا انموں نے لوگوں سے کہا قسامت میں

الله منسوخ نیس اور آپ نے تصامالیا کیا کیو کا انحول نے بھی چروابوں کے ساتھ ایبای کیا تھا۔ (اودی)

(۳۳۵۵) تلا نوویؒ نے کہاس مدیدے ہیں یہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ نے ایسا تھم کیا تھایاان کوپانی دینے سے منع کیا تھا۔ قاضی عیر من نے کہا مسلم نوں کا اہماع ہے اس منلہ پر کہ جس کے لیے قتل کا تھم ہواور ووپانی مانے قواس کوپانی دیا جائے اور اس کووو طرح کے عذاب ندویں کے۔ایک بیاس کا اور دوسرے کر دن مارنے کا۔ ہی کہنا ہوں کہ سمجے روایت ہیں ہے ہے کہ انھوں نے چرواہوں کو مار ذالا اور اسلام سے بھر گئے اب ان کی کوئی قاطر ندر قائد ہانی چائے چائے کی نداور کی بات کی۔اور ہمارے اسی ب نے یہ کہاہے کہ جس کے ساتھ پانی ہو بھڈر طہارت کے وواس مرتد کونہ وے جو بیاس سے مررباہوالبتہ اگر ڈی کا فرما جائور ہو تواس کوپائی چانا واجب ہے اور وضو کرناا سے وقت میں در سے ٹیس۔(نووی)



لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسْبَامُةِ فَقَالَ عَنْبُسَةً فَدُّ حَدُّثْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثُ أَنْسٌ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٥٧ = عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلَكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةً نَفَرٍ مِنْ عُكُلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ.

٣٥٨= عَنْ أَنْسِ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرُّ مِنْ عُرِّيَّنَةٌ فَأَسْلَمُوا وَبَمَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ نُمُمْ ذُكَرَ نَحْوَ حَلِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلُهُمْ

وَسَلَّمَ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّجٍ قَالَ أَبُو قِلَانَةً فَلَمًّا فَرَغْتُ قَالَ عَبُّسَةً سُبْحَانَ ۚ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَقُلْتُ أَتَنْهِمُنِي إِنا عُنْيَسَةُ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمُّ هَذَا أَوْ مِثلُ هَذَا.

إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِعًا يَقَنَّصُّ أَثْرَهُمْ.

٤٣٩٩ - عَنْ أَنْسِ رَفِي حَدِيثِ هَبِتَامٍ قَدِمَ عَلَى النَّهِيُّ عَلَيْهُ رَهُطٌ مِنْ عُرَائِنَةَ وَفِي خَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكُلِ وَعُرَّيْنَةً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمًّ.

• ٤٣٦٠ عَنَّ أَنْسِ رَضِيَّ الله عَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَيْنُ أُولَهِكَ

كياكتے ہو ؟عنب نے كہاہم ےائس بن الك نے حديث بيان كى الی ایس میں نے کہا مجھ سے انس نے صدیث بیان کی کہ جناب ر سول الله م کے پاس مجھ لوگ آئے اخیر تک اور بیان کیا حدیث کو ای طرح جیے اور گزری اور الوقط نے کہا جب میں نے حدیث کو تمام کیا تو عنب نے سجان اللہ کہا میں نے کہا کیا میرے اویر تہت کرتے ہو (جموٹ کی)؟ تؤعنید نے کہا نہیں ہم ہے مجمى انس في في السي على حديث بيان كى ال ملك شام والواجم بميشه بھلائی ہے رہو کے جب تک تم میں ایسا مخص رے ( لینی ابو قلاب کے حفظ اور یاد کی تعریف کی ک

2000- وی ہے جواویر گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ آپ نے واغ نہیں دیا (کیونک واغ زخم بند کرنے کے لیے دیتے ہیں اوروبال اس كى ضرورت ند تقى )-

٣٣٥٨- انس بن مالك رشي الله عند سے روايت ہے رسول الله کے پاک عربیتہ سے چندلوگ آئے 'وہ مسلمان ہو گئے۔ انھوں نے بیعت کی آپ ہے مدینہ میں۔اس دنت موم بعنی برس م کی بیاری لیمیل ۔ (نووی نے کہا برسام عقل کافتورہے یاورم سر کایاورم سینہ كاله بحر الجواجر بل ہے برسام ورم ہے اس پروے كا جو جكر او ر معدے کے ﷺ میں ہے۔) چھر بیان کیا حدیث کو ای طرح اتا زیادہ کیاکہ آپ انسار کے ہیں نوجوانوں کے قریب تھے آپ نے ان کوان کے بیچھے دوڑ ایااور ایک پہچائے والے کو بھی ساتھ کیاجوا ن کے قد موں کے نشان پیجائے۔

١٣٣٥٩ - اس سندس بهي تدكوره بالاحديث مروى بـ

۳۴ ۱۰ انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظی نے ان کی آتھوں میں سلائیاں چھیری اس لیے کہ



لِئَانُهُمْ سَمَلُوا أَعَيَّنَ الرَّعَاء.

بَابِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُتَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلُ بِالْمَرَّأَةِ

١٣٦١ - عَنْ أَلَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبِهَا رَمَى فَقَالَ لَهَا (﴿ أَلْفَلُكِ فُلَانُ ﴾) وَسَلَّمُ وَبِهَا رَمَى فَقَالَ لَهَا (﴿ أَلْفَلُكِ فُلَانُ ﴾) فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِئَةَ فَقَالَتُ فَقَالَتُ فَقَالَتُ مَا اللّهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

٢٣٦٢ - عَنْ شَعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِنْرِيسَ فَرَضَحَ رَأْسَةُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ حَجْرَيْنِ حَجْرَيْنِ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا حَدِيثِ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْبَهْودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِي لِي الْبَهْودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِي لَهُ لَهَا ثُمْ الْقَاهِدِ وَرَضَحَ رَأْسَهَا لَهَا ثُمْ أَلْقَاهِا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَحَ رَأْسَهَا لِلهَ الله عَلَى الله عَ

٣٣٤٤ عَنْ أَيُوبَ إِنهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

انھوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں بیں سلائیاں پھیری تھیں۔ باب: پھر وغیرہ بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص لازم ہوگاای طرح مر دکوعورت کے بدلے قتل کریں سے

۱۳۳۱-انس بن مالک سے روایت ہے ایک بہودی نے ایک لڑی
کو مارا چند جا تدی کے کلڑوں کے لیے او پھر سے اس کو مارا۔ وہ
لائی گئی رسول اللہ ﷺ کے پاس اس بیل کچھ جان باتی تھی۔ آپ
نے اس سے بوچھا تھھ کو فلاں نے مارا ہے ؟ اس نے اشارہ کیا سر
سے نہیں۔ پھر فرمایا دوبارہ فلانے نے مارا ہے ؟ اس نے اشارہ کیا سر
سے نہیں۔ پھر تیمری بار بوچھا تو اس نے کہا ہاں اور اشارہ کیا اپ
سر سے۔ (آپ نے اس بہودی کو بلوایا اس نے افرار کیا) تب
سر سے۔ (آپ نے اس بہودی کو بلوایا اس نے افرار کیا) تب
آپ نے اس کو حق کیا دو پھر وں سے پہل کر۔

۱۲۳ ۲۲ وی ہے جو اور گزرااس میں سے کہ آپ نے اس کا سر کیلاد و پھر ول کے جگہ

۱۳۳ ۱۳ انس رضی اللہ عندے روایت ہے ایک بہودی نے انصار کی ایک بہودی نے انصار کی ایک بہودی کے انصار کی ایک بہودی کے اس کو کو گئل کیا بچھ زیور کے لیے جو پہنے تھی۔ پھر اس کو دی بین ڈال دیا وراس کا سر پھر سے پچل دیا۔ بعد اس کے دہ پکڑا گیا آپ نے تکم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے تکم کیا اس کو پھر وال سے مارا گیا یہاں کیا اس کو پھر وال سے مارا گیا یہاں تک کہ مر گیا۔

٣١٣ السنام- السندي بحي مدكوره بالاحدثيث مروي ب

(۴۳۲۰) ﷺ پیس به سزا سختی اور به رحمی خبیس بلکه عین عدل اور انساف ہے۔اگر بد معاشوں اور ڈاکوؤں پر کوئی رحم کرے تو وہ بے رحمی ہے۔۔۔۔ خلق الله پر-

> کوئی بابدال کرون چنال ست که بد کرون بجائے نیک مروال



 ٢٦٠٥ عَنُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسِنَٱلُوهَا مَنْ صَنْعَ هَٰذَا بِكُ مُٰكَانَ فُلَانَ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَٱوْمَتُ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرُّ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضُّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بَابِ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانَ أَوْ محضوه إذا ذفعه الممصول عليه فأثلف

نَفْسَهُ أَوْ غُضُورَهُ لَا صَمَانَ عَلَيْهِ

واللے کی جان یاعضو کو نقصان پہنچے تواس پر پچھ تاوان نہ ہو گا(لینی حفاظت خود اختیاری جرم نہیں ہے) ٣٣٣٧- عمران بن حصيلن رمنى الله عند سے روايت ہے يعلی بن منبہ پایعلی بن امیہ ایک مخص سے لڑیے پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ کودائت سے دبایا اس نے ابنا ہاتھ کھینچاس کے منہ سے اس کے دانت لکل پڑے۔ پھر دونوں لڑتے جھڑتے رسول اللہ ﷺ

۳۳۷۵ - انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے ایک لونڈی

کا سر کیلا ہوا ملا دو پھروں ہیں۔اس ہے بوجھا کس نے تھے کیلا

اشارہ کیااہے سرے۔وہ بہودی پکڑا میااس نے اقرار کیا۔ تب

باب: جب كوئى دوسرے كى جان ياعضو پر حمله كرے

اور دہ اس کو وقع کرے اور دفع کرنے میں حملہ کرنے

ر سول الله ﷺ نے تھم دیااس کاسر سکانے کے لیے چھر ہے۔

٣٦٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ فَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً أَوْ ابْنُ أُمَيَّةً رَجَلًا فَعَضَّ أَخَدُهُمَا صَّاحِبَهُ فَانْتَزَعُ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نُنِيْتَيْهِ فَاحْتَصَمَّا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

(٣٣٧٥) المام نووي في في كباا س حديث سن كني فاكد عد فط ايك تويد كه مرد عورت كيد بدل تنل كياجائ كاادراس يراجماع ب د و سرایہ کہ عمد اجو قتل کرے اس کو ای طرح اربی ہے جس طرح اس نے ماراہے۔اگر تکوارے ماراہے تو تکوارے ماریں ہے اورجو ککڑی یا پھر ے ماراہ تو کنڑ کا یا پھرے ماریں گے۔اس میں امام ابو حنیقہ کا اختلاف ہے وہ کہتے میں کہ قصاص صرف مکوارے لیاجائے گا۔ تیسر ہیں کہ بھاری چیزے مارنا ممی قبل عمرے جیسے چتر یا موٹی لکڑی ہے اور اس میں قصاص ہے۔ شافعی اور احمد اور مالک اور جمہور علاء کا یمی قول ہے اور المام ابو صنیفہ کے نزدیک قصاص اس صورت میں ہے جب و حار وار چیزے بارے لوہا ہویا پھریا لکڑی یااس آلہ ہے جو کمل کے لیے بناہے جیسے سمو پھن وغیر ویانگار بی ڈالنے ہے اور اگر اس آلے ہے تمل کرے جو تمل کے لیے ٹیمن بناہے جیے چھوٹی نکڑی یا کوڑا یا لممانچہ یا غلیل وغیر و ہے کیکن عمر آمارے تو وہ سمی تملّ عمد ہے اور مالک اور لیگ کے نزو کیک اس بیس تصاص واجب ہو گااور شاقعی اور ابو مغیفہ اور اوڑ اعلی اور توری اور احمد اوراسحات اورابو توریک از یک اس میں قصاص نہ ہوگا۔ چوتھا ہے کہ مسلمان کوجو مارے اس پر قصاص ہے۔ یا نچواں میہ کہ مجر وح کا بیان سنتا ادراس سے پوچھنا تاکہ تحق کا پند معلوم ہوادر اس کی گر فاری کی جائے 'مچر اگر وہ اقرار کرے تو تمق ٹابت ہو کیااورجو افکار کرے تو اس کوہشم کھاتا چاہیے۔اگر فتم کھانے تو ہری ہوجائے گااور صرف مجروح کے کہتے ہے اس پر خون ثابت نہ ہوگا ہی اکثر علاء کا قول ہے اور مالک کے نزدیک ثابت ہوجائے گا۔ حدیث اس کی دلیل ہے ادریہ دلیل صبح فین ہے کیونکہ اس واقعہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اس بہودی نے اقرار كياتها-(التحليا قال الودي)

(٣٣٦١) الله جس كروانت فكل يزسده ويعلى تفاياس كانوكر بهر حال اس فريت ما كلى تورسول الله كويت فيس ولا أن كوتك ووسر محض نے ابناہاتھ بچایا اور ہاتھ بچانے کا حق از روئے حفاظت خود اختیاری اس کو حاصل تھا۔ پھر اس حق کے حاصل ہونے پر دوسرے کے تاب



الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ ﴾.

٣٦٧ عَن يَعْلَى عَنْ النَّبِيُّ عَلَّى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ ٣٣٦٨ عَنْ عِمْرَانَ لِنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَحُلُهُ عَضَّ ذِرَاعَ رَحُلِ فَحَذَّبَهُ فَسَقُطَتُ ثَنِيْتُهُ فَرُفعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْطَلُهُ وَقَالَ (﴿ أَرَدُنَّ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ ﴾)

٣٣٦٩ عَنْ صَغْوَانَ بْنِ يَعْلَى رُّضِيَ ا للهُ عَنْهُ أَنَّ أَحِيرًا لِيَعْلَى بُنِ مُنْيَةً عَضَّ رَحُلٌ ذِرَاعَهُ فَحَذَبَهَا فَسُقَطَتُ ثَنِيْنَهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبُطُلُهَا وَقَالَ ﴿ أَرَٰذُتَ أَنْ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ )).

• ٤٣٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ؛ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتُ ثَبِيُّتُهُ أَوْ ثَنَاكِاهُ غَاسُتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كُمَّا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ خَتَّى يَعَضُّهَا ثُمُّ انْتَزِعْهَا )).

£٣٧١ عَنْ صَغُوانَ بْن يَعْلَى بْن مُثْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّى النَّبِيُّ ﷺ رَحُلٌ وَقَدُّ عَضٌّ يُدَ رَحُلِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَيْنَاهُ يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ قَالَ فَأَيْطَلَهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَقَالَ (( أَرَدْتَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَفَالَ (﴿ أَيَعَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُ كَهِا يَكِلُ آكَ آبِ نَهِ فَرِمَا يَا تُما سُطر ٥ كَاتُمْ بُوجِي اون كَاثَا ہے ویت نیس کے گا۔

٣٧٤ ٣١ - اس سندے مجھی ترکور ہ بالاحدیث مر وی ہے۔ ١٣٣٨- عمران بن حميين سے روايت ہے ايك مخص نے ووسرے کا ہاتھ کاٹااس نے ہاتھ تھے پٹادوسرے کے دانت نکل پڑے۔ پھرید مقدمہ جناب رسول اللہ کے باس میا آپ نے اس کو لغوكر ديااور فرمايا توجأبتا تفاكه اس كأكوشت كحائي

٣٩٩ سام مفوان بن يعلي عروايت بي يعلى بن امير ك ايك نو کرنے (جنگز اکیاایک جخص سے )دوسرے نے اس کا ہاتھ دانت ے کاٹا۔ اس نے اپناہاتھ کھیٹا تو دوسرے کے دانت کر پڑنے۔ پھر بد مقدمہ جناب رسول اللہ کے پاس محیا آپ نے اس کو لغو کر دیا اور فرمایا تو جا بتا تھا کہ اس کاماتھ چباڈالے جیسے اونٹ چبالیتا ہے۔ ۰۷ سر مران بن حصین سے روایت ہے آیک جھس نے ووسر کا ہاتھ کاٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھیٹھااس کے دانت لکل یڑے۔ جس کے وانت نکل آئے تھے اس نے جناب رسول اللہ ے فریاد کی آپ نے فرمایا تو کیا جا ہتا ہے کیا یہ جا ہتا ہے میں اس کو تحكم دول وہ اپناہاتھ تیرے منہ میں دے پھر تواس کو چیاڈانے اس طرح جیسے اونٹ چہاتا ہے۔ اچھا تو مجی اپنایا تھ اس کے مبدیس وے کر کھسیٹ(بعن اگر تیراجی چاہے تواس للمرح قصاص ہو سکتا ہے کہ تو بھی اپناہا تھ اس کے منہ میں دے پھر تھیٹے لے یا تواس کے بھی دانت ٹوٹ جا کیں گے یا تیرا ہاتھ زخی ہوگا)۔

الاسهم- اس سندے بھی وہی حدیث مروی ہے جواو پر گزری۔



أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ )).

٣٧٧ ٤ - عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِهِ رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَالَ غَرَوْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُوةً تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ يَلْكَ الْعَرُوةُ أُوثَقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءً قَالَ صَغُوالُ قَالَ الْعَرُونُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي عَنْدِي فَقَالَ عَطَاءً قَالَ صَغُوالُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرُ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَلُهُمَا عَضَّ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرُ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَلُهُمَا عَضَّ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرُ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَلُهُمَا عَضَّ يَدُ الْآخَرِ فَالنَّوْعَ الْمُعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ النَّارَعَ الْمُعْمَلُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ أَلَا النَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ فَالْتَوْعَ الْمُعْمَلُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ فَالْتَوْعَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ فَالْتَوْعَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَ وَسَلِّمَ فَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَالْعَلَى إِللهُ عَلَيْهِ فَالْمَالَعَ فَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَأَوْلَكُمْ النِّي صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَأَعْلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَأَعْلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَأَعْلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَصْلًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَعْلَى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَعْلَى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَعْلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْمَلَ وَيَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْمَلَ وَاعْمَلَى إِللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

٣٧٣٣- عَنِ ابْنُ جُرَيْجِ بِهَنَا الْإِسْادِ نَحْوَهُ بَابِ إِنْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

٣٧٤ عَنْ أَنَّ أَخْتَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ أَخْتَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ أَخْتَ الرَّيْعِ أَمَّ حَارِثَةَ جَرَحْتُ إِنْسَانًا فَاحْتَصَمُوا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ )) مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ )) فَقَالَتُ أَمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللهِ آيَقَتَصَ مِنْ نَلَانَةَ وَاللّهِ لَا يُقْتَصَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَا أَمَّ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَا أَمَّ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَا أَمَّ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَا أَمَّ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَتُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْ مَتُولُ اللهِ )) قَالَتُ لَا وَاللّهِ لَا يُقَتَّصَ مِنْهَا أَبَدًا وَاللّهِ لَا يُقَتَّصَ مِنْهَا أَبَدًا وَاللّهِ لَا يُقَتَّصَ مِنْهَا أَبَدًا اللهُ فَمَا زَالَتَ حَتَى قَبُلُوا الدّيّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهُ فَمَا زَالَتَ حَتَى قَبُلُوا الدّيّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

۲ سال الله علی الله علی بن امید سے روایت ہے بن نے جہاد کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک بن اور وہ سب سے زیادہ مجروسے کا عمل ہے میرا۔ تو میرا ایک نو کر تھا وہ ایک شخص سے لڑا اور دونوں بن سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانت سے کا ٹا۔ عظاء نے کہا مجھ سے صفوان بن بیلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا اس نے بیان کیا تھا کس نے کس کا ہاتھ کا ٹا تھا اس نے این کیا تھا کس نے کس کا ہاتھ کا ٹا تھا اس نے این ہور میں کا ہاتھ کا ٹا تھا اس نے این ہور اس کا دانت کر پڑا تو وہ دونوں ہور سول اللہ کے پاس آئے آپ نے اس کے دانت کو لغو کر ویا ( یعنی رسول اللہ کے پاس آئے آپ نے اس کے دانت کو لغو کر ویا ( یعنی اس کی دیت نہیں دلائی )۔

۳۳۷۳- لمه کوره بالاحدیث اس سندے بھی مر دی ہے۔ باب : دانتوں میں قصاص کی بیان

۲۲ سائے۔ حضرت انس سے روایت ہے ام مار شرب کی بین نے (جو حضرت انس کی بھولی تھیں ) ایک آدمی کو زخمی کیا (اس کا دانت توڑ ڈالا)۔ بھرانھوں نے جھٹرا کیا جناب رسول اللہ ہے آپ وانت توڑ ڈالا)۔ بھرانھوں نے جھٹرا کیا جناب رسول اللہ ہے آپ نے کہا ہے فرمایا تصاص لیا جائے گا۔ ام رہج نے کہا یارسول اللہ اکیا فلائے سے قصاص لیا جائے گا (ایسی ام مارش سے) میں اللہ اللہ اللہ اللہ نے کہا تھا میں نہ لیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میں نہ لیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میں نہ لیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میں نہ لیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میں نہ کی تصاص کا۔ ام رہج اللہ کی کہا تھا میں نہیں لیا جائے گا۔ بھر ام رہج بھر کہا تھا میں نہیں لیا جائے گا۔ بھر ام رہج بھی تصاص نہیں لیا جائے گا۔ بھر ام رہج بھی تصاص نہیں لیا جائے گا۔ بھر ام رہج بھی کہا تھی دیں یہاں تک کہ جس کادانت ٹوٹا تھا اس کے کئے ام رہج بھی کہتی رہی یہاں تک کہ جس کادانت ٹوٹا تھا اس کے کئے

(۳۳۷۳) بناری بیں ہے کہ زخمی کرنے والی خودر کے تھی اور متم انس بن النظر نے کھائی تھی اور ام رکھے نے جو متم کھائی اس ہے جناب رسول اللہ کی کارو منظور نہ تھا بلکہ متعود یہ تھا کہ آپ سقارش کریں بحروج کے گئے والوں ہے اور ان کو دیت پر راضی کریں اور فتم کھائی اللہ تعالی کے بھروے پر اللہ تعالی نے ان کو سچا کر دیا۔ اور اس صدیث ہے یہ نکا کہ عورت اور مروش قصاص لیا جائے گائنس اور مادوان النئس دوٹوں ہیں۔ اور جبور کا بجی قول ہے اور ابو حنیفہ کے ٹزویک فنس میں قصاص ہوگا اور مادون النفس میں نہ ہوگا۔ اور بعضوں کے لاہ



لَوْ أُقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَيْرُهُ ﴾.

### بَابِ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْن مُوَّةً

. عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ لَمَا يَحِلُّ فَمُ امْوِئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ النُّبِّبُ الزَّانِي وَالنَّفُسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَّاعَةِ )). ٢٧٧٦ عَنْ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْبَادِ مِثْلَهُ. ٤٣٧٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (﴿ وَالَّذِي لَمَا إِلَّهُ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُّ رَجُلِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَثَلَاثَةُ نَفَر التَّارَكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةَ شَكَّ فِيهِ أَخْمَدُ وَالنَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ )).

٣٣٧٨ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِثْـَادَيْنِ جَسِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذُكُرًا فِي الْحَدِيثِ قُوْلَهُ (( وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرَهُ )).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنَّ مِنْ عِبَاهِ اللَّهِ مَنْ ﴿ وَالْهِ وَالْمَا لِيَعْلَ مِرامِني الوكي جناب رسول اللهُ فَ فرمايا لِعَصْ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے میں کہ اگر اس کے بجروے پر حتم کھا بينيس تواللدان كوسيأكرك كار

# باب: مسلمانوں كافل كب درست ہے

۵ سام - عبدالله بن مسعود سے روایت ہے جناب رسول اللہ عَظَةً فَ فرمايا مسلمان كوجو كواى ديتاب كرسواالله تعالى ك كوئى -سچامعبود خبیں ہے اور میں اس کا پیغیبر ہوں مار نادرست خبیں مگر تین میں ہے کسی ایک بات پر 'یااس کا نکاح ہو چکا ہواور وہ زٹا کرے یا جان کے بذلے جان (مینی کسی کا خون کرے) یا جواتے وین ہے بھر جائے 'مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہو جائے۔ ٣٣٤٧- اس سند سے محمی ند کوره بالاحد بث مروی ہے۔ ے کے سوسا۔ عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رمول الله عِن م كو خطبه سنان كيك كفرك موت تو فرمايا فتم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مسلمان کا خون کرنا درست نیس جو گوائی دیتا ہواس امر کی کہ سواللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا ہوں تگر تین فحصوں کا 'ایک تووہ<sub>۔</sub> جودین اسلام کو چھوڑ دے اور جماعت ہے الگ ہو جائے۔ دوسرا دہ جس کا نکاح ہو چکا ہو اور وہ زنا کرے۔ تیسراجان بدلے جان کے۔ ٣٣٤٨- ندكوره بالا حديث اس سند سے بھي روايت كي حمي

#### ناپی زُد کی مطلق قصاص نه ہوگا۔ (نووی)

(۳۳۷۵) جنه نودی نے کہا اس صدیت سے حنیوں نے استدلال کیاہے کہ مسلمان ڈی کا قرکے بدلے مارا جائے گااور کراو تدام کے بدلے۔ تحر جہور علاءاس کے خلاف ہیں جیسے مالک اور شافتی اور احد اور ایٹ اور میہ جو آپ نے فرمایا ہے وین سے پھر جائے تو شافل ہے ہر آیک مرتد ۔ 'و۔ نجر وہ قتل کیا جائے گااگر توبہ نہ کرے اور شال ہے اس کوجو بدعت یا بغادت اختیار کر کے مسلمانوں کی جماعت ہے نگل جائے۔ جیسے خوارج وغيره والنداعلم..



إِيَّاتِ إِيَّانِ إِثْمِ مَنْ مِنْ الْقَعْلَ

٣٧٩ - عَنْ عَنْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لِمَا تُقْتَلُ نَفْسَ طُلْمُا وَسَلَّمَ ﴿ ﴿ لِمَا تُقْتَلُ نَفْسَ طُلْمُا وَلَا كَانَ عَلَى ابْنِ آذَمَ الْأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِللَّهُ كَانَ أَوْلَ مَنْ سَنَّ الْقَتَلَ ﴾.

٣٨٠ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسُ (( لِأَلَّهُ سَنَّ الْقَتْلُ لَمْ يَذَكُّرا أَوْل )).

بَابِ الْمُجَازَاةِ بِالدُّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنْهَا أُولَ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُولُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَسُقُ مَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أُولُ مَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أُولُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ )). يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ )). كَانَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ شَعَبَةً عَلَى عَنْ شَعَبَةً وَاللَّهِ عَنْ النَّاسِ )). وَسَلَّمَ بِمِنْلِهِ غَيْرَ أَلَا يَخْضَهُمْ قَالَ عَنْ شَعَبَةً (﴿ يُقَضَى وَيَعْضَهُمْ قَالَ يُخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ )).

بَابِ تَغْلِيْظِ تَحْرِيمِ اللَّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَال

٣٨٣ - عَنْ أَبِي يَكُرَّةَ رَفِينَ اللهُ عَنْهُ عَنْ

باب جس نے بہلے خون کی بناؤالی اس کے گناہ کا بیان ۱۳۷۹ - عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرایا جب کوئی خون ظلم سے ہوتا ہے تو آدم کے بہلے بیٹے (قائل) پر ایک حصہ اس کے خون کا پڑتا ہے (لیمن گناہ) کیونکہ اس عد اول الل کی راہ تکالی۔

٣٣٨٠ - مُركوره بالاحديث الن سندين بهي مروي يير

### ہاب : قیامت کے دن سب سے پہلے خون کافیصلہ ہوگا

ا ۱۳۳۸ میدالله بن مسعود رسنی الله عند سے روایت ہے جناب رسول الله علی نے فرمایا تیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خوان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

۳۳۸۲- اس مند ہے بھی فہ کورہ بالا حدیث مروی ہے بعض نے "مفضی" کے بجائے "بیعنکم" کے الفاظ بیان کیے ہیں۔

# باب : خون اور عزت اور مال کاحق کیسا سخت ہے

٣٣٨٣- حفرت ابو بكرة سے روایت بے جناب رسول اللہ عظیہ

(۱۳۷۹) ہے۔ قاتل نے اپنے بھائی کوناحق را انووی نے کہا یہ صدیث ایک قاعدہ ہے اسلام کے قواعد میں ہے بینی جو کوئی بری بات نکانے اس کو تیا مت تک گناہ ہو تاجائے گااور جو اس کی بیروی کرے گااس کے گناہ کا ایک حصہ نکالنے والے پر پزے گا۔ای طرح ہو کوئی شک کی بنا ڈالے اس کو قیامت تک ثواب ہو تارہے گا اور جو اس کی بیروئی کرے گا شکی نکالنے والے کو بھی ٹواب ملے گا۔اور یہ مضمون وو مرکی صدیمت صحح میں موجود ہے۔انتہی

(۳۳۸۱) جن کیونکہ خون کا مقدمہ نہایت تنگین ہے اور یہ غلاف نہیں ہے اس مدیث کے کہ سب سے پہلے نمرز کا صاب ہوگا کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سب سے پہلے دہے گی اور خون حقوق العباد ہیں۔

(٣٣٨٣) ان جار مهيول كي حرمت عدت ير على آتى ہے۔ سو كے كے كافرون كارستور تفاكد جدان كولز نايالو شامنظور بوتا توان الله



نے فرمایاز مانہ تھوم کرا پی اصلی حالت پر دیساہو گیا جیسایس دن تھا جب خدائے تعالی نے زمین و آسان بنائے تھے۔ برس بارہ مینے کا ہے ان ش جار مینے حرام میں ( نیعنی ان میں لڑ نا بھڑنادر ست نہیں )۔ تین مبینے تو برا بر کے ہوئے ہیں ذیقند داور ذوالحبہ اور محرم اور جو تھا ر جب 'مصر کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے چی جس ہے بعداس کے فرمایا ہے کون سامہینہ ہے؟ہم نے کہااللہ نعالیٰ اور اس کارسول خوب جانے ہیں پھر آپ چپ ہورہے بہاں تک کہ ہم سمجھے آپ اس مہینہ کا بچھ اور نام رکھیں کے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ڈی الحجہ کا نہیں ہم نے عرض کیا ڈی الحجہ کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا یہ کو نساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول خوب جائے ہیں آئپ پھر چپ ہو رہے بہاں تک کہ ہم معجم آپاس شہر کا یکھ اور نام رسمیں کے آپ نے فرایا کیا یہ شہر نہیں ہے ( یعنی مکہ کا شہر ) ہم نے حرض کیاباں آپ نے فرمایا یہ کو نساون ہے؟ ہم نے حرض کیا اللہ اوراس کا رمول خوب جائے یں آپ چپ ہورہے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ آپ اس دن کا اور کوئی تام ر تھیں گیں آپ نے فرمایابد يوم النحر نہيں ہے ہم نے عرض کیا یا رسول الله ب شک میر بوم النحر ہے۔ آپ نے فرمایا تو تمباری جانیں اور تمبارے مال اور تمباری آ برو کیں (عزین) حرام بیں تم پر جیسے یہ دن حرام ہے اس شہر میں اس مینے میں (جس کی ترمت میں کمی کوشک نہیں ایسے بی مسلمان کی جان عزت دولت بھی حرام ہے اس کالینا بلاوچہ شرعی درست نہیں) اور قریب تم ملو کے اپنے پرور د گارے وہ پو چھے گا تمہارے عملوں

الُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( إِنَّ َ الزَّمَانَ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السُّنَّةُ اثْنَا غَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرِّمُ . وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانٌ ﴾) ثُمَّ قَالَ ﴿﴿ أَيُّ شَهْرِ هَذَا ﴾ قُنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فُسَكُن خَتَى ظَنْنًا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْهِهِ غَالَ (﴿ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ﴾) قُنَّا بَلَى قَالَ (﴿ فَأَيُّ بَلَكِ هَٰذَا ﴾ قُلْبًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ غَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ (( أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ )) قُلْنَا بَلَى قَالَ ﴿ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ﴾ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ غَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ مَنْيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْبِهِ قَالَ (( أَلْيُسَ يَوْمُ النَّحْرِ )) قُلْنَا بَلَى يَا رُسُولُ اللَّهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّ فِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ)) غَالَ (( مُحَمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَغْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَمَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجَعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَرُّ صُلَّالًا يَضُرِبُ بَعْضَكُمْ رقَابَ يَعْض أَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ

ن مہینوں کو بدل ڈالتے ہیے عرم میں لاتے تو مفر کو محرم کردیتے۔اس طرح ان کم بختوں نے مہینوں کو گول مول کر ڈالا تھا کوئی مہینہ ٹھیک مطوم نہیں ہوتا تھا۔ جس سال جناب رسول اللہ کے ان عمر میں جمہ الدواع کیا تو ذوالحجہ کا مہینہ دونوں حساب سے برابر بڑا اصل کے حساب سے بحق اور کا فروں کے حساب سے برابر بڑا اصل کے حساب سے بھی در کا فروں کا فروں کے دویرو میہ حدیث فرمائی لیعنی اب بھی اور کا فروں کے حساب سے بھی۔ تب حضرت نے تے کے موسم میں عرفے کے دن بتراروں آدمیوں کے دویرو میہ حدیث فرمائی لیعنی اب زمانہ کروش کھا کر اصل حساب پر ٹھیک ہو گیا ہے اب کوئی اس حساب کونہ بگاڑے اور میہ جو فرمایا معشر کارجب تو معشر ایک قوم ہے عرب لاب



العَصْ مَنْ لِيُلْغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ لِيَلْغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَة ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلْغُتُ )) قَالَ البَنْ حَبِيبٍ فِي رِوَاتِيهِ وَرَحَبُ مُضَرَ وَفِي رِوَاتِهِ عَبِيبٍ فِي رِوَاتِهِ وَرَحَبُ مُضَرَ وَفِي رِوَاتِهِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا تُرْجِعُوا بَعْدِي.

کو پھر مت ہو جانا میرے بعد گمراہ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے آلو (لیتی آپس میں لڑواور ایک دوسرے کو مارو۔ بیہ حضرت کی آخری نصیحت تھی۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے تھوڑے دنوں تک اس پر عمل کیا آخر آفت میں کہ مسلمانوں نے تھوڑے دنوں تک اس پر عمل کیا آخر آفت میں کر فآر ہوئے اور عقبی جدا تباہ کیا)۔ جو حاضر ہے وہ بیہ تھم غائب کو پہنچادے کیونکہ بعض وہ شخص جس کو پہنچائے گاڑیادہ یادر کھنے والا ہوگا اس وقت سننے والے ہے۔ پھر فرمایا دیکھو میں نے اللہ کا تھم ہوگا اس وقت سننے والے ہے۔ پھر فرمایا دیکھو میں نے اللہ کا تھم ہیں ہوگا اس وقت سننے والے ہے۔ پھر فرمایا دیکھو میں نے اللہ کا تھم

٤٣٨٤ - عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى يَعِيرِهِ وَأَحَٰذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ فَقَالَ (﴿ أَتَكْثُرُونَ ۚ أَيْ يَوْم هَٰذَا ﴾ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حُتَّى ظَنَّنَا أَلَّهُ سَيْسَعُيهِ سِوَى اسْعِهِ فَقَالَ (( ٱلَّيْسَ بِيَوْم النَّحْرِ ﴾ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ﴾ فُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (﴿ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ ﴾) قُلْنَا بَلَى يَا رُسُولَ اللَّهِ قَالَ (( فَأَيُّ بَلَدٍ هَلَا )) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ قَالَ حَتَّى ظُنَّنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَّى اسْمِهِ غَالَ (﴿ أَلَيْسُ بِالْلِلْدَةِ ﴾} قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَ ﴿﴿ فَإِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُوْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ )> قَالَ ثُمُّ انَّكُفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلُحَيْنِ فَدَبَحَهُمَا

٣٣٨٨- ابي بكرة بروايت بيب يوم الخر جواتو آپ بھي اونٹ پر ہیٹے اور ایک مخص نے اس کی تکیل تھامی۔ آپ نے فرمایا تم جانية ہويد كون سادن ہے؟ انھوں نے كہااللہ اور اسكارسول خوب جانتے ہیں' یہاں تک کہ ہم شمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام لیں سے پھر آپ نے قرمایا کیا یہ بوم الخر نہیں ہے ہم نے کہا ب شک مدیوم النحر ہے بار سول اللہ عظیمة آپ نے فرمایا مد كون سا مہینہ ہے ہم نے کہااللہ اور اس کارسول خوب جائے ہیں آپ نے فرمایا کیا بیر ذی الحجہ خیس ہے؟ ہم نے کہائے شک بیر ذی الحجہ ہے یا ر سول الله "آپ نے فرمایا یہ کوئس شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اسکا رسول خوب جانتے میں یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ اس کااور کوئی نام لیں سے آپ نے فرمایا کیا یہ شہر نہیں ہے ( معنیٰ مکہ عرب کے لوگ شہر مکہ بی کو بولتے تھے ) ہم نے عرض کیائے شک شہرہے یا رسول الله آپ نے فرمایا تو تہاری جائیں اور تہارے مال اور تمہاری عزتمی حرام ہیں جیسے اس دن اس مہینہ میں اس شہر میں حرام ہے جو حاضر ہے وہ غائب کو پیر بات پہنچادے پھر آپ متوجہ

سے بین ان کا رجب بھی تھاجو جہادی الافری اور شعبان کے در میان ہو تاہے۔ ان کے مقابل دو سری قوم تھی رہیدہ وہ ماہ رمضان کو رجب کہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ رجب وہی سمجے ہے جس کو معفر رجب کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا معفریہ نسبت اور قوموں کے رجب کی بہت تعظیم کرتے تتے اس لیے رجب ان کی طرف مشوب ہو گیا۔ واللہ اعلم۔



وَ إِلَى خُزَيْعَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا يَيْنَنَا

4740 - عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فَلِكَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَعِيمٍ قَالَ وَرَجُلٌ آخِذً بِزِمَامِهِ أَوْ فَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ يَزِيدُ بَنِ زُرَيْعٍ.
بخطاميه فَذَكَرُ نَحُو حَدِيثِ يَزِيدٌ بَن زُرَيْعٍ.

خَطْبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ حَطْبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِيثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْدُ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَذَكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذَكُرُ ثُمُّ عَيْرَ أَنَهُ لَا يَذَكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذَكُرُ ثُمُّ الْكَفَا إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْكَفَا إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (لَا كَحَرَّمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي اللهَوْلُ رَبَّكُمْ أَلَا هَلَ (لَا كَحَرَّمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِ تَلْقُولُ وَبَاكُمْ أَلَا هَلَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَا اللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُمْ اللّهُ مَا اللّهُمْ اللّهُ مَا اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَابِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيًّ الْقَتِيلِ مِنْ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَقْوِ مِنَّهُ

٣٨٧ – عَنْ عَلْقَمَةً بَّنِ وَائِلٍ رُضِيَ الله عَنَهُ حَدَّقَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ قَالَ إِنِي لَقَاعِدٌ مَعَ النّبِيّ حَدَّقَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ قَالَ إِنِي لَقَاعِدٌ مَعَ النّبِيّ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ حَاةً رَحُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنَسْعَةٍ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللّهِ هَذَا قِتَلَ أَحِي فَقَالَ بِنَسْعَةٍ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللّهِ هَذَا قِتَلَ أَحِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَقَتَلْتَهُ )) وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( أَقَتَلْتَهُ )) فَقَالَ إِنّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرفُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ قَالَ إِنّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرفُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ قَالَ

ہوئے دو مینڈ عوں کی طرف جو چت کبرے تھے اور ڈن کے کیاان کو اورا کیک گلہ کی طرف بکریوں کے وہ ہم لوگوں کو بانٹ دیں۔ ۳۲۷۵ – چند الفاظ کے فرق سے نہ کور و بالاحدیث اس سند سے مجمی مروی ہے۔

یاب: قتل کاا قرار میج ہے اور قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالہ کر دیں گے اور اس سے معافی کی در خواست کرنامتحب ہے

۱۹۳۸- علقمہ بن واکل سے روایت ہے ان کے باپ نے کہا میں جناب رسول اللہ کے پاس بیٹا ہوا تھاات میں ایک شخص آیا دوسرے کو کھینچتا ہوا تھہ سے اور کہنے لگاس نے میرے بھائی کو مارڈ الا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نے اس کو قبل کر دیا ہے؟ بولا اگریہ اقرار نہ کر تا تو میں اس بر کواولا تا تب وہ شخص بولا ہے شک میں نے اس کو قبل کیا جو اللہ ہے شک میں نے اس کو قبل کیا ہے شک میں نے اس کو قبل کیا ہے آپ نے فرمایا تو نے کیو کر قبل کیا ہوں میں اس بر کواولا تا تب وہ شخص بولا ہے شک

(٣٣٨٤) الله الووى في كبااس حديث التي باتنى باتنى الكن بين محر مون كوباند هنا ان كوحاضر كرناحاكم كے سامن مرى مرعاعليد سے بہلے جواب وعوىٰ لينا اگر دوا قرار كرے تو كوابوں كى ضرورت ند بوگى واكم كاور خواست كرنامقتول كے وارث سے معافى كے ليے معافى كاورست تاج



نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ ((كَيْفَ قَتَلْتُهُ )) قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نُحْتَبِطُ مِنْ شَحْرَةٍ فَسَنَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبُّتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْبُهِ فَقَتَلَّتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ هَلْ لَكُ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ﴾ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وُفَأْسِي قَالَ ﴿ فَتَرَى قُوْمُكَ يَشْتَرُونَكَ ﴾ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ (﴿ دُونُكَ صَاحِبَكَ ﴾) غَانْطَلِكَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنْ فَعَلْمُ فَهُوَ مِثْلُهُ )) فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّبِكُ فُلْتَ (( إِنَّا قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ﴾) وَأَحَدَثُتُهُ بَأَمْرِكَ نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُريدُ أَنْ يُبُوءَ (( بِاثْمِكَ وَإِلْمِ صَاحِبِكَ )) قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ (﴿ فَإِنَّ ذَاكَ كُذَاكَ ﴾ قَالَ فَرَمَى بِيْسَلَّعْتِهِ وَحَلَّى سَبِيلَةً.

٣٨٨ أ-عَنْ عَلْقَمَةً بَنِ وَاتِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِيَ وَسُلُمُ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَحُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمُفْتُولِ مِنْهُ فَانْطَنَقَ بِهِ وَفِي عُنْقِهِ فِيسَعَةً يَحُرُهَا فَلَمّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي

بولا میں اور وہ دوتوں درخت کے ہے جھاڑ رہے تھے اسے میں اس نے جھ کو گالی دی جھے غصہ آیا میں نے کلباڑی اس کے سریر ماری وہ مر کیا جناب رسول اللہ کئے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے جو اپنی جان کے بدائے میں دے ؟ وہ بولا میرے یاس کھے تبین سوااس مسملی اور کلہاڑی کے آپ نے فرمایا تیری قوم کے لوگ کھنے چھڑائیں کے ؟اس نے کہامیری اتن قدر نہیں ہے ان کے پاس تب وہ تسمہ مقتول کے وارث کی طرف پھینک دیا وہ لے کر جلا جب بینے موڑی تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس کو قتل کرے گا تواس کے برابر عی رہے گا (لیعنی نہ اس کو کوئی درجہ ملے گانہ اس کو کوئی مرتبہ حاصل ہو گا کیو نکہ اس نے اپناحق دنیابی میں وصول کر لیا) یہ من کر وہ کو ٹا اور کہنے لگا مارسول اللہ الجھے خبر پہنچی کہ آپ نے فرمایا اگر بیں اس کو تفلّ کر وں گا تواس کے برابر ہوں گااور میں نے تواس کو آپ کے تھم سے بکڑا ہے۔ آپ نے فرمیاتو یہ تہیں جاہت کہ وہ تیر ااور تیرے بھائی کا گنادسسٹ لے۔وہ بو ماابیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہااگر ایسا ہے تو خیر اور اس کا تسمہ کھینک دیا اوراش کو چھوڑ دیا۔

۳۳۸۸ علقمہ بن وائل سے روایت ہے اس نے سنا اپنے باپ سے مار سے منا اپنے باپ سے کہا کہ جناب رسول اللہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو۔ آپ نے اجازت دی مقتول کے وارث کو اس سے قصاص لینے کی اور اس کے گلے میں ایک تسمہ تھا جس کو وہ کھنے رہا تھا جب وہ پیٹے موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول کے کھنے رہا تھا جب وہ پیٹے موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول

للے ہونا مقد مہ رجوع ہونے کے بعد بھی دیت کاجائز ہونا کُل عمر میں اقرار کا سیج ہونا کُل میں۔انہی قائل کو قصاص کے لیے متول کے وارث کے میر د کرنا۔

(۳۲۸۸) جئے مرادب قاعل اور مقول نہیں جیں بلکہ وہ مسلمان جی جو آئیں میں ہتھیار نے کرایک و مرے کوبار نے کے لیے اشیں۔اور اس موقع پراس جملہ کو فربانے سے بیر فرض تھی کہ مقول کاوارث اپنے تین بھی اس میں داخل سمجھے اور معاف کروینے پرراضی ہوجائے بیسے پہل صدیث میں فرمایا کہ اگر قبل کرے گا تو وہ اس کے مثل ہوگا۔ جس کے ایک معنی سے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جہنم ہی



النَّارِ )) فَأَتَى رَجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَلَمْ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بُنُ سَالِمٍ فَفَاكَرَّتُ فَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ أَسْوَعَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَتَى.

بَابِ ﴿ دِيَةٍ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْحُطَّإِ وَشِيْهِ الْعَمَّدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي الْحُطَّإِ وَشِيْهِ الْعَمَّدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي الْحُكَامِعَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُلَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهِمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ حَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ البِّيُّ عَنَّا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

﴿ ٣٩ ﴾ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَخَيْنَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَنِي لَخَيْنَ اللّهِ عَنْهُ إِنَّ اللّهِ عَنْهُ فِي حَنِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَنِي لَخَيْنَانَ سَقَطَ مَيْنَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْحَيْنَانَ سَقَطَى رَسُولُ اللّهِ عَنْهَ فَضَي عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ لُونَيْنَا فَقَصَى رَسُولُ اللّهِ عَنْهَ فَيْنَا بِأَنْ مِيرَالَهَا لِبَسِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ اللّهِ عَلَيْهَا بِأَنْ مِيرَالَهَا لِبَسِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَصَيْبَهَا.

٣٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَتُلُتُ امْرُأَتَانِ

دونوں جہنم میں جائیں گے۔ایک شخص اس سے جاکر ملااور جناب
رسول اللہ نے جو فرمایا تھا دو بیان کیا۔ اس نے قاتل کو چھوڑ دیا۔
اسٹعیل بن سالم نے کہا میں نے یہ صبیب بن ٹابت ہے بیان کیا
انھوں نے کہا جھ سے این اشوع سے کہا کہ جناب رسول اللہ نے
انس سے فرمایا تھا معاف کرنے کو لیکن اس سے انکار کیا۔
باب: پییٹ کے بیچے کی دیت اور قبل خطا اور شبہ عمد کی
باب: پییٹ کے بیچے کی دیت اور قبل خطا اور شبہ عمد کی

۳۸۹۹ حضرت الوہر ہر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے بہ یل کی دو عور تیں لڑیں اور ایک نے دو سری کو مار اس کا بچہ گر پڑا۔ تب جناب رسول اللہ علی ہے تھم کیاا یک غلام یالونڈی دیئے گا۔ جناب سول اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی لویان کی عورت کے بیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی لویان کی عورت کے بیٹ کا اور دیت مار نے دالے کے کئے دالوں بر ہے۔

ا ۳۳۹ – ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دو عور تیں بذیل

لگی جی جائے گا عالا تکہ یہ مقعود نہیں کو تکہ دوتو آپ کے تھم ہے اپ فن کے لیے مار تا تھا۔ عربی جل ایسے کلام کو تعریض کہتے ہیں اور یہ جائز ہے کی مصلحت سے بشر طیکہ صدق ہو اکیو نکہ انہاء پر کذب محال ہے بلکہ علاء نے کہا ہے کہ مصلحت کے لحاظ سے تعریض مستحب ہے۔ مثلاً خون کرنے دالا ہو ادر یہ مسئلہ ہو جھے کہ خونی کی تو یہ در ست ہے ؟ دواس کے جواب میں یوں کیے کہ این عباس سے بہ صحت منقول ہے کہ قاتل کی تو یہ در سے نہیں اگر چہ مفتی کے زریک این عباس کا یہ قول سمجے نہ ہو۔ (مختر اُ تو وی اُ

(۳۳۸۹) ہیں خواہ بچہ ہویا ہی۔ نوویؒ نے کہا ہے اس صورت میں ہے جب بچے ہر دہ نگلے اور اگر زندہ لگلے بچر مر جائے تواس میں بوری ذیرت واجب ہوگی بینی سواد نٹ مر د کے لیے اور بچ س عورت کے لیے اور بید دیت عاقلہ پر ہوگی نہ کہ مجرم کی ڈات پر۔ بھی قول ہے شافعی اورا او حشیفہ اور نئل کو فہ کااور مالک اور اٹل بھر ہ کے نزد یک مجرم کی ذات پر ہوگی اور شافعیؒ کے نزد یک جرم پر کفارہ بھی ہوگا اور مالک اور ابو حقیفہ کے نزد یک کفارہ نہ ہوگا۔ (انجی انووی)

(٣٣٩١) الله العين پين كا يجد دوسرى دوايت يس بكد وريك كلاكات مادار نوون في خرامراد جيونا پير اور چيون كلزى ب الله



مِنْ هُدَيْلِ هُرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِخَجْرِ فَقَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُّوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَا أَلَّ هِيَةَ جَنِينِهَا عَلَيْهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ عَرَبَةً وَقَصَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَلَيْهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ عَلَيْهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ عَلَيْهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ عَلَيْهِا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ عَلَيْهِا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٩٦٤ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتُ الْمُؤْرِةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ خَبْلَى فَقَتْلَتْهَا وَعِي حُبْلَى فَقَتْلَتْهَا وَاللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ رَغُرُّةً لِمَا عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ رَغُرُّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْغُرَمُ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْغُرَمُ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَحُلُ مِنْ عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْغُرَمُ فِي بَطْنِهِ مَنْ فَا أَكُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ ( أَسَعِفَةً وَلِكَ يُولِكَ يُطِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ( أَسَعِفَةً وَلِكَ يُولِكَ يُولِكَ يُولُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ ( أَسَعِفَةً وَلِكَ يُولِكَ يُولُلُ وَلَا مَالِهِ عَلَيْهِ ( أَسَعِفَةً وَلِكَ يُطِلُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ( أَسَعِفَةً وَلِكَ يُطِلُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ ( أَسَعِفَةً اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ ال

(ایک قبیلہ ہے ) کی اثریں ایک نے دوسر کی کو پھر سے مارا۔ وہ بھی ا مرگئی اور اس کا بچہ بھی مرگیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے علم کیا کہ اس کے بچے کی دیت ایک غلام ہے یا ایک لونڈی اور سے عورت کی ویت مار نے والی کے کنے والے ویں اور اس عورت کا وارث اس کا اٹر کا ہوگا اور جو وارث اس کے ساتھ ہوں۔ حمل ا کاوارث اس کا اٹر کا ہوگا اور جو وارث اس کے ساتھ ہوں۔ حمل ا بن نابغہ نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم کیو تکر تاوان ویں اس کا جمال آیا ( یعنی افو دیں اس کا جمال آیا ( یعنی افو دیں اس کا جمال ہے ایس کا فیوں کا بھائی ہے ایس قائیہ وار عمارت ہول اللہ شرول اللہ شروایا ہے کا ہنوں کا بھائی ہے ایس قائیہ وار عمارت ہول اللہ کے وابیا ہے کا ہنوں کا بھائی ہے ایس قائیہ وار عمارت ہولے کی وجہ ہے۔

۳۳۹۲ - حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے دوسر می روایت بھی اللہ عنہ ہے دوسر می روایت بھی اللہ عنہ ہے کہ اس عورت کا وارث اس کا لاڑکا ہو گا اور جو وارث اس کے ساتھ ہوں اور نہ نام ہے حمل بن مالک بن تابعہ کا بلکہ میہ ہے کہ کسی نے کہا ہم کیو حکر دیت دیں ایسے مالک بن تابعہ کا بلکہ میہ ہے کہ کسی نے کہا ہم کیو حکر دیت دیں ایسے کی جس نے شہارا ہے تو گیا آیا۔

۳۹۳۹ محرو بن شعبہ سے روایت ہے ایک عورت نے اپنی سوت کوڈی کے ان ہیں سے ایک بنی اس سوت کوڈی کے ان ہیں سے ایک بنی لیے بنی لی کو بیت کی لکڑی ہے اراروہ حاملہ تھی مرگی ان ہیں سے ایک بنی لی بی کو بیت تھی جناب رسول اللہ کے مقتولہ کی دیت ایک قائلہ کے کئیے والوں سے دلائی اور پیٹ کے بچ کی دیت ایک بردہ مقرر کی۔ ایک شخص جو قاتلہ کی قوم سے تھا بولا ہم کیو تکر بردہ مقرر کی۔ ایک شخص جو قاتلہ کی قوم سے تھا بولا ہم کیو تکر بردہ مقرر کی۔ ایک شخص جو قاتلہ کی قوم سے تھا بولا ہم کیو تکر بردہ مقرر کی۔ ایک شرح تافیہ دار عبارت بولٹا ہے اور واجب کیاان فر بیا بدویوں کی طرح تافیہ دار عبارت بولٹا ہے اور واجب کیاان بردیت کو۔

لنے جس ہے اکثر آدمی نبیں مرتا وہی شید عمہ ہے اس میں کنے والوں پر دیت لازم آئی ہے اور بحرم پر قصاص نبیس ہو تانداس کی ذات پر ویت آئی ہے امام شافعی اور جمہور علاء کا بھی قول ہے۔

علاءنے کہا آپ نے اس کی برائی کی دووجیوں ہے ایک توبہ کہ اس نے تھم شرع کے باطل کرنے کے لیے ایسی تقریر کی 'دوسری ب کہ تقریر میں تکلف کیااور بناوٹ کی۔ اور اس قتم کا بچع ندموم ہے نہ کہ وہ تجع جواحادیث میں وار د ہواہے اور خلاف شرع نہ ہو۔



٣٩٤ عن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْرَأَةُ قَنَلَتُ طَرَّتَهَا بِعَمُوهِ فُسْطَاطٍ فَأْتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدَّيَةِ وَكَانَتُ عَامِلًا فَقَضَى فِي الْحَنِينِ بِغُرَّةٍ بِالدَّيَةِ وَكَانَتُ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْحَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا (﴿ أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا طَعِمَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَلِك بُطَلُ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
).

عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَ مَعْنَى حَدِيثٍ حَرْيرٍ وَمُفَطَّلٍ.
 خديث خريرٍ وَمُفَطَّلٍ.

١٤٣٩٦ عَنْ شَعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِهِمْ الْحَدِيثَ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِهِمْ الْحَدِيثَ بَقِصَّتِهِ غَبْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطَتُ فَرُفِعَ دَلِكَ الْحَدِيثَ بَقِصَّتُ فَرُفِعَ دَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَحَعْلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرَاةِ وَلَمْ يَذَكُرُ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرَأَةِ.

٣٩٧ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ الْآحَرَانِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْآةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ عَلَّكَةً قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ النِّينِي بَمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً.

موس کو خیمہ کی لکڑی ہے مارا کھر یہ مقدمہ جناب رسول اللہ کے سوت کو خیمہ کی لکڑی ہے مارا کھر یہ مقدمہ جناب رسول اللہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا قاتلہ کے کنے والے دیت دیں گے۔
مقتولہ پیٹ ہے تھی آپ نے بیٹ کے بچ کی ویت ایک بروہ ولایا۔ قاتلہ کے کنے والوں بی ہے ایک فخض بولا ہم کیو ککر دیت دیں اس کی جس نے نہ کھایانہ پیانہ ر دیانہ چلایا 'یہ تو گیا۔ آپ دیت دیں اس کی جس نے نہ کھایانہ پیانہ ر دیانہ چلایا 'یہ تو گیا۔ آپ نے فرمایا گنواروں کی طرح مسجع اور مقفی ہو لنا ہے۔
نے فرمایا گنواروں کی طرح مسجع اور مقفی ہو لنا ہے۔

٣٣٩٧- حديث وني بيجواوير گذري-

۱۳۳۹- مسور بن مخرمہ ہے روایت ہے حضرت عمر نے مشورہ لیالو گول سے پیٹ کے بچے کی دیت کے باب بیل۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا رسول اللہ گئے تھم دیاس بیل ایک بردے کا۔ حضرت عمر فی کہا مغیرہ سے اور کسی شخص کولا جو ٹیرے ساتھ گوائی دے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے مغیرہ کے موافق بیان کیا۔

### ☆ ☆ ☆



# کِتَابِ الْحُدُودِ حدوں کے مسائل

### بَابِ حَدُّ السُّرِقَةِ وَيَصَابِهَا

٣٩٨٠ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُطَعُ السَّارِقَ فِي رُبِّعِ دِينَارِ فَصَاعِلًا.

٣٩٩٩ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِيثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ٤٤٠ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (( لَا تُقْطَعُ بَلُهُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا )).

اَ عَنْ عَائِشَةَ تُحَدَّثُ أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ لَا لَا يُعْطِعُ الْذِهُ إِلَّا فِي رَبِّعِ فِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ ﴾).

٢ • ٤ ٤ - عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا سَمِعَتْ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( لَا تُقْطَعُ يَكُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )).

اللهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا يُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

باب: چوری کی حداوراس کے نصاب کابیان

۹۸ ۳۳۳ م الموسنین حضرت عائشہ رستی اللہ عنہا ہے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ پاؤں دیتاریا زیادہ کے مال میں کا شخے۔

99 سے اس سندے بھی نرکورہ یالاحدیث مروی ہے۔

۰۰ سس ام المومنین حضرت عائش سے روایت ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا چور کام تھ نہ کاٹ جائے گا تکر چوتھائی دینار یا زیادہ کی چور ی میں۔

۱۰۳۳- ام المومنین حضرت عائشة ئے روایت ہے اِتھوں نے سنا جناب رسول اللہ کے آپ فرمائے تھے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا محرچو تھائی وینار بازیادہ ہیں۔

۳۰۳ مه- ترجمه وبی ہے جواو پر گذرا۔

سود سرس- اس سندے بھی نڈ کورہ بالا صدیث مروی ہے۔

سے ایک خوار ہے۔ ایک خوار کے کہاچور کاہاتھ ہالا جہائے کا کیکن چوری کے نصاب میں علاء کا اختلاق ہے۔ اٹل ظاہر کے زو کیے بچو نصاب کی شرط نہیں بلکہ قلیل دکئیر ہر چیز کی چوری میں ہاتھ کا ناجائے گا اور بھی قول ہے این بنت شافعی کا اور بھی محقول ہے حسن بھر کی اور خوارج ہے اور علماء کے فرد کیے محتول ہے حسن بھر کی اور خوارج ہے اور علماء کے فرد کیے نصاب رہے و بینار ہے سونے کا یاس قدر مجمود علماء کے فرد کی نصاب رہے و بینار ہے ہوئے اور مالی اور اسحال کے فرد کیک و بینار یا تین ورم اور ایمن فیل کے فرد کیا ہے ورم اور امام ابو مقیم نافعی کا قول ہے اور ہاتی اقوال مروود ہیں اور مخالف ہیں حدیث صرح کے ۔ (مختمر اُن



٤٠٤٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تَفْظَمْ يَدُ سَارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَبِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَبِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِّمَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِحَنَّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا فُو ثَمَنٍ.

٥ • ٤ ٤ • عَنْ أَبِي أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَ حَدِيثِ أَسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ حَمَيْدِ بَنِ الْإِسْنَادِ تَحْوَ حَدِيثِ الرَّوَاسِيِّ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أَسَامَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.

٣٠٤٠٦ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحْنٌ قِيمَتُهُ ثَلَائَةُ دَرَاهِم.

٧ ٤٤٠٧ عَنْ الْمَنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ عَلَىٰ بِعِثْلِ حَدِيثٍ النّبِيِّ عَلَىٰ بِعِثْلِ حَدِيثٍ أَنْ بَعْضَهُمْ قَالَ فَمَنْهُ أَمَالُهُ وَرَاهِمَ.

٤٤٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضى الله عنه قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَعَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَعَنَ اللّهُ السّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ )).

٩ . ٤ ٤ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ غَيْرَ أَنْهُ
 يَقُولُ (( إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً )).

۱۰ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ام الموسنین حضرت عائشہ سے روایت ہے چور کا ہاتھ جائب رمول اللہ علی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے چور کا ہاتھ جائب رمول اللہ علی کے زمانے میں نہیں کثارُ صال ہے کم قبت مائے میں حقد بھر جائے مائے مہملہ مفتوحہ بھر جیم مفتوحہ اور ترس دونوں دُھال کو کہتے ہیں۔ اس طرح مجن اس کو کہتے ہیں جس سے آڑکی جائے۔
طرح مجن اس کو کہتے ہیں جس سے آڑکی جائے۔
مرح میں مدیرے بھی قد کور وبالا حدیث مروی ہے۔

۳۳۰۷- عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جناب و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوری میں جس کی قیمت تین درم تھی۔ میں جس کی قیمت تین درم تھی۔

ے ۳۰ س- اس سند ہے بھی قد کورہ بالاً حدیث مردی ہے۔ بعض ئے "قیمته" کی جگہ "نمنه" کالقظاستعمال کیا ہے۔

۸۰۷ ۲۰ ابو ہر برہ رضی اللہ عندے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایالعنت کرے اللہ تعالی جور پر مجراتا ہے انڈے کو پھر کا ٹاجاتا ہے اس کااور چراتا ہے رسی کو پھر کا ٹاجاتا ہے ہاتھ اس کااور چراتا ہے رسی کو پھر کا ٹاجاتا ہے ہاتھ اس کا۔

١٠٩٧٩ ندكوره بالاحديث اس سندس بهي مروى ب-

(۳۴۰۶) جنہ میں صدیث ولیل ہے مالک اور احمد اور اسحاق کی اور شافتی نے اس کی تاویل ہے کہ اس وقت میں حمل درم چوتھائی دینار کے موریکگریہ



# بَابِ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْي عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

## یاب:چوراگرچه شریف مواس کاماته کاشاور حدول میں سفارش نه کرنا

ام ۱۲۹۱ م المو مین حضرت عائش سے روایت ہے قریش کو فکر پیداہوئی مخروی عورت کی چوری کرنے سے (کیونکہ دہ قوم کی شریفہ تھی)۔ انھوں نے کہا کون کہہ سکتاہے اس باب میں جناب رسول اللہ سے ؟ لوگوں نے کہا تنی جرات تو کسی میں نہیں البتہ اسامہ جو جناب رسول اللہ کا چہتا ہے وہ کیے تو کیے (کیونکہ اسامہ

رمح إند منت بدين س تنجم ي

بہاری رہا ہے ہوئے مرب کا استان ہے۔ ایما اس کا آگا کی پر ساتھ قد مرتب شمر فلدا کی اگر ڈائا کا آما آگا روز کی آمرے توالی کا بھی ہاتھہ ڈائٹ ڈالوں کا۔

ا ۱۳۳۱ مرامو منهن هند کند و انگر رسنی الله عنداستده و انگر رسنی الله عنداستده و انگر رسنی الله عنداستده و انسر جو نی ایل تشخیری جانب رسال مدا ترفیقا کی به از بیش و انسر اس عمر مند کی جس به در سال الله ترفیقا کی به کرد.

١٨١٤ - عرز حادث رواح شو منطقه الله فا ما معلى المعلى المعل

الرسمان المواقع الموا

\_\_\_

ائي ۽ سي

-50



يُكَلِّمُ فِيهَا رُسُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالُوا وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةً بِّنُ زَيْدٍ حِبٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّمهُ مِيهَا أَسَامُهُ لِنَّ زَيْدٍ فَتَلُوُّنَ وَجَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (﴿ أَتَشْفُعُ فِي حَدٌّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ ﴾ فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ وَاخْتَطْتَ فَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ تَالَ (﴿ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَأَنُوا إِذَا سَرَقَ لِيهِمْ الشُّريفُ تُرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمُّ أَمَرٌ بِبِلُّكَ الْمُرْأَةِ الَّتِي سَرَّقَتُ فَقُطِعَتُ يَدُهَا ﴾ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُونَةً قَالَتْ عَاتِشَةً مُحَسُّنَتُ تُوْبُنُهَا بُعُدُ وَتَزَوَّحَتْ وَكَانَتُ تَأْبَينِي بَعَّدَ ذَلِكُ فَأَرْفُعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُهُ. ٤٤١٧ عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ كَاتَتْ الْمَرَأَةُ مُعْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَّاعَ وَتَحْخَدُهُ فَأَمَرُ النَّبِيُّ عَيْظٌ أَنْ يَقَطُّع يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أَسَامَةً بْنَ زَيُّدٍ فَكَلُّمُوهُ فَكَلُّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكُرُ لُحُو حَدِيثِ النَّبُثِ وَيُوسُ.

١٦٠ عن حَاير أَنَّ امْرَأَةً مِنْ يَنِي مَخْزُوم مَرْدَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

ہیں جب مکہ فتح ہوا چوری کی لوگوں نے کہاکون کیے گا اس باب میں جناب رسول اللہ علی ہے انھوں نے کہا ؛ تنی جرائت کون كرسكما ہے آپ كے سامنے سوااسامہ بن زيد كے جو چينا ہے جناب رسول الشيظة كا آخروه عورت جناب رسول الشيظة ك یاس لا فی عمی اسامد نے سفارش کی ایس کے چرے کارنگ بدل میاغیے سے اور قرمایا تواللہ تعالیٰ کی حدیثیں سفارش کرتا ہے اسامہ نے کہایار سول اللہ! آپ میرے لیے وعالیجئے معانی کی۔ جب شام ہوئی توجناب رسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور خطبہ بر ھا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جیے اس کو شایان شان ہے پھر قرمایا بعد اس کے 'تم ہے پہلے او کول کو جاہ کیا ای بات نے کہ جب ان میں عزت دار آدمی چوری کرتا تواس کو چھوڑ دیتے اور جب غریب نا توال كرتا تواس يرحد قائم كرتے اور بيس تو فتم اس كى جس كے باتحديث ميري جان ب آكر فاطمة محمر صلى الله عليه وسلم كى بين بهى چوری کرے تو اس کایا تھ کاٹ ڈالوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا (ہاتھ کاشنے کے ) بعد وہ چور عورت الحیمی ہو گئی اور اس نے نکاح کر لیا۔ وہ میرے پاس آتی میں اس کے مطلب کو جناب رسول الله عظی سے عرض كروين

۳۳۱۲ - ام المومنین حضرت عائش از دایت ہے آیک عورت مخرومی اسباب مآنگ کرلیتی پھر مکر جاتی۔ تو جناب رسول اللہ نے عظم فرمایا اس کا ہاتھ کانے کے لئے۔ اس کے لئے لوگوں نے اسامہ سے سفارش کی اسامہ نے جناب رسول اللہ سے کہا۔ پھر اس طرح بیان کیا جیسے اوپر گزرا۔

۱۳۳۳- اس سند ہے بھی تہ کورہ بالا حدیث مروی ہے۔ ترجمہ وی ہے جواو پر گزراہے۔

(۱۳۷۲) عند مینی بھی اس کی عادت تھی نہ ہے کہ ہاتھ اس جرم میں کنا کیو تک ہے کر تکر جانا سرقہ نبیں ہے بلکہ خیات ہے۔ اکثر انکہ کا بھی یکی قول ہے، ور احمد اور انتخل کے زویک اس میں بھی ہاتھ کا ناجائے گا۔



فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ (( وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ )).

### بَابُ حَدِّ الزِّنَى

٤٠١٤ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( . خُلُوا عَنِي خُلُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَقْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ الْكُثُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالشَّيْبُ اللَّهُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ اللَّهُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).

\$ 1 \$ \$ - عَنْ مَنْصُور بِهَلَـا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِلْلَاكَ وَتَرَبَّدَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَانِ قَالَ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

﴿ الْمُعْرَ أَنَّ قَتَادَةً بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي
 حَدِيثِهِمَا (( الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَيِّبُ يُجْلَدُ

### باب: زناکی صد کابیان

اللہ جو سے سی لو سی لو جو سے (اشرع کی باتیں)۔ اللہ تعالی فرمایا جو سے سی لو سی لو جو سے (اشرع کی باتیں)۔ اللہ تعالی نے عور توں کے لیے ایک راہ نکالی۔ جب بر زنا کرے برسے تو سو کوڑے لگاؤ اور ایک سال کے لیے ملک سے باہر کر دواور حیب حیب کرے توسو کوڑے لگاؤ پھر پھر وں سے مار ڈالو۔ حیب کرے توسو کوڑے لگاؤ پھر پھر وں سے مار ڈالو۔ ۱۲۳۵ میں میں میں کہ کورہ بالاحدیث مر وی ہے۔ اس سند سے بھی نہ کورہ بالاحدیث مر وی ہے۔ پرجب وی اتر تی تو آپ کو سختی معلوم ہوتی اور چرہ مبارک پر مٹی کارنگ آجا تا۔ ایک دن آپ پروی اتری آپ کواکی ہی سے معلوم ہوتی اور جمرہ مبارک پر مٹی معلوم ہوتی۔ جب وی موتی موتی ہوتی اتری آپ کواکسی ہی سے تنا کر سے اللہ تعالی نے عور توں کیلئے راستہ کر دیا۔ اگر حیب حیب سے زنا کرے

سو کوڑے لگا کروطن سے باہر کرویں گے ایک سال تک۔ ۱۳۴۱ء - وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں ایک سال کی مدت اور کوڑوں کا شار نہیں ہے۔

اور بكر بكرسے تو شيب كوسوكوڑے لگاكر سنگسار كريں كے اور بكر كو

(۱۳۳۳) ﷺ نودیؒ نے کہا برجب زنا کرے برسے یا تیبہ سے توہر حال میں برکوسوکوڑے پڑیں گے اور ایک سال کے لیے جواوطن ہو گااور شیبہ کورجم کریں گے اور ہاکرہ کوسوکوڑے لگائیں گے اور ایک برس کے لیے جلا وظن کریں گے اور ہاکرہ کوسوکوڑے لگائیں گے اور ایک برس کے لیے جلا وظن کریں گے اور باکرہ کوسوکوڑے لگائیں گے اور ایک برس کے لیے جلا اجماع کیا ہے کہ برزانی کو سوکوڑے لگائیں گے اور جیب کورجم کریں گے اور اس میں کسی کا اختداف نہیں البتہ خوارج اور بعض معز لد سے منقول ہے کہ انھوں نے رجم کا انگاد کیا ہے اور جیب کورجم کریں گے اور اس میں کسی کا اختداف نہیں البتہ خوارج اور ابل ظاہر اور بعض معز لد سے منقول ہے کہ انھوں نے رجم کا انگاد کیا ہے اور جیب کو پہلے کوڑے لگائے جائیں گے پھر رنجم کریں گے اسحاق اور داؤد اور ابل ظاہر اور بعض شافعی شافعی ہوں جا ہوں جہوں عواء کے نزدیک صرف رجم کافی ہوا ور برکوایک سال کے لیے جلاوطن کریں گے مر د ہویا عور سام شافعی اور جہوں علیاء کا بہی قول ہود دس کے نزدیک فی واجب نہیں ہے اور مالک اور اور ای نے کہا کہ عور تول پر گئی نہیں ہے۔ انہی مختر ا



وَيُوْجُمُ )) لَا يَذْكُرُان سَنَةٌ وَلَا مِائَةً.

### بَابٍ رَجْمِ النُّيُبِ فِي الزُّنَى

الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ حَالِسٌ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ حَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْوَلَ عَنْهِ الْكِتَابُ فَكَانَ مِمّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَكَانَ مِمّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَكَانَ مِمّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَمَ فَي كَتَابِ اللّهِ وَرَحَمْنَا بُعْدَهُ فَأَعْمَ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ فَي كِتَابِ اللّهِ فَي كَتَابِ اللّهِ فَي يَعْلَمِ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ فَي يَعْلَمُ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ فَي كَتَابِ اللّهِ فَي يَعْلَمُ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي يَعْلَمِ اللّهِ وَيَوْلُ قَالِلُهُ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ فَي كِتَابِ اللّهِ وَيَوْلُ فَايُلُ وَالنّامِ وَاللّهِ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَإِنَّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَإِنّ الرّحْمَ فِي كَتَابِ اللّهِ اللّهُ وَإِنْ الرّحْمَ فِي كَتَابِ وَالنّسَاءِ إِذَا فَامْتُ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْنَ مِنْ أَوْلُولُ الْمَعْرَافُ.

٤٤١٩ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الَّهِاتَ، دِ

يَابِ مَنْ اغْتَوَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّلَى عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَحُلٌ مِنْ الْمُسْلِيينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى طَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ

باب: شادى شده زانى كوسنگسار كرف كابيان

۱۳۳۸ - عبداللہ بن عہائی ہے روایت ہے حضرت عرقباب رسول اللہ کے منبر پر بیٹے سے انھوں نے کہااللہ جل شانہ نے حضرت محرکو بھیج حق انھوں نے کہااللہ جل شانہ نے میں رجم کی آیت تھی۔ (اشیخ واشیخہ اذا زنیا فارجمو هما) کی اس جم کی آیت تھی۔ (اشیخ واشیخہ اذا زنیا فارجمو هما) لیکن اس کی تلاوت موقوف ہو گئ اور تھم باقی ہے)۔ ہم نے اس آیت کو پڑھااور یادر کھااور سمجھا تورجم کیا۔ جناب رسول اللہ نے اور ہم نے بھی آپ کے بعدر جم کیا بی قر تاہوں جب زیادہ مدت گررے تو کوئی یہ نہ کئے ہم کواللہ کی کتاب میں رجم نہیں مانا گررے تو کوئی یہ نہ کئے گئے ہم کواللہ کی کتاب میں رجم نہیں مانا گیر گر او ہو جائے اس فرض کو چھوڑ کر جس کواللہ تعالی نے اتارا (یہ کہنا حضرت عرق کا صحیح ہوا اور خواری نے بھی کہا اور گر او ہو جائے اس فرض کو جھوڑ کر جس کواللہ تعالی نے اتارا جو کھیں ہو گرزنا کرے مر وہویا عورت جب مواہ قائم ہوں زنا پریا جو تھیں ہو کرزنا کرے مر وہویا عورت جب مواہ قائم ہوں زنا پریا جمل نمود ہویا خود اقرار کرے۔

۱۳۳۹ - اس سند سے بھی نہ کور دیالا حدیث مروی ہے۔ پاپ: جو شخص زنا کا اعتراف کرلے اس کا بیان ۱۳۲۰ - ابو ہریر ڈے دوایت ہے ایک شخص مسلمانوں میں ہے آیا جناب رسول اللہ علیات کے پاس معجد میں اور پکارا آپ کو۔ کہتے لگایار سول اللہ ایک ناکیا۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ مجھیر لگایار سول اللہ ایم منہ تجھیر

(۳۳۱۸) بنت تووی نے کہا یہ حضرت عمر کاند ہب ہے کہ عورت کا جب خاو تداور مولی نہ ہو پھر حمل خود ہو تواس کو زناکی حد الکادیں ہے۔
اور مالک کا بھی بھی قول ہے بشر طیکہ جبر اُبتاع کر نا خابت نہ ہواور وہ عورت پر دہی نہ ہوجو یہ کے کہ حمل خاد ندھے ہے۔ یا مولی ہے ہے۔
مافعی اور اللہ کا بھی بھی قول ہے بشر طیکہ جبر اُبتاع کر نا خابت نہ ہواور وہ عند پڑے گی جب تک زنا کے گواہ نہ ہوں یاز ناکا آفر اُرٹ کرے۔
منافعی اور ابو حفیقہ اور جمہور علماء کے فزویک صرف حمل کے خمود ہوئے سے حدنہ پڑے گی جب تک زنا کے گواہ نہ ہوں یاز ناکا آفر اُرٹ کرے۔
منافعی اور ابل کو فیہ اور احمد کا بھی قول ہے کہ زنا خابت نہیں ہو تا جب تک چار بار آقر ار نہ کرے اور انام مالک اور شافعی کے فزویک چار مجلوں جس چار بار اقر اور کرناچ ہے۔
مزد یک ایک بار اقر اور کا فی ہے بدلیل دوسر کی حدیث کے اور این ابل کے فزویک چار مجلوں جس چار بار اقر اور کرناچ ہے۔
اس لیے کہ شاید اب بھی اپنے قول سے مجر جائے اور مسلمان کی جان سلامت رہے۔ ایک روایت جس ہے کہ آپ نے اس نئی



يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّي رَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى يَلْقَاءُ وَحُهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَنَيْتُ مَرَّاتٍ مَأَعْرَضَ عَنَهُ حَتَى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أُرْبَعَ مَرَّاتٍ مَقَادَاتٍ دَعَهُ فَلَمّا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أُرْبَعَ مَنْهَادَاتٍ دَعَهُ فَلَمّا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أُرْبَعَ مَنْهَادَاتٍ دَعَهُ وَسُلُم اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ (﴿ أَبِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ (﴿ أَبِكَ جُنُونٌ ﴾) قَالَ لَا قَالَ (﴿ فَهِلُ أَخْصَنْتَ ﴾) قَالَ نَعْم فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالُ ( الْمُقَبّوا يِهِ خُنُونٌ ﴾) قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ الْمُقَبّوا يِهِ فَارْجُعُوهُ ﴾) قَالَ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ مَنْ فَقَالُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَنِّقُ فِيمَنْ فَيَالُمُ مَنْهُ فِي مَنْ مَنْ مَنْهُ اللّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ وَسَمّالَى فَلَمّا أَدْلَقَتُهُ الْحِحَارَةُ وَمَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَلَا فَكُنْتُ فِيمَنْ وَمِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَكُنْتُ فِيمَنْ وَمِنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَكُنْتُ فِيمَنْ وَلَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا أَوْلَا فَكُنْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُكُونُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤٤٢١ وَرُواهُ اللَّيْتُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٢٤ ٤ ٢ - عَنْ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا حَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَيعً خَابِرَ بْنَ عَبِّدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ.

٣٤٤٣٣ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلََّىٰ اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ نَحُو رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

ایادہ دوسری طرف نے آیادر کہنے نگایار سول اللہ! بین نے زنا کیا۔

آپ نے اس کی طرف سے منہ مجھیر لیا یہاں تک کہ چار باراس نے افرار کیا۔ جب چار بارا قراد کر چکا۔۔۔۔ تو آپ نے اس کو جایا اور پوچھا تو ویوانہ تو خیس ہے؟ وہ بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو محصن ہے (لیعنی خیب ہے۔ اس کے معنی اوپر گزرے۔) وہ بولا بال جب آپ نے محابہ سے قرمایا اس کو لے جاؤاور سنگسار کرو بال ہے معلوم ہوا کہ امام کا خو و شریک ہو نا ضروری نویس)۔ جایر اس سے معلوم ہوا کہ امام کا خو و شریک ہو نا ضروری نویس)۔ جایر کہا ہی نے اس کو رجم کیا عیدگاہ میں (یا جناز گاہ میں نووی نے کہا ہی نے اس کو رجم کیا عیدگاہ میں (یا جناز گاہ میں نووی نے کہا ہی سے فیلا کہ عیداور جنازہ کی نماز کے لیے جو میدان ہو اس کی تیزی اس کو معلوم ہوئی کا تھم مسجد کا نہیں ہے )۔ جب پھر واس کی تیزی اس کو معلوم ہوئی تو بھاگا۔ پھر ہم نے اس کو خرہ میں پایاوہاں پھر واس سے مارڈ الا۔ تو بھاگا۔ پھر ہم نے اس کو خرہ میں پایاوہاں پھر واس سے مارڈ الا۔

٣٢٢- تد كوره بالاحديث ال سندس يهي نمر وي ب\_

سوم م- اس سندنے بھی فد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

ن توم والول سے اس کا حال ہو جھا۔ انھوں نے کہاوہ خاصا ہو شیار آدی ہے۔ اس سے یہ نکلا کہ مجنون کا اقرار تھیج نہیں اور تہ اس پر حد واجب ہے اور اس پر اجماع ہے۔ (توویؓ)

نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شافق اور احمد کے نزدیک جس نے زنا کا قرار کیا ہواور وہ پھر مارتے وقت بھا کے تو اس کو چھوڑ وینا چاہے پھر آگروہ اقرار سے پھر جائے تو اسکو چھوڑ ویں کے ورند رہم کریں گے۔ اور مالک کے نزدیک س کا پیچپہ کر کے بار ڈالٹا چاہیے اور حضرت امام شافع کی دلیل وہ ہے جو ابوداؤد کی روایت ہیں ہے کہ آپ نے قربایا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دبیا شایدوہ تو بہ کر تا اور اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول کر تا۔ (ابھی مخضر آ)



عَنْهُ وَسَلَمْ وَضِي الله عَنْهُ وَسَلَمْ وَضِي الله عَنْهُ فَالَ وَأَيْتُ مَاعِزَ إِنْ مَالِكُ حِينَ حِيءَ بِهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحُلُّ فَصِيمُ أَعْضَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحُلُّ فَصِيمُ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ وِمَاءً فَشَهِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِمَاءً فَشَهِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَنَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ وَاللّهِ إِنّهُ قَدْ زَنَى الْأَحِرُ فَالَ وَاللّهِ إِنّهُ قَدْ زَنَى الْأَحِرُ فَالَ وَاللّهِ إِنّهُ قَدْ زَنَى الْأَحِرُ قَالَ وَاللّهِ إِنّهُ قَدْ زَنَى الْأَحِرُ قَالَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ عَلَى أَحَدُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

فَ ٢٤٢ه - عَنْ حَابِر بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِرَخُلٍ فَصِيرٍ أَشْعَتَ ذِي عَصْلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارُ وَقَدْ رَنْي فَرَدَة مَرْنَئِي ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كُلَّمَا نَفُرُقا عَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَف أَحَدُكُم نَفَرَنا عَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَف أَحَدُكُم نَفِينَ أَعَلَى أَحَدُه اللهِ تَخَلَف أَحَدُكُم اللهِ لَله لَهُ أَوْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٤٤٦ عَنْ حَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ إبْنِ حَعْفَرٍ وَوَافَقَةً
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ إبْنِ حَعْفَرٍ وَوَافَقَةً

٣٣٢٣- جابر بن سمرة سے روایت ہے بیں نے ماعز بن مالک کو دیکھاجب وہ لائے گئے جٹاب رسول اللہ کے پاس وہ ایک مخص ہتے ٹھگنے ، ننگے ان برجادر نہ تھی ( بینی اس وقت ان کا بدن نگا تھ)۔ انھوں نے جار بار زنا کا اقرار کیا۔ جناب رسول اللہ کے فرمایا شايد تونے (بوسه ليا ہو گايامساس کيا ہو گا)؟ ماعز بولا نہيں حتم خدا ك اس ثالا كن في زناكياجب آپ في ان كورجم كيا- بير قرماياجب ہم نکتے ہیں جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ یس تو کوئی سیجھے رہ جاتا ہے اور آداز کرتا ہے بری کی ی آداز ( بھے بری ماع کے وقت جلاتی ہے) اور دیتا ہے کسی کو تھوز اوود ھ ( یعنی جماع کر تاہے۔ رودھ سے مرادمتی ہے) نتم خدا کی اگر اللہ مجھ کو لڈرت دے گا ایسے کسی پر تومیں اس کو سز ادول گا( تاکہ دوسر ول کو عبرت ہو )۔ ٣٣٢٥- جاير بن سمرة سے روايت بے جناب رسول اللہ كے پاں ایک مھگنا فخص کھٹیلا مغبوط ازار ہاندھے ہوئے آیا۔اس نے زنا کیا تھا۔ آپ نے دو باراش کی بات کو ٹالا پھر تھم کیاوہ سنگسار کیا ميا۔ بعد اس كے آپ نے فرمايا جب ہم نكتے ہيں خداكى راه ميں جہاد کے لیے تو کو کی نہ کو کی تم میں سے پیچھے رہ جاتا ہے اور بکری کی طرح آواز کر تاہے بمسی عورت کو تھوڑاد ودھ دیتاہے۔۔بے شک الله تعالى جب ميرے قابويس ايسے شخص كودے كابس اس كوريك سر ادول گاجو نفیحت ہو دوسرول کے لیے۔ راوی نے کہا میں نے یہ حدیث معید بن جبیرے بیان کی انھوں نے کہا آپ نے جار بار اس کی بات کو ٹالاب

٣٣٢٦ - ند كوره بالاحديث ال سندے مجى مروى ہے۔

( ٣٣٢٣) جنہ بوسہ لیا ہو گایا مساس کیا ہو گا مقصور حضرت کا یہ تھا کہ دوایٹ اقرارے پھر جائے اوراس کی جان نئے جائے۔اس مدیث سے یہ نکلاجو زنا کا اقرار کرے امام اس کو اس طرح سے تعلیم دے اوراگروہ پھر جائے تواس سے مواخذہ نہ کرے اوریہ تعلیم حقوق العباد میں در سے میں نہیں نہیں کے ب



سْنَيَايَةُ عَلَى قَرْلِهِ فَرَدُهُ مَرْثَنَنِ وَقِي حَدِيثِ أَيِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

٣٤ ٤٣٧ عَنِ آئِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ عَنْكَ قَالَ (( بَلَغَنِي أَنْكَ عَنْكَ قَالَ (( بَلَغَنِي أَنْكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانِ )) قَالَ نَعْمُ قَالَ فَعْتَهِدَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانِ )) قَالَ نَعْمُ قَالَ فَعْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادِنَاتٍ ثُمَّ أَمْرَ بِهُ فَرُحِمَ

٤٤٢٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسُلُمَ يُعَالُ لَهُ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰفَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ ثُمُّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَغُلُمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْنًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِنَّا أَنَّ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَحَعَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْحُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بُقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أُواتَقَنَّاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ قَالَ فَاسْتَدُ وَاشْتَذَذُنَا خَلَّفُهُ خَتِّي ۖ أَتِّي عُرُّضَ الْحَرَّةِ فَانْتُصِبَ لَنَا فَرَمْيِّنَاهُ بِحُلَّامِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةُ حَتَّى سَكَّتَ قَالٌ ثُمُّ قَامٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنْ الْعَشِيِّ فَقَالَ (﴿ أَوَ كُلُّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلُّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبيبٌ كَنَبيبِ النَّيْس

٢٣٢٧- عبدالله بن مهائ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ کے ماعز بن مالک ہے ہو جھاجو خبر میں نے تیری تی ہے وہ بچے ہے؟ ماعز نے کہا وہ کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے جماع کیا فلاں لوگوں کی او مثری ہے ۔ اعز شنے کہا ہاں تج ہے۔ پھراس نے چار بار اقرار کیا۔ آپ نے تھم کیا پھر وں سے مارا گیا۔

٣٣٢٨- ابوسعيد بي روايت باكي فخص قبيله اسلم كاجس كا نام ماعزین مالک تھا جناب رسول اللہ کے پاس آیااور کہنے لگا مجھ ہے گناہ ہواہے توسر او بیجئے مجھ کو۔ جناب رسول اللہ نے کئی یاراس کی بات کو ٹال دیا پھر آپ نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ پھر آپ نے اس کی قوم ہے یو چھااس کا حال (کہیں مجنون تو نہیں ہے)۔ انھوں نے کیا اس کو کوئی بیاری نہیں مگر اس سے ایسا کام ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے اس کا کو ئی علاج نہیں سواحد قائم کرنے کے پھر وہ لوٹ كر آيار سول الله كے پاس اور آب نے تھم كيا ہم كواس كے رجم كرنے كاہم اس كونے كر چلے ہقيج الغر قد ( مدينه كا قبر ستان ہے یااللہ میرا مدفن بقیع کو کر دے) کی طرف نہ ہم نے اس کو باندھانہ اس کے لیے گڑھا کھودا۔ ہم نے اس کو مار ایڈ بوں اور ڈھیلوں اور مخیکرول ہے۔ وہ دوڑ کر پھاگا ہم بھی اس کے پیچیے بھائے یہاں تک کہ حرہ میں آیا۔ وہال نمور ہوا تو ہم نے حرہ کے پھر ول سے مارا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر شام کو جناب رسول انڈہ خطبہ پڑھنے کو كرے ہوئے اور قرمایا جب ہم چلتے ہیں اللہ كى راويس جہاد كو كوئى نه کوئی جارے بیچھے رہ کر بمری کی آواز کر تاہے۔ مجھ ہر ضروری

(۱۳۳۸) ﴿ بائد صناتو کمی کے زریک ضروری خیل گڑھا کھودنے بیل علماء کا اختلاف ہے۔ مالک اور بو عنیفہ اور احد کے زریک مردیا عورت کس کے لیے گڑھانہ کھود ناچاہے اور قمادہ اور ابو تورادر ابو بوسف کے زردیک دونوں کے لیے گڑھا کھود ناچاہے اور ابو عنیفہ ہے بھی ایک روایت بھی ہے اور مالکید کے ٹردیک جس کارجم شہادت ہے ہواس کے لیے گڑھا کھودیں اور جس کا افرارے عواس کے لیے نہ کھودیں۔ ل



عَلَىٰ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ )) قَالَ فَمَا (( اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبُّهُ )).

ہے جو کوئی تحض ایسا کرے میرے پاس لایا جائے تو بیں اس کو سزا دول۔ پھرنہ آپ نے دعا کی اس کے لیے نہ اس کو برا کہا (دعا اس لیے نہیں کی کہ اور کوئی اس طمع ہے یہ کام نہ کر بیٹھے اور برااس لیے نہیں کہا کہ اس کے گناہ کا تدارک ہو گیا اور اس کی توبہ قبول جوگئی)۔

۹۳۳۹ - وہی جواو پر گزراراس میں بیہ ہے کہ آپ شام کو خطبہ کے لیے گئر کے خطبہ کے لیے گئرے ہوئے توانشہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی پھر فربایا بعد اس کے کیاحال ہے لوگوں کا جب ہم جباد کو جاتے ہیں توان میں سے کوئی چچھے رہ جا تاہے اور الی آواز نکا آیاہے جیسے بکری۔ اخیر تک۔

• ۱۳۳۳ م - اس مندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

خَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ طَهَرْنِي فَقَالَ إِلَى النّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ طَهَرْنِي فَقَالَ (﴿ وَيُحَكَ ارْجِعِ فَاسْتَعْفِرْ اللّهِ وَتُبِ إِلَيْهِ ﴾ قَالَ فَرَحَعَ غَيْرَ بَعِيدِ فَاسْتَعْفِرْ اللّه وَتُب إِلَيْهِ ﴾ قَالَ فَرَحَعَ غَيْرَ بَعِيدِ ثُمَّ حَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ طَهَرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَهُرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَهُرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَهُرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ حَاءً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ حَاءً فَقَالَ رَسُولُ إِلَيْهِ ) قَالَ فَرَحَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ حَاءً فَقَالَ يَا رَسُولُ إِلَيْهِ ) قَالَ فَرَحَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ حَاءً فَقَالَ يَا رَسُولُ إِلَيْهِ ) فَقَالَ لَا النّبِي عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ طَهُرْنِي فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ طَهُرْنِي فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْهَ فَقَالَ لَا النّبِي عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْهُ وَتُب

للے اور شافعیہ کے نزدیک مرد کے لیے نہ کھودیں نیکن خورت کے باب میں تین قول ہیں۔ ایک بیر کہ بیند تک گڑھامتھی ہے تاکہ اس کاستر نہ تعلیہ دوسرا نہ متحب ہے نہ مکروہ بلکہ حاکم کی رائے پر ہے۔ تیسرا یہ کہ گواتی کی صورت میں مبتحب ہے اور اقرار کی صورت میں متحب نہیں تاکہ اس کو بھاگنے کاموقع فیے۔ (نووی مختمراً)

(۳۴۴۱) جئز توون کے کہااس صدیت ہے یہ نکتا ہے کہ حدیث گناہ مٹ جاتا ہے اور یہ صراحة موجود ہے عیادہ بن صامت کی روایت میں ہے کہ جس نے ایسا کوئی گناہ کیا بھر دنیا میں اس کو سز افلی تو وہی کنارہ ہو گیا۔ اور ہم جیس جائے کسی کا اختلاف اس میں اور یہ بھی جا بت ہواجھ



حَنَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ فَالَ لِهُ رُسُولُ اللَّهِ ﴿ ﴿ فِيمَ أَطَهُرُكَ ﴾ فَقَالَ مِنْ الزُّنِّي فَسَأَلَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ أَبِهِ جُنُونٌ ﴾) فَأَعْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْنُونِ فَقَالَ (( أَشَرَبُ خَمْرًا )) فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتُنْكَهَهُ فَلَمْ يَحِدُ مِنْهُ رِيحَ خَمْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَزَنَيْتَ فَقَالَ تَعَمُّ فَأَمَّرَ بِهِ فَرُحِمٌ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْتَتَيْنِ فَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتُ بهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تُوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ حَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اتَّتُلِّنِي بِالْحِحَارُةِ قَالَ فَهَيُّوا بِلَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً نُمُّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُمْ خُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمٌّ حَلَّسٌ فَقَالَ (( اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكِ )) قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ لَقَدْ تَابَ تَوْبَعَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَصِعَتْهُمْ ﴾ قَالَ ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةً مِنْ غَامِيدٍ مِنْ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي مْقَالَ ﴿﴿ وَيُحَكِّ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ )) فَقَالَتْ أَرَاكَ ثُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدُنِي كَمَّا رَدُّدْتُ مَاعِزُ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتُ ۚ إِنَّهَا حُبُلَى مِنْ الزُّنِّي فَقَالَ آنْتِ قَالَتُ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا (( حَنَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ )) قَالَ نَكَفَلَهَا رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ حَنَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيُّ عَنُّهُ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ نَقَالَ (( إِذًا لَا نْرْجُمُّهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ

اور اس کامنہ سو تکھا تو شراب کی ہو نہیں یائی پھر آپ نے قرمایا (اعزے) كمياً تونے زناكيا؟ وہ بولا بال آپ نے تعلم كيا وہ بھر دن ہے مارا حمیااب اس کے باب میں لوگ دو فریق ہو گئے ا کیک تو بیہ کہنا ماعز تباہ ہوا گمناہ نے اس کو گھیر لیاد وسر ایہ کہنا کہ ماعزی توبہ ہے بہتر کو کی توبہ نہیں وہ جناب رسول اللہ کے پاس آیا او را پنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا مجھ کو چھروں سے مار ڈالیے دو تین دن تک لوگ میں کہتے رہے بعداس کے جناب رسول اللہ کشریف لائے اور محابر بیٹھے تھے آپ نے سلام کیا پھر بیٹھے فرمایاد عاماتگو ماعرا کے سے محابہ نے كهاالله يخشفه ماعزين مالك كو-جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ایا اعز نے ایس توب کی ہے کہ آگر وہ توبہ ایک امت کے لوگوں میں یانٹی جائے توسب کو کانی ہو جائے بعد اس کے آپ کے ہاں ایک عورت آئی عالمہ کی (جوالیک شاخ ہے) از دکی (از و ایک قبیلہ ہے مشہور)اور کہنے تکی یار سول اللہ! یاک کرد بیجئے جھ كو- آپ نے فرمايا ارى چل اور دعا مانگ الله سے بخشش كى اور توبہ کر اس کی درگاہ میں عورت نے کیا آپ مجھ کو لوٹانا عاج میں جیسے ماعز کولو ٹایاتھا آپ نے فرمایا تھے کیا ہوا؟ وہ بولی م ہیٹ ہے ہول زناہے آپ نے فرمایا تو خود ؟اس نے کہاہال آپ نے فرمایا اچھا تھہر جب تک تو جنے (کیونکہ حاملہ کارجم منیں یوسکتا اور اس پر اجماع ہے اس طرح کوڑے نگانا بہاں تک کہ وہ جنے) پھرا یک انصاری محض نے ہیں کی خبر گیری ایے ذ مدلی جب وه جنی توانصاری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیااور مرض کیاغامہ جن چی ہے آپ نے فرمایا ہی تو ہم اس کو رجم نہیں کریں گے اور اس کے بیچے کو بے دودھ

> للے کہ کمیر و گناہ یکی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔اور اس پراجھاع ہے مسلمانوں کااور قبل بیں این عمیاس کا انتقاف ہے۔ سبحان اللہ بیر غامد یہ عورت ہمت اور جراک میں مرووں سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے۔

يُوْضِعُهُ )) فَقَامٌ رَحُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيُّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَحَمَهَا.

#££٣٣ عُنَّ يُوَيِّلَةً رَضِينَ اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ مَاعِزٌ بْنَ مَالِكِ الْأَمْنَكَمِيُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدُّ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ النَّائِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَوْمِهِ فَقَالَ (( أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْمُنَا تُتَكِيرُونَ مِنْهُ شَيْنًا ﴾ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيُّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينًا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِئَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنَّهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرٌ لَهُ حُفْرَةٌ ثُمَّ لَمَزَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَحَاءَتُ الْغَامِلِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قُدُ زَنَيْتُ فَطَهِّرُنِي وَإِنَّهُ رَدُّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تُرُدِّنِي كَمَا رَدَدُتِ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا ﴿﴿ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي )) فَلَمَّا وَلَلَتُ أَتَتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدُّتُهُ قَالَ ﴿ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ﴾) فَلَمَّا فَطَمَتُهُ أَتْنَهُ بالصَّبيِّ فِي

کے نہ چھوڑیں کے ایک محض انصاری بولا یا رسول اللہ! میں بیجے کودووں پلوالوں گا۔ تب آپ نے اس کورجم کیا۔ ٣٣٣٢- حضرت بريدة ب روايت ب اعز بن مالك المليَّ آئے جاب رسول اللہ عظم کے باس اور کمنے لگے بار سول اللہ ایس نے ظلم کیاا بنی جان پر اور زنا کیا میں جا ہتا ہوں کہ آپ جھ کو پاک کریں آپ نے ان کو پھیر دیا جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئے اور کہنے گلے یار سول اللہ! میں نے زنا کیا۔ آپ نے ان کو پھیر دیا۔ بعداس کے ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجااور دریافت کرایاان کی عقل میں پچھے فتورہے اور تم نے کوئی بات دیجھی ؟انھوں نے کہا ہم تو کھے فتور نہیں جانتے اوران کی عقل اچھی ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری بار ماعور آئے آپ نے ان کی قوم کے یاس پھر جیجا اور یمی دریافت کرایاا نھوں نے کہان کو کوئی نیاری مہیں شان کی عقل میں پچھ فتور ہے۔ جب چوتھی بار وہ آئے (اورانھوں نے یمی کہامیں نے زنا کیا ہے جھ کویاک سیجے حالا نکمہ توبہ ہے بھی یا ک ہوسکتی تھی تگر ماعز " کو شک ہوا کہ شاید تو بہ قبول نہ ہو) تو آپ نے ایک گڑھاان کے لیے کھدوایا پھر تھم دیا وہ رہم کئے گئے اس کے بعد غاید کی عورت آئی اور کہنے لکی یار سول اللہ میں نے زنا کیا مجھ کو پاک سیجیئے آپ نے اس کو پھیر دیا جب دوسرا دن ہوااس نے کہایار سول اللہ آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں شاید آپ ایسے پھرانا حاشے میں جیسے ماعز کو پھر ایا تھا تشم خدا کی میں تو حاملہ ہوں( تواب زناش کیا شک ہے) آپ نے فرمایا چھا اگر تو نبیں لو ٹی (اور توبد

(۱۳۳۳) ہیں اور تی نے کہاں مدین سے یہ ٹابت ہواکہ زائی کی توبہ سے مدسا قط نہ ہوگی اور ایسائی چور اور شرانی کی توبہ سے اور بھی تی ہوائے کی اور ایسائی چور اور شرانی کی توبہ سے مدسا قط ہوجائے گی اور ڈاکو آگر ہا خوذی سے پہلے توبہ کرے توسب کے نزدیک مدسا قط ہوجائے گی اور ڈاکو آگر ہا خوذی سے پہلے توبہ کرے توسب کے نزدیک مدسا قط ہوجائے گی اور این عمال نے کو اس خورت پر نماز پڑھی معرض سے کہ حضرت کے خود اس خورت پر نماز پڑھی معرض شرخ کے بایار سول اللہ آپ اس پر نماز پڑھے ہیں اور وہ ذائیہ تھی اور اختراف کیا ہے علاوئے اس باب میں مالک اور احمد کے نزدیک امام اور برگ لوگ نہ تاہم بورگ لوگ نماز نہ پڑھیں مرحوم پر اور باتی لوگ پڑھ لیں اور اہام شافی کے نزدیک سب لوگ پڑھیں اور زہری کے نزدیک کوئی نہ تاہ



يُدِهِ كِسْرَةُ عَنْهُ فَقَالَتُ هَذَا يَا نَبِيَ اللّهِ قَدْ فَطَعْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطّعَامَ فَلَغَغَ الصّبِي إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِينِينَ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى مَنْهُ مِنْ الْمُسْلِينِينَ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى مَنْهُ إِلَى مَنْهُ مِنْ الْمُسْلِينِينَ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ إِلَى اللّهِ مَنْهُ النّامُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ إِنَّامًا فَقَالَ (﴿ مَهْلًا يَا خَالِدُ مَا لَكُ عَلَى اللّهِ مَنْهُ إِنَّامًا فَقَالَ (﴿ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَاللّهِ مَنْهُ إِنَّامًا فَقَالَ (﴿ مَهْلًا يَا خَالِدُ عَالِيهُ فَوَالّلَهِ يَا يَعْهُ إِنَّامًا فَقَالَ (﴿ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَاللّهِ مَنْهُ أَوْمَ لَهُ مَا مُو يَهِا فَصَلّى مَنَا حِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ﴾ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَصَلّى عَلَيْهَا وَدُفِئَتُ . وَسَلَّم مَا يَقَالُلُهُ إِنَّا مَا يَهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَدُفِئَتُ . وَسَلْمُ مَنْهُ فَعَلًا يَا فَعَلَى اللّهِ مَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ إِلَى اللّهِ مَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللل

كركے ياك جونانيس جائتى بلكہ دنياكى سزائى جائتى ہے) تو جاجنتے کے بعد آتا۔ جب وہ جن تو بچہ کوا یک کیڑے میں لیبیٹ کر لائی آپ نے فرمایا ای کو تونے جٹااب جااس کو وودھ پلا جب اس کا دودھ چینے. تو آ (شافعیؓ اور احدٌ، وراسخیؓ کامپی تول ہے کہ عورت کورجم نہ كريں مے جننے كے بعد بھى جب تك دودھ كابند وبست نہ ہوور نہ دوورہ جے شنے تک انتظار کریں سے اور امام ابو حلیقہ اور مالک کے تزدیک جنتے ہی رجم کریں گے۔) جب اس کا دورہ چھٹا تو وہ ہے کو لے کر آئی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک مکٹر انتقااور عرض کرنے ملکی اے نبی اللہ کے بیس نے اس کا دودھ چھٹر ادبیااور پیر کھاتا کھائے لگا ہے۔ آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کو دے دیا پرورش کے لیے بھر تھم دیااور ایک گڑھا کھودا گیااس کے سینے تک اور او گوں کو تھم دیااس کو سنگسار کرنے کا۔خالدین ولیڈا یک چفر لے کر آئے اور اس کے سریر مارا تو خون اڑ کر خالہ کے مند پر گرا۔ خابد نے اس کو براکہا۔ یہ براکہنااس کاجناب رسول اللہ کے س لیا آپ نے فرمایا خرداراے خالد!ایبامت کہو قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی نوبہ کی ہے کہ اگر ناچائز محصول لینے والا (جو لو گول پر ظلم کر تاہے اور حقوق العباد میں گرفتار ہو تاہے اور سکینوں کو ستاتا ہے)ایسی توبہ کرے تواس کا گناہ بھی بخش دیا جائے (حالا نکہ ووسری حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا)۔ پھر تھم کیا آپ نے اس پر نماز پڑھی گئی اور وہ دفن کی گئی۔

٣٣٣٣- عران بن حصين تروايت ہايک عورت جبينہ كى رسول اللہ ﷺ كے پاس آئى اور وہ حالمہ تھى زنا ہے۔ اس نے كہا

٣٤ ٤٣٣ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهِ
 عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ

ج پڑھے۔ اور قبادہ کے نزدیک ولدائز تاپر نمازند پڑھیں یہاں تک کہ نسان اور فبار اورانال صدود وغیرہ پر بھی اوراس عورت نے توابیا کام کیا تھا کہ مردول ہے بھی دشوار ہے اور میرے نزدیک تواس عورت کا درجہ اور مرتبہ حضرت کی نماز کے طفیل ہے اس زمانے کے اولیاءاور مسلحاوے بھی بڑھ کرہے۔ والشداعلم بالصواب۔

(٣٣٣٣) الله الله الله عورت كاكياكبنا الله تعالى اس كو يخشه اور اس كرورب بلند كرب اوريني رحت سے جم كناه كارالله

عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِي حَبْلَى مِنْ الرَّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَوْمُهُ عَلَى فَدَعًا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَيْهَا فَقَالَ (( أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (( أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (( أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (( أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (رَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (رَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَقَالَ (رَ أَخْسِنُ إِلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ زَنْتُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ زَنْتُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ وَتَدْ زَنْتُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ زَنْتُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ وَتَعَدْ وَقَالَ لَهُ عَمْرُ تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِي اللّهِ وَعَدْ وَتَعَدْ وَنَتْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا اللّهِ وَعَدْ وَجَدْتَ فَقَالَ لَهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِا فَقَالَ لَهُ اللّهِ وَعَدْ وَجَدْتَ فَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا اللّهِ وَعَدْ وَجَدْتَ فَقَالَ لَهُ اللّهِ اللّهِ وَعَدْ وَجَدْتَ تَوْلِيَةً لَوْ فَصِيصَتُ بَيْنَ مُسَجِعِينَ مِنْ أَلْ جَادِتَ بِنَفْسِهُا لِلّهِ تَعَالَى )).

ی اللہ کے جناب رسول اللہ کے اس نے حد کاکام کیا ہے تو جھے کو حد لگا ہے۔ جناب رسول اللہ کے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کو اچھی طرح رکھ جب وہ جب وہ جینے تو ہمرے یاس لے کر آ۔اس نے ایسان کیا پھر جناب رسول اللہ نے اس عورت کو تھم دیا اس کے کپڑے مضبوط با نہ سے گئے ( تاکہ ستر نہ کھلے۔ تو وی نے کہا عورت کو بخھا کر رہم کریں گئے اور مر دکو کھڑا کر کے جمہور کا بھی تول ہے اور مالک کے ذریک مر دکو بھی بٹھا کیں گے۔ اور بعضوں نے کہا اہام کو اختیار نے ہے۔) پھر تھم دیا وہ رہم کی گئی بعد اس کے اس پر نماز پڑھی کے خطرت عرقے کہا یار سول اللہ اس کے اس پر نماز پڑھی کے خطرت عرقے کہا یار سول اللہ اس نے اس پر نماز پڑھی کی حضرت عرقے کہا یار سول اللہ اس نے تو ہم بھی تو کی اور ایسی تو ہم کی کر آگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو کا فی ہو جائے کی کہ اس نے اپنی حبان خدا کے واسطے وے دئی۔

میں کو اور تونے اس سے بہتر تو بہ کون می دیکھی کہ اس نے اپنی جائی خدا کی واسطے وے دئی۔

££££ حَنْ يُحْتَى بِّنْ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْبَادِ مِثْلَهُ.
﴿££٣٤ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وَزَيْدِ
بِنِ حَالِدٍ الْحُهْنِيُ أَنْهُمَا قَالًا إِنَّ رَحَلًا مِنْ
الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْشُدُكُ اللّهَ إِلّا فَضَيْتَ لِي

۳۳۳۳ - اس سند سے بھی ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔
۳۳۳۵ - ابوہر مرہ رضی اللہ عند اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے ایک شخص جنگی جناب رسول اللہ کے پاس آیااور
کہنے لگائیں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں آپ میرا فیصلہ اللہ کی کتاب
کے موافق کرد ہے ۔ دوسرا اس کا حریف وہ اس سے زیادہ مجھد ار
تھا بولا بہت اچھا آپ اللہ کی کتاب کے موافق تھم سیجے اور اذان

تاہ روسیا ہوں کی بھی مغفرت کرے۔

جو کام اس عورت نے کیا ہے وہ اس وقت ٹس اچھے اچھے بزرگ عالموں اور در ویٹوں ہے بھی د شوار ہے۔ جان دیٹا تو بہت ہوا کام ہے ذرای ہے عزتی یاد نیا کی تکلیف ادر تختی بھی دین کے کام کے لیے گوارہ تبیس کرتے اور د نیاد اروں کی خوشاعداور چاپلوی بٹس ایسے غرق بیس کہ دین کو ہالائے طاق دیکے دیاہے۔

(۳۳۵) ﷺ تودیؒ نے کہاانیں کواس لیے بھیجا کہ وہ عورت کو مطلع کرے کہ اس فخص نے اپنے بیٹے سے تیجے پر زناکی تہمت کی ہے اور تواس کو حد قذف لگواسکتی ہے گر جب زناکا قرار کرے تو حد قذف واجب نہ ہوگی بلکہ عورت پر زناکی صد ہوگی اور یہ تاویل ضروری کس لیے کہ زناکی حد کے لیے انیس کا بھیجنا ضروری نہ تھا بلکہ آگر زانی اقرار کرے تب بھی اس کی تعلیم وغیر ہ مستحب ہیںے اوپر گزر چکا۔



نَعْمُ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ وَأَذَنْ لِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ قُلُ قَالَ إِنَّ النِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَتَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أَعْبِرْتُ أَنْ عَلَى النّبِي الرّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِالَةِ شَاةٍ وَرَلِيدَةٍ فَسَالَتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنْمَا عَلَى النّبِي فَسَالَتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنْمَا عَلَى النّبِي فَسَالَتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنْمَا عَلَى الْمِرْأَةِ هَلَا مُرَاقٍ هَلَا مَرَاقٍ هَلَا مَرَاقًةٍ هَلَا مَالَةً عَلَى الْمُرَاقِ هَلَا اللّهِ عَلَيْهُ (﴿ وَاللّهِ يَقْسِي حَلْلُهُ مِاللّهِ الْوَلِيدَةُ اللّهِ عَلَيْهُ وَتَغْرِيبُ بِيكِتَابِ اللّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْمُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَكَالِيدَةً وَاللّهِ عَلَيْهُ وَتَغْرِيبُ بِيكِتَابِ اللّهِ الْوَلِيدَةُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَتَغْرِيبُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُنْ عَلَى الْمِرْأَةِ هَلَا فَإِلَى الْمَرْأَةِ هَلَا فَإِلّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَتْ اللّهِ الْمُؤْلِقِ فَوْحَدَى اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَدَى اللّهِ الْمُؤْلُونِ أَنْهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَدَى اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَدَى اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَدَى اللّهِ عَلَيْهَا فَاعْتُرَفِينَ فَارَحِهُمُهُا ﴾ قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتُرَفِينَ فَالْمَ وَاعْلُ اللّهِ عَلَيْهُ فَرُحَدَى اللّهِ عَلَيْهِا فَاعْتُرَفِينَا فَاعْتُولُونَ اللّهِ عَلَيْهِ فَوْلَا عَلَيْهَا فَاعْتُرَفِينَا فَاعْتُولُونَا فَاعْرَفُونَ اللّهِ عَلَيْهُ فَرْحَدَى اللّهِ عَلَيْهَا فَاعْتُرَافِى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَا فَاعْتُرَافِى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَا فَاعْتُرَافِى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَا فَاعْتُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه

بَابِ رَجْمِ الْبَهُودِ أَهْلِ الْذَهْقِ فِي الرَّنَى اللهُ الْلَهُ فِي الرَّنَى اللهُ اللهُ فِي الرَّنَى اللهُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ اللهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ أَنِيَ مِنْهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى جَاءً يَهُودَ فَقَالَ (( مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى جَاءً يَهُودَ فَقَالَ (( مَا تَحِدُونَ فِي النورْزَاةِ عَلَى مَنْ زَنِي )) قَالُوا نَسُودُ وَجُوهُهُمَا وَنُحَمَّلُهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُحَالِفُ يَشَى اللهُورُاةِ عَلَى مَنْ زَنِي )) فَتَالُوا وَحُوهُهُمَا وَيُحَمِّلُهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُحَالِفُ يَشَى اللهُورُاةِ وَلَا اللهُورُاةِ وَحَمَّلُهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَتُحَالِفُ يَشَى اللهُورُاةِ وَمُحَمِّلُهُمَا وَيُحَمِّلُهُمَا وَيُحَمِّلُهُمَا وَيُحَالُفُ يَشَى اللهُ وَاللهُ وَلَهُ مَا يَشَلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا وَرَاءُهُا عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا وَرَاءُوا الللهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

و تیجے بھے کو بات کرنے کا۔ آپ نے فرمایا کہداس نے کہا میرا بیٹا

اس کے گھر نوکر تھااس نے زنا کیا اس کی بی بی ہے۔

لوگوں نے کہا تیرے بیٹے پر رجم ہے بیس نے اس کا بدل دیا سو کمریاں اور ایک لونڈی۔ پھر بیس نے عالموں ہے بوچھاانھوں نے کہا تیرے بیٹے کو سو کوڑے پڑنا چاہے اور ایک برس تک جلاوطن کہا تیرے بیٹے کو سو کوڑے پڑنا چاہے اور ایک برس تک جلاوطن اور اس کی بی بی پر رجم ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا بیس تم دونوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق کروں گا۔ لونڈی اور بھریاں تو بھیر لے اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے گیس کے اور میرے اور بیرے اور اس کی بور کو تواس کی جو اور کرے زناکا ایک برس تک جلاوطن رہے۔ اور اے انہیں (بن ضحاک اسلمی جو محابی بیس) می کو تواس کی عور ت کے پاس جااگر اورا قرار کیا آپ محابی بیس کی تار کی تار کیا آپ نے تھم دیاوہ رجم کی گئی۔

٢ ١٣ ١٣ ١٠ - اس سند سے نبھی ند كور ويالا حديث مروى ہے۔

یاب: فرمی بہودی کو زنامیں سنگسار کرنے کا بیان کے سوس سے جناب رسول انلہ سنگ کے یاس ایک بہودی مرد آیااد را یک بہودی عورت آئی دونوں کے یاس ایک بہودی مرد آیااد را یک بہودی عورت آئی دونوں نے زنا کیا تھا تو جناب رسول اللہ تشریف لے گئے بہود کے پاس اور پوچھ تورات میں زنا کی کیاسزا ہے؟ انھوں نے کہا ہم دونوں کا مند ادھر کا مند کالا کرتے ہیں 'اونٹ پرایک کا مند ادھر اور ایک کا مند ادھر یعنی دونوں کی چینے ملی رہتی ہے تاکہ لوگ دونوں کا منہ دیجیس کے مران کو چکر لگواتے ہیں 'آپ نے فرمایا چھا تورات لاؤاگر تم کی گئیران کو چکر لگواتے ہیں 'آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤاگر تم کی گئیر ہو۔ دولے کرآ ئے اور پڑھنے لگے جب رہم کی آبت آئی تو جو گئی ورہوں کا منہ ویک اور پڑھے کا منہ دیا اور آگے میں بڑھ دیا اور آگے عالم جو اور پہنے کا منہ دولوں کے عالم جو

(۳۳۲۷) ہند نودیؓ نے کہااس صدیت سے بد نکا کہ کافر پر زنائی حد داجب ہے اور اس سے نکاح تھی ہے درنہ تھس کیے ہو گااور کافروں پر فروع دین کا بھی علم ہے۔ اور کفار کا مقدمہ جب مسلمان کے پاس آئے تو شرع کے موافق علم دینا جا ہے۔ اور آپ نے یہود یوں لاب



فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفْعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّحْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُحِمًا قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَحْمَهُمَا فَلْقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بنَفْسِهِ.

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَحْمَ فِي الزَّنِي يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَحْمَ فِي الزَّنِي يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَاللهِ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْدِهِ.
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْدِهِ.

٤٣٩ عَنْ الْنِي عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاعُوا ۚ إِلَى رَبِّولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَقَالَ (( هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( أَنْشَدُكَ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِي أَنْوَلَ عَلّمَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِي أَنْوَلَ عَلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِي أَنْوَلَ اللّهُ اللّهِي أَنْوَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي أَنْوَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي أَنْوَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مسلمان ہوگے تنے ) دہ رسول اللہ کے ساتھ تنے انھوں نے کہا آپ اس فخص ہے کہے اپناہا تھ اٹھائے۔ اس نے ہا تھ اٹھائے آرجم کی آپ اس فخص سے کہے اپناہا تھ اٹھائے۔ اس نے ہا تھ اٹھائے آرجم کے کی آپت ہا تھ کے نیچے نگلی۔ پھر آپ نے تھم دیاوہ دونوں رجم کیے گئے۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا ہیں ان لوگوں ہیں سے تھا جھوں نے ان کو رجم کیا۔ ہیں نے دیکھا مرد عورت کو بچا تا تھا پھر وں سے ان کو رجم کیا۔ ہیں نے دیکھا مرد عورت کو بچا تا تھا پھر وں سے اپنی آڈ کر کے (بعین پھر اسے اوپر لینا محبت ہے)۔

۸۳۳۸ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جناب رسول اللہ علی فرت ہے جناب رسول اللہ علی فرت کے فرات کی میں ایک عورت میں تو یہور جناب رسول اللہ علی کے پاس آ ہے۔ پھر بیان کیا حدیث کوای طرح جیسے اور گزری۔

م م م م اس سندے بھی نہ کورہ بالا حدیث مر وی ہے۔

۱۳۴۰ براء بن عازب سے روایت ہے جتاب رسول اللہ کے سامنے ایک یہودی اُٹلا کو کئے سے کالا کیا ہوااور کوڑے کھایا ہوا۔
آپ نے یہودیوں کو بلایا اور فرمایا کیا تم زانی کی یہی سرایاتے ہوائی گاب میں ؟ انھوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ان کے عالموں میں کتاب میں ؟ انھوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ان کے عالموں میں سے ایک فخص کو بلایا اور فرمایا ہیں چھے کو قتم دیتا ہوں خدا کی جس نے اٹارا تو رات کو حضرت موکی اپر کیا تمباری کتاب میں زناکی سے اٹارا تو رات کو حضرت موکی اپر کیا تمباری کتاب میں زناکی کہتا ہماری کتاب میں تو زناکی حدر جم ہے۔ لیکن ہم میں کے عزت کہتا ہماری کتاب میں تو زناکی حدر جم ہے۔ لیکن ہم میں کے عزت دار ہوگ بہت زناکر نے لگے تو جب ہم کسی ہوے آدمی کو زنا میں دار ہوگ بہت زناکر نے لگے تو جب ہم کسی ہوے آدمی کو زنا میں کہتا ہماری کر چھوڑ دیتے اور جب غریب آدمی کو پکڑتے تو اس کو میا رہیں۔ پھر ہم نے منہ پر حد جاری کر سے۔ آخر ہم نے کہا سب جمع ہوں اور ایک سر ا

ولیہ ہے دریافت کیان کوالزام دیتے کے لیے نہ کہ اس د جہ ہے کہ ان کی تعلیم منظور تھی۔ انھی مختر کہ



وَالْوَضِيعِ فَحَعَلْنَا النَّحْرِيمَ وَالْعَلَدُ مَكَانَ الرَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّالِهُمُّ فَرَاحِمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ يَا أَيْهَا الرَّسُولُ لَا فَرَحِمَ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ يَا أَيْهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُفُكَ النِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ يَحْرُفُكَ النِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ يَحْرُفُكُ النِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ اللَّهُ فَالْوَلِهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمْرَكُمُ بِالرَّحْمِ فَاحْتُرُوا فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمْرَكُمُ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ فَعَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الفَّالِيمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَّالِيمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الفَلَّالِكُونَ مُمْ الفَاسِقُونَ فِي الْكَفَارِ كُلُهَا وَكُولَ لَكُولُولِكَ هُمْ الفَلَّالِهُ فَالْولِيكَ هُمْ الفَلَّالِيقُونَ فِي الْكَفَارِ كُلُهَا وَلُولِكَ مُعْمَ الفَلَّالِهُ فَالْمَالِولُولَ فَالْمَالِكُولُولُولَ اللَّهُ فَالْولِكِلَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ مِ الْمُقَالِ كُلُهُ اللَّهُ الْمُكُمُ اللَّهُ الْمُلْولُولُولُولُولُولُكُمُ الْمُؤْلِقُ فَيْ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُلْولِلُهُ فَالْولُولُ اللَّهُ فَالْمُولِ فَيْمَا لَمُ الْمُؤْلِقُ لِلللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ فَالْمُولُولُولُولُ الللَّهُ لَكُولُولُولُولُولُولُولُهُ لِلْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

١ ٤ ٤ ٤ - عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادُ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النّبِيُّ صَلّنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُبُحِمَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا يَعْدَهُ مِنْ نُؤُولِ الْآيَةِ.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَحْلًا مِنْ أَسْلَمَ اللَّهِ يَقُولُ رَحْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَحْلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَحُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَحُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَالْمِرَّأَتَهُ.

- عن اثن حُرَيْج بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ
 غَيْرَ ٱنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً.

٤٤٤٤ عن أبي إسْخَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا

کالا کرنا کو کئے سے اور کوڑے لگانا رہم کے بدلے مقرر کیا۔ تب
رسول اللہ نے فربایا اللہ میں سب سے پہلے تیرے تھم کوزندہ کرتا
ہوں جب ان لوگوں نے اس کو بار ڈالا۔ پھر آپ نے تھم کیا وہ
یبودی رہم کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یا ابھا
الرسول لا یعزنلک المذین یساز عوق فی المحفویباں تک کہ
فربایان او تبتم ھذہ فحدوہ یعنی یبودیہ کہتے ہیں محر کے پاس
طواگر آپ کالا منہ کرنے اور کوڑے لگانے کا تھم دیں تو اس پر
علواگر آپ کالا منہ کرنے اور کوڑے لگانے کا تھم دیں تو اس پر
کمل کر داور جورجم کا فتوی دیں تو بیج ریو ( ایمی نہ باتو )۔ پھر اللہ
کے یہ آیتیں اتاری کہ جواللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہ
کافر ہیں 'جواللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہ طالم ہیں 'جو
اللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہ طالم ہیں 'جو
اللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہ فاس ہیں۔ یہ سب آیتیں
کافروں کے حق ہیں اتریں۔

الهمهم المركوره بالاحديث اس سندسے بھی مروی ہے۔

۳۳۳۳- جابرین عبداللہ ہے روایت ہے جناب ر سول اللہ نے اسلم کے ایک مر واور ایک عورت کو رہم کیا اور یہود میں سے ایک مر واور ایک عورت کو۔

سوم مهم - اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

٣٣٣٣- ابواسحاق شيباني سے روايت ہے جي نے عبداللہ بن افياد في سے پوچھاكيار سول اللہ نے رجم كياہے ؟ انھوں نے كہاہاں۔ ميں نے كہاسور و نوراتر نے كے بعد ياس سے پہلے ؟ انھوں نے كہا

(۲۲۲۲) اور فالديد ايك فورت كوجوازوش سے تعى

(۳۳۳) جنز ابواسحاق نے بیاس لیے ہو چھاکہ سور و نورش زنا کی عد سو کوڑے ند کور میں گر مراد،س سے وی زانی اور زائیہ ہیں جو محصن نہ جول ور شدر جم کئے جائیں گے اوراس پراجماع ہے علماہ کا جیسے اوپر گزرا۔



أَنْرِلْتُ شُورَةُ النَّوْرِ أَمْ نَبْلُهَا قَالَ لَا أَدْرِي اللهُ عَنْهُ أَنِّي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا زَنَتُ أَمَّةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُقَرِّبُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُقَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمُ إِنْ زَنَتَ النَّالِكَةَ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا يُقَرِّبُ عَلَيْهَا لُمُ إِنْ زَنَتَ النَّالِكَةَ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ يِحَبُّلِ مِنْ شَعَمٍ )).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي مَلَا اللّهِ عَنْ النّبِي مَلَا اللّهِ إِلّهَ أَنَّ الْبَيّ الْمِنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَلِيتِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي عَلَيْهُ فِي حَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا رَبَتْ ثَلَاثًا (( ثُمَّ لِيَبغَهَا فِي الرّابغةِ )).

عَنْ أَبِي مُرْبُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَمْةِ إِذَا رَبَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَالَ (( إِنْ رَبَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالطَّيْقِيرُ الْحَبْلُ. شَهَابٍ وَالطَّيْقِيرُ الْحَبْلُ. النَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ النَّهُ شِهَابٍ وَالطَّيْقِيرُ الْحَبْلُ. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَالطَّه عَلَيْهِ وَالطَّهُ فِي اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه الْعَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْعَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ا

ہے بھی شہیں جانگ

۳۳۳۵ - ابوہر میر قاسے روایت ہے بین نے سناجناب دسول اللہ اسے آپ فرماتے تھے جب تم بین سے کسی کی لونڈی زنا کرائے اور اس کا ڈنا تابت ہوجائے (گواہوں سے یا اقرار ہے) تو اس کو حد کے کوڑے لگائے اگرچہ اس کا نکاح ہوچکا ہو کیونکہ لونڈی اور غلام پر رجم نہیں ہے اور نہ جھڑ کے اس کو پھراگر وہ زنا کرائے تو پھر صد کے کوڑے لگائے اور نہ جھڑ کے اس کو پھراگر وہ زنا کرائے بار ذنا کرائے اور نہ جھڑ کے اس کو پھراگر وہ زنا کرائے بار ذنا کرائے اور اس کا زنا تا بت ہوچا ہے تو اس کو پھراگر قیسر کی بار ذنا کرائے اور اس کا زنا تا بت ہوچا ہے تو اس کو پھرائی ڈالے اگر چہ بال کی رسی بی اس کی قیست آ ہے۔

٢٧٧ ٢ ٢٨ ٢٠ تركوره بالاحديث السندي يحي مروي ہے۔

(۳۳۵) ہند نوویؒ نے کہائی سے معلوم ہواکہ مالک پی لونڈی ندام کو صدالگ سکتاہے۔ شافیؒ اور مالک اور احداور جمہور علاء کا یہی قول ہاوز ابو حنیقہ کے نزدیک بید حاکم کا کام ہے۔ اور تیسری بارے زنایس بھی حدالگانا جاہیں۔ اگر کئی بار زناکیالیکن حدثہ کلی توسب بارے لیے ایک بی کافی ہے۔ اور پیچے کا تھم استخباباہے جمہور کے نزدیک اور واؤواور اٹل ظاہر کے نزدیک واجب ہے۔ استی مختصر آ



٩٤٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ عَالِدٍ الْحُهْنِيِّ عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِ مَا النَّالِثُو وَالنَّنْكُ فِي حَدِيثِهِ مَا حَدِيثًا فِي خَدِيثِهِ مَا حَدِيثًا فِي النَّالِثُو أَوْ الرَّابِعَةِ

بَابِ تَأْخِيرِ الْكَوَدُّ عَنْ النُّفَسَاءِ

المُحْدَةِ عَنْ السَّدِّيُّ بِهَدَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ السَّدِّيُ بَهَدَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَنْ أَخْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ (( اتْوَكُهَا حَتَّى تَمَاثُلُ )).

بَابُ حَدُّ الْخَمْر

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أل النبي صلى الله عليه وسلم أبني برجل قد شرب المختر فعند الله عليه وسلم أبني برجل قد شرب المختر فعند بحريدتين نحو أرتبين قال وفعله أبو بكر قلما كان عشر استشار الناس فقال عبد الرحمن أعن أعن المحدود ثمايين فأمر به عُمَر.

# \$ \$ كا - عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ أَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْهَا يَقُولُ أَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَةً.

££46 عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ

ومم مم- اوپروائی عدیث اس ستدے بھی روایت کی عنی ہے۔

باب: نفاس والی عور تون سے حد کے مؤ خرکر نے کا بیان موس سے مو خرکر نے کا بیان موس سے موست علی کرم اللہ و جہہ نے خطبہ پڑھا تو فر مایا اے لو گو! اپنی لو عثری غل موں کو حد لگاؤ خواہ وہ مصن موں یانہ ہوں۔ کیو تکہ جناب رسول اللہ کی ایک لو عثری نے زنا کیا آپ نے بچھ کو حکم کیا اسے حد فگانے کا دیکھا تو وہ انجی جن شخی۔ میں ڈرا کہیں اس کو کوڑے مارون وہ مر جائے۔ بیس نے جناب رسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا تو نے انچھا کیا (جو انجی کی جناب رسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا تو نے انچھا کیا (جو انجی کی کوڑے داری کا امو قوف رکھا)۔

اہ ۴ م- ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔ اتنازیادہ ہے کہ بیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں جب تک وہ اچھی ہو ( یعنی نفاس سے صاف ہو۔ بہی بحکم ہے مریضہ کااس کو بھی صدنہ ماریں گے جب تک تندرست نہ ہو) باب: شمر اب کی حد کابیان

۳۵۷ - انس بن بالک ہے روایت ہے جناب رسول اللہ علیہ کے پاس ایک خفص لایا گیا جس نے شراب پی تھی آپ نے اس کو دو چیٹر یوں سے چالیس ماز ماریں اور اینا حضر ت ابو بکر نے کیا۔ جب حضرت عرف کا زمانہ ہو؟ تو انھوں نے لوگوں سے مشورہ لیا۔ عبد الرحل بن عوف نے کہاسب حدوں میں ہلکی ای کوڑے ہے کیا سب حدوں میں ہلکی ای کوڑے ہے (یعنی حد قذف جو قر آن میں وارد ہے)۔ پھر حضرت عرف نے آئ

سر ۱۳۵۵ مروی الاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

م محمد السين مالك سے روایت ہے جناب رسول اللہ کے



أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَدَ فِي الْحَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالَ ثُمَّ حَلَدَ أَبُو يَكُر أَرْتَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنْ الرِّيضِ وَالْغُرُى قَالَ مَا تُرَوْنَ فِي جَلْدِ الْعَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف إِلَى أَنْ تَحْقَلُهَا كَأَخَفًّ الْحُنُّودِ قَالَ فَحَلَّلَا غُمَرُّ ثُمَّانِينَ.

\$ \$ \$ 2 - عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

٢٥٤ ٤ - عَنْ أَنْسِ أَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذُكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمُّ يَذَّكُو الرِّيفَ وَالْقُرَى

££07 عَنْ خُضَيْن بْنِ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَأَتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكَعَتَيْنِ ثُمٌّ قَالَ أَزِيدٌكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رُجُلَانَ أَحَلُمُمَا خُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْعَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَفَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يُّنَقَيًّا حَتَّى شَرَبُهَا فَقَالَ بَا عَلِيٌّ قُمْ فَاجْلِنَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِلهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَ حَارُّهَا مَنْ تَوَلِّى فَارُّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ

شراب پینے میں مارا شاخوں اور جو توں ہے۔ پھر ابو بکڑنے جالیس کوڑے لگائے۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ ہواادر نوگ نزدیک ہو گئے چراگاہوں۔ اور گاؤں ہے توانھوں نے کہاتمہاری کیارائے ہے شراب کی حدیث - عبدالرحل بن عوف نے کہامیری رائے تو بید ے کہ آب اس کوسب سے ہلکی حد کے برابر د کھئے۔ پھر حضرت عمر فے ای کوڑے لگائے۔

۵۵ ۲۹ م- تدکور د بالاحد بیشاس ستدہے بھی مروی ہے۔ ۵۷ ۲۳ – آنس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم شراب من حاليس ور مارت يتن شهنيول سے اور جولول سے اخیر تک۔

ے ۵ سم سم - حصیل بن متذر ہے روایت ہے بیس عثال بن عفال ك ياس موجود تفاوليد بن عقبه كولابا كيا' إنحول نے صبح كى دو رکعتیں پڑھیں تھیں پھر کہایں زیادہ کر تاہوں تمہارے لیے تودو آدمیوں نے ولید پر گواہی دی ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب لی ہے۔ دوسرے نے بیر گوابی دی کہ وہ میرے سامنے تے کر رہا تھاشراب کی۔ حضرت عثال نے کہااگر اس نے شراب بی ہوتی ۔ توقے کا ہے کو کر تاثر اب ک۔ حضرت عثمان ؓ نے حضرت علی ہے کہاا ٹھواس کو حد لگاؤ (یہ حضرت عثمان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ

(٣٣٥٤) الله السيار الساكل قرير كوائل دينا كوياشراب پينے پر كوائل ديناہے تو دو كولاشراب پينے كے ہوگئے۔ نووى نے كہااس ميں دليل ہے امام مالک کی کہ جو تحض سے کرے شراب کی اس کو حدماری جائے گی اور ہورا فد ہب یہ ہے کہ صرف قے سے حدمتہ پڑے گی کیونکہ احمال ہے کداس نے تادانستہ بیا ہویاز بروستی سے بیاہو۔اورولیل امامالک کی قوی ہے کیونکے محابہ کرام نے انقاق کیاولید کو عدلگائے سے لیے۔ لیتی خلافت کے مزے انھوں نے لوٹے اب اس میں جو تکلیف کی باتنس میں وہ بھی انہی کو کرنے دور میہ سیدیا حسن ر مشی اللہ عنہ نے صلاح مشورہ کے طور پر حصرت علیٰ ہے کہا کہ ہم کو کیا ضر درت ہے کہ کوڑے تو ہم لگائیں اور لوگوں ہے دستنی ہم کریں اور خلافت کی لقرت

حضرت عنهان افعا كين-

تووی نے کہااس حدیث سے میں لکا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کے احکام کی عظمت کرتے ہتے۔اور ان کے تھم اور قول کو سنت جائے تھے ای طرح معزت ابو بکڑ کے۔اور رو ہو گیا شیعہ کاجوائے ہر خلاف سجھتے ہیں اور یہ بھی تابت ہوا کہ خلفائے راشدین کا فعل اور قول دین کی باتوں بیں سنت ہے گوہم کواس کی دلیل معلوم نہ ہواور دومر می حدیث بیں صاف وار د ہے کہ میری سنت پر جمل کرواور خلفائے تابع



يَا عَبْدُ اللّهِ بْنَ حَعْفَرٍ قُمْ فَاحْلِدُهُ فَحَلَدَهُ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ اللّهِ بْنَ حَعْفَرٍ قُمْ فَاحْلِدُهُ فَحَلَدَ أُمْ قَالَ حَلَدَ اللّهِ حَلَدَ اللّهِ صَلّم أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو يَكُرُ صَلّمَ اللّهَ وَهَذَا يَكُرٍ أَرْبَعِينَ وَعَمَرُ فَمَانِينَ وَكُلُّ سُنّةً وَهَذَا يَكُرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمْلُ شَائِينَ وَكُلُّ سُنّةً وَهَذَا السّمَعِيلُ وَقَدْ سَيعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ إِسْمَعِيلُ وَقَدْ سَيعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ إِسْمَعِيلُ وَقَدْ سَيعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَمْ

کی عرات اور عظمت بردھانے کے لیے عظم دیا۔ اور انام کو یہ امر جائز
ہے ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیدنا حسن ؓ نے کہا عثان خلافت کا
اٹھ او راک کو کوڑے لگا) سیدنا حسن ؓ نے کہا عثان خلافت کا
مرور لے بچے ہیں تو گرم بھی انہیں پر رکھو۔ حضرت عن ؓ اس بات
پر عصد ہوئے سیدنا حسن ؓ پر اور کہا اے عبداللہ بن جعفر الحمد
اور کوڑے لگا ولید کو۔ دواضح اور ولید کو کوڑے لگائے اور حضرت
علی کرم اللہ وجبہ گئے جاتے ہے۔ جب چالیس کو ڈے لگائے اور
حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے کہا ہی تضمر جا۔ پھر کہا کہ جناب
رسول اللہ ؓ نے بھی چالیس لگائے اور حضرت عرق نے ای لگائے اور
رسول اللہ ؓ نے بھی چالیس لگائے اور حضرت عرق نے ای لگائے اور

۸۳۸۸ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اگر سی پر حد قائم کرول تو دہ مرجائے تو مجھے کچھ خیال تہ ہو گا مگر شراب کی حد

٤٤٥٨ عَنْ عَلِيٍّ رَضِييَ الله عَنْهُ قَالَ مَا
 كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجدَ

لئے ماشدین کی سنت پراور مسلم کی روایت سے فابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے ولید کو جالیس کوڑے لگائے کیان می بخاری کی مواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ای کوڑے لگائے حالا نکہ یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ قاضی عیاض نے کہا مشہدر فد ہب حضرت علی کرم اللہ وجہد کا یہ ہے کہ شراب کی حدای کوڑے ہیں اور ان سے منقول ہے نہا تی کو شراب کی حدای کوڑے ہیں اور ان سے منقول ہے نہا تی کو شراب کی حدای کوڑے ہیں اور ان سے منقول ہے نہا تی کو شراب کی حدای کوڑے ہیں اور ان سے منقول ہے نہا تی کو شراب کی وڈے لگانے کی حملات وی اور ان باتوں سے بخاری کی اس کوڈے لگانا اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی ہو گئے اور احتال ہو گئے اور احتال ہو گئے اور احتال ہو گئے اور احتال ہے مواہد کو تھا ہوں گئے ہوئی ہے۔ اور یہ اختال احب الی جو حدیث میں ہے اس سے مراوای کوڑے ہول گے۔ گراس صورت میں چالیس کے بعد مخم جانے کا کیوں تھم دیج۔ واللہ اعلم اسمی مع زیادی۔

امام نووی نے کہا کہ مسلمانوں نے اتفاق کیا ہے شراب کی حرمت پر اور اس کے پینے والے پر حدیگانے پر خو و تھوڑا بنٹے یا بہت اور ایمان کیا ہے کہ شراب پینے والے کو قتل نہ کریں گے اگر چہ بار بار چیا جائے۔ اور قاضی عیاض نے ایک طاکفہ شاذوے نقل کیا ہے کہ چار بار کو ڈے لگا تھیں گے کہ ٹاکخ اس کی وہ حدیث ہے جو او پر گزری لا یعل دم امری مسلم الاباحدی ڈلٹ افیر بک اور و لالت کر تاہے شخ پر اس کو ڈے اختلاف پر اجماع ہونا۔ اور اختلاف کیا ہے علماء نے قرکی حدیث کوڑے ہیں تو شافی اور ابو تور اور ابو واؤ و اور ائل ظاہر کے چالیس کوڑے ہیں اور مالک اور ابو حقیقہ اور اور ان کی اور احمد اور اسمان کے فرد کے ایک کوڑے ہیں۔ اور اجمان کیا ہے علماء نے کہ بہ چالیس بیا سی بار خواج ہیں اور مالک اور ابو حقیقہ اور اور اور ان میں مواور یہ تھا فاحش کو ڈے سے ماری خواج ہی کو ڈے سے ماری خواج تی خواج کی سے خواج کی سے خواج کی سے خواج کی سے خواج کو کرے سے ماری خواج کی میں کھا اور یہ تھا فاحش سے کیو فکہ خلاف ہے احاد یہ میجی کے انتھی مختم اُل

(۳۳۵۸) ہنئ<sup>ے لین</sup> اس میں کوئی حد معین نہیں گی۔ لووی نے کہاعلاونے اجماع کیاہے کہ جس پرشرع کی عدداجب ہو پھر امام یااس کا جلاداس کو صدلگائے اور دہ مرجائے تونید دیت ہے نہ کفارہ شدام پر نہ جلاد پر 'نہ بیت المال پر اور جو تعزیر سے مرجائے تواس میں دیت اور کفارہ ہے تاہ



مِنْهُ فِي نَفْسِي إِنَّا صَاحِبَ الْحَمْرِ لِأَنْهُ إِنَّ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

> \$ \$ \$ \$ — عَنْ سُفْيَانُ بِهَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ بَابِ قَلْرٍ أَسُّوَاطِ التَّعْزِيرِ

١٤٤٩ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَلَهُ سَمِعَ
 رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (( لَا يُجَلَّدُ أَحَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ )).

بَابِ الْحُدُّودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا ٤ - عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّ

آلاً عَلَى عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَحْلِسٍ وَسُلُمَ فِي مَحْلِسٍ فَقَالَ (( تُبَايِغُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْرُكُوا وَلَا تَشْرُكُوا اللّهُ اللهِ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لِلهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَرْقِبَ إِللّهِ إِلنّ مَنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ إِلنّ شَاءً عَذْبَهُ إِلَى اللّهِ إِلنّ شَاءً عَذْبَهُ )).

٣٤٤٦٢ عَنْ الزُّمْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النَّسَاءِ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ

میں اگر کوئی مر جائے تواس کی دیت دلاؤں گا کیونکہ حضرت نے اس کوبیان نہیں فرمایا۔

۳۵۹ - ند کورہ بالاحدیث اس سند ہے مردی بھی ہے۔
باب : تعزیر میں کتنے کوڑے تک لگا تاجا تزہے
۱۳۳۹ - ابوبر دورضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے سنا رسول
اللہ عظیم سے آپ فرماتے کوئی ند مارا جائے دس کوڑوں سے زیادہ
مگر کمی حدیث اللہ کی حدول میں سے۔

باب حد لگانے سے گناہ مث جاتا ہے

الاسم الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کے ساتھ بیٹے تھے آپ نے فرمایا ہیمت کرد مجھ سے اس اقرار پر کہ الله تعالیٰ کاشر یک کسی کو نہیں کرنے کے اور زنااور چوری اور ناحق خون جس کو الله تعالیٰ کے حرام کیا نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنا قرار کو پورا کرے گااس کا تواب الله تعالیٰ پر ہو گااور جو کوئی اپنی اس کی سزا کے گا کام ان میں ہے کر بیٹے گا پھر اس کو دئیا میں اس کی سزا کے گا الله تعالیٰ الله تعالیٰ کو افتیار ہے اور جو د نیامیں الله تعالیٰ اس کے کام کو چھیا لے تو (عاقبت میں) الله تعالیٰ کو افتیار ہے تعالیٰ الله تعالیٰ کو افتیار ہے کام کو چھیا لے تو (عاقبت میں) الله تعالیٰ کو افتیار ہے جا ہے کام کو جھیا ہے تو اس کو معاف کر دے جا ہے عذاب کر لے۔

۳۲۲ مرجمه وی بے جواور گررال اس میں اتنازیادہ ہے کہ آپ نے عور تول کی بد آیت پڑھی ان لا یشو کن باللہ شیشا

لل کین دیت الم کی عاقلہ پر ہوگی نہ کہ کفارہ خاص اس کے مال سے دی جائے گا۔ اور بعضوں کے زویک دیت بیت المال ہے دی جائے گی اور
کفارہ بھی بیت المال سے دیا جائے گا۔ اور بعضوں کے زویک تقریم بھی کوئی تا دان نہ ہو گانہ الم پر نہ اس کے عاقلہ پر نہ بیت المال پر انتہا۔

(۲۳۲۰) ہنا المام احمر کا بھی نہ بہ ہوا وار جمہور علاء کے زودیک وس نے زیادہ بھی ورست میں لیکن مالک کے تزویک اکی کوئی حد نہیں جہاں تک الم مناسب سمجھے اگر چہ صد ہے بھی زیادہ ہوں۔ کیونکہ حضرت ہڑنے ایسا کیا ہے۔ اور ابو صفیۃ کے نزویک جالیس نے زیادہ لگا درست میں اور شافق کے نزدیک جالیس نے دیادہ لگا درست میں اور شافق کے نزدیک آذاہ کو چائیس سے اور قلام کو ہیں سے ذیادہ دگانادر ست نہیں اور سمجھے الم اور کھو گئے ہوئے کو نگر میں ہے۔

(۲۳۳۱) ہنا تو وی نے کہا جو کوئی کام ان ہیں ہے کہ بیٹھے۔ مراداس سے وہ گناہ ہیں جوسوا شرک کے فدکور ہوئے۔ کیونکہ شرک کی بخشش نہیں نہ اس کا کھوکھ کفارہ ہے۔



باللهِ شَيْنًا الْآيَةَ

#### اخرتك

الله عَنْهُ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كُمَّا أَخَذَ عَلَيْ النّسَاء أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ شَلْنًا وَلَا تَوْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا شَيْنًا وَلَا تَشْرُكُ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ بَعْضَة بَعْضَنَا بَعْضًا (﴿ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ بَعْضَة بَعْضَنَا بَعْضًا (﴿ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ بَعْضَة بَعْضَنَا بَعْضًا (﴿ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ فَا لَهُ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ خَذًا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُو كَفَارَتُهُ وَمَنْ مَنْرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَهُو كَانُهُ عَلَيْهِ فَقُورً لَهُ وَمَنْ مَنْ مَنْوَهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقُورً لِللّهِ عَلَيْهِ فَقُورً لَهُ مَا عَذَبُهُ وَمَنْ مَنْوَهُ وَإِنْ شَاءً غَقَرًا لَهُ مَنْ اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَوْدُ لَهُ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَقُورً لَهُ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَقُولُ لَهُ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقُولَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله عن عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنهُ أَنْهُ قَالَ إِنِّي لَمِنْ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ عَنهُ أَنْهُ قَالَ إِنِّي لَمِنْ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُنَاهُ عَلَى أَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللهِ شَيْبًا وَلَا نَرْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَشْرِقَ وَلَا نَشْرِقَ وَلَا نَشْرِكَ بِاللهِ شَيْبًا وَلَا نَزْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَشْهِبَ نَعْمَلُ اللهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَشْهِبَ وَلَا نَشْهِبَ فَعَلْنا ذَلِكَ إِلَى اللهِ وَقَالَ ابْنُ وَلَا نَشْهُ إِلَا يَلْكَ فَإِلَّ عَشْهِنَا مِنْ وَلَا نَشْهُ وَلَا نَشْهُ إِلَّا يَالُهُ وَلَاكَ فَإِلَّ عَشْهِنَا مِنْ وَلَا نَشْهُ إِلَّا يَلْكَ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ وَلَاكَ شَيْبًا مِنْ وَلَا اللهِ وَقَالَ ابْنُ اللهِ وَقَالَ ابْنُ اللهِ وَقَالَ ابْنُ اللهِ وَقَالَ ابْنُ

# بَابِ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُيَارٌ

٤٢٥ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْه عَنْ عَنْ
 رُسُولِ اللّهِ صَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ

٣٢٣ ٢٣ - عباده بن صامت بي روايت ب جناب رسول الله في جم مردول سے بھی ولی بی بیعت لی جیسی عور تول سے لی ان باتوں يركم بم الله تعالى كے ساتھ شريك ندكري سے كسى كوند چوری کریں گے 'نہ زنا کریں گے 'نہ اپنی اولاد کوماریں گے 'نہ ایک دوسرے پر طو فان جوڑیں گے (یا جادو کریں گے) پھر جو کوئی بورا كرے تم ميں سے اس كا ثواب الله تعالى ير ہے اور جو تم ميں ہے کوئی حد کاکام کرے تو اس کو حد پڑے تو وہی گناہ کا کفارہ ہے۔ اورجواللہ تعالیٰ ڈھانپ دے اس کے گناہ کو (تو قیامت کے دن) الله تعالیٰ کواختیارہے جاہے اس کو عذاب کرے جاہے بخش دے۔ ١٢٧ مهم - حضرت عباده بن صامت في كما من ان سر دارول میں سے ہول جنھول نے بیعت کی تھی جناب رسول اللہ کے انھوں نے کہا ہم نے بیعت کی آپ سے ان شرطوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ممی کو شریک نہ کریں گئے 'نہ زناکریں گئے 'نہ چوری نہ خون ناحق جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مگر حق کے بدلے (لیعنی قصاص یاحد میں)'نہ لوٹیس سے نہ نافر ہانی کریں گے (خدای اس میں سب گناہ آگئے)۔ اگر ہم ایساکریں تو ہمارے لیے جنت ہے اور اگر ان کاموں میں ہے کوئی کام ہوجائے تو اس کا فیملہ خداکی طرف ہے (جاہے معاف کرے جاہے عذاب دے)۔ باب: جانور مسى كومار \_ ماكان يا كنوي ميس كوئى كر یڑے تواس کی دیت لازم نہ آئے گی

١٥ ٣٨٨- ابو هر يرورضي الله عنه سے روايت بے جناب رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا زخمی کرنا لغوہ ( بینی اس

(۳۳۷۵) ہے۔ نوویؒ نے کہاجانوراگر نقصان کرے دن کویارات کولیکن اس کے مالک کاکوئی قصور مذہو یا مالک اس کیساتھ ندہو تو پکھ تاوان نہ ہوگا۔ لیکن اگر جالور کے ساتھ ہانکنے والا ہویا تھنچے والایا سوار اور وہ ہاتھ یا پاؤں سے پکھ نقصان کرے تو تاوان ہوگا اور واؤد اور اہل ظاہر کے نزدیک کمی حال میں تاوان نہ ہوگا گر جس صورت میں مالک خود جانوروں کو بحڑکائے (جیسے کتے کو کمی پر آئے بائے)۔ اور امام مالک کے لاج



﴿ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبَقْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ )).

٢٦٤ \$ –عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإسْنَادِ اللَّيْتِ مِثْلَ حَدِيثِهِ.

1117 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. ﴿

££17 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ الْبِشُّرُ جَوْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِدُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْفَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُهَارٌ وَفِي الرُّكَازِ الْخُمْسُ )).

\$\$\$19 عَنْ شُعْبَةً كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

کا تاوان سمی برند ہوگا)اور کنوال لغوہے اور کان لغوہے۔ اور رکاز میں یانچواں حصہ ہے۔

١٧ ٣٧٦ - اس سندے بھی فد كورہ بالاحديث مر دى ب\_

٣٧٧٧ غـ كوره بالاحديث ال سند كے ساتھ بھى مر دى ہے۔

۳۳۷۸- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا کنویں کا زخم لغوہ اور کان كازخم لغوب اور جانور كازخم لغوب اورركاز ميس بإنجوال حصه

٣٣٧٩- اوپروالي حديث اس سندسے بھي مردي بي

# ☆ ☆ ☆

تن نزد کیک مالک پر تاوان ہے۔ اور شافعیہ نے بھی کہاہے کہ جس جانور کا تقضان رسانی مشہور ہو جائے اس میں تاوان ہو گا کیو نکہ مالک پر اس کا باند صناصروری تھا۔اور رات کو نقصان پہنچائے تواہام مالک کے نزد یک تاوان ہے اور اہام شائعی کے نزدیک اس صورت میں ہے جب مالک اس کی حکاظت بیس کو تائی کرے ورندنہ ہوگا۔اورا پو منیفہ کے نزدیک جانوروں کے نقصان کا کسی حال میں تاوان نہیں خواہ رات کوخواہون کو۔اور جمہور کے مزد کیک دن میں چر جانے کا مثمان تہیں۔اور لیٹ اور تھون کے مزد کیک مثمان ہے۔اور کان کوجو فرمایا لغوہے اس کا مطلب ہے سے کہ جو کوئی اپنی ملک زمین میں کان تھووے یا بنجر زمین ہیں پھر کوئی راہ جانے والذاس ہیں گر کر سر جائے یامزد ور مزد وری کرنے ہیں وہاں بلاک ہو جائے تو اس کا تاوان میں ہے۔ اس طرح اگر ملکی یا بتجرز شن میں کتواں کھودے اور اس میں گر کر بانا کہ جو پاکٹواں کھودنے والا مزو ور بلاک ہو تواس میں تادان نہیں ہے۔البنڈ اگر راہ میں کٹوال کھودے یا فیبر کے ملک میں بغیر اس کی اجازت کے اور اس سے کوئی ہلاک ہو تو تاوان ہو گا۔اور یہ جو فرمایا ر کاز میں پانچوال حصہ ہے تور کاز کہتے ہیں چاہلیت کے زمانے کے خزانے کو ہمارا اور اٹل حجاز کا یمی نم بیرے اور جمہور علاء کا بھی مہی تول ہے اور ابو حنیفہ اور الل عراق نے کہا کہ رکازے مراد کان ہے اور اس جدیث ہے ان کار و ہو تاہے کیو تک رکاز کو کان ہے علیمہ وبیان کیا۔



# تحت الأقسطية احكام اور فيصلول كے مسائل

#### بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٤٤٧٠ عَنْ ابْنِ عَبْاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَو لَو لِمُعْطَى النَّاسُ بِلَاعُواهُمْ لَا لَكُو اللَّهُ وَاللَّمَ قَالَ ( قَو لَكُولَ النَّاسُ بِلَاعُوالهُمْ وَلَكِنَّ لَاحْتَى غَلَيْهِ )).
 الْيَحِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ )).

2841 عَ جَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَالْمُوا عَلَيْهِ مَا عَلَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَمُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَمْ عَلَيْهِ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ مَال

· بَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

٢٤٧٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَيَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَضُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَضُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَعِينِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَعِينِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَعِينِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَعِينِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَعِينِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِل

# باب: مدعی علیه پر قتم جوتی ہے

۵۲ ۲۳ ۲۳ - عبدالله بن عباس رضی الله عنها ب روایت ب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو دلا ویا جائے جو دعویٰ کریں تو بعضے دوسروں کی جان اور مال نے لیس کے لیکن مدعی علیہ کو فتم کھانا جا ہے۔

الے سم سم - حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے جتاب رسول اللہ علیہ کو۔ جتاب رسول اللہ علیہ کو۔

باب : ایک گواه اور ایک قتم پر فیصله کرنا

الله عنها من عبد الله بن عباس رضى الله عنها من روايت ب جاب روايت ب جاب رسول الله سلى الله عليه وسلم في فيصله كيا اليك فتم اور اليك كواوير-

(۱۳۷۱) ہے دوری داری میں ہے کہ کواوید گی پر ہیں۔ بید حدیث ایک بڑا قاعد وہے جس سے ہزاروں جھڑوں کا فیصلہ کرنا معلوم ہو گیا۔
جب کوئی دعویٰ کرے اور بدگی علیہ منکر ہو تو بدگی ہے گواوا تکس کے۔ اگر وہ گواوٹ لانکے تو بدگی علیہ سے حم لیس کے۔ پھر اگر وہ حتم کھائے تو
و موٹی پاک ہوااور جو حتم نہ کھائے تو دعویٰ ٹابت ہو گیا۔ اور اس حدیث سے شافق اور جمہور علیاء کا تہ جب ٹابت ہو تا ہے کہ ہر برگ علیہ سے حتم
فی چائے گی خواوید گی سے سے کہ مدگی علیہ سے اس وقت حتم
فی چائے گی خواوید گی سے سے کوئی معالمہ یا کاروبازیا تعلق ہو ور شہر ایک کمیند اور پاتی شریف اور بردے آدمیوں سے بار بار حتم لے گا۔ گر
اس تول کی کوئی ولیل کا بیاست یا ایمان ہے تہیں ہے۔ (فودیؒ)

(۳۳۷۲) ہے جمہور علاہ جیسے الگ اور شافع اوراجر کا بی قول ہے کہ جب دی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو تاضی اس سے ضم لے کراس کے موافق فیصلہ کردے۔اورا ہو حقیقہ اوراوزائی اورلیٹ کے نزویک ایک گواہ اورایک تشم سے وعوی ٹا بہت نہ ہوگا۔ لیکن ان کا قول خالف ہے اس حدیث کے اور بیہ حدیث مروی ہے حصرت علی اور ایکن عہاس اور زید میں ٹابت اور جایر اور ایی ہر بروہ ور محارہ میں خور محدین عہاں اور حداللہ بن عمرو بن الحاص اور مغیرہ میں شعبہ ہے اور سب سے زیادہ مجھے این عہاس کی دوایت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے محد ثین کا۔
اور عبداللہ بن عمرو بن الحاص اور مغیرہ بن شعبہ ہے اور سب سے زیادہ مجھے این عہاس کی روایت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے محد ثین کا۔
اور عبداللہ بن عمرو بن الحاص اور مغیرہ بن شعبہ ہے اور سب سے زیادہ مجھے این عہاس کی روایت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے محد ثین کا۔
اور عبداللہ بن عمرو بن الحاص اور مغیرہ بن شعبہ ہے اور سب سے زیادہ مجھے این عہاس کی روایت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے محد ثین کا۔



بَابِ الْحُكُمْ بِالطَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ بَابِ الْحُكُمْ بِالطَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىٰ وَلَعَلْ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْرِ مِمَّا ٱلسَّمْعُ بِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ

254 عن عن معنام بهذا الإستاد مِثلَهُ اللهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سَمِع حَبّهُ مَصْم بِنَابِ حُحْرَتِهِ فَحَرَج إلَيْهِمْ فَقَالَ (( إِنّمَا خَصْم بِنَابِ حُحْرَتِهِ فَحَرَج إلَيْهِمْ فَقَالَ (( إِنّمَا أَنَا بَشُرٌ وَإِنّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلُ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبُ أَنّهُ صَادِق يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبُ أَنّهُ صَادِق يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضٍ فَاحْسِبُ أَنّهُ صَادِق فَاقْضِي لَهُ فِحَنْ مُسْلِم فَإِنّهَا فَاقْضِي لَهُ فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقَ مُسْلِم فَإِنّهَا فَا فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقَ مُسْلِم فَإِنّهَا ). فَأَنْ مَنْ الزّهْرِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ النّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يُذَرّها )).

حَدِيثٍ يُونُسُ وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَر قَالَتْ سَمِعَ

النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَحَبَّهُ حَصْمٍ بِيَابٍ أُمَّ سَلَّمَةً.

باب: حاکم کے فیصلہ سے امر واقعی غلط نہ ہوگا

السے ۱۳۹۳ – ام المومنین اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہوگا

جناب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے پاس مقدمہ لاتے ہو

اور تم بی سے کوئی دوسرے سے زیادہ اپنی بات کو ٹابت کر ٹاہے

اور بی اس کے موافق تعلم دیتا ہوں۔ پھر جس کو بیس اس کے بھائی کا پھھ حق ولاوں (اور نفس الامر بیں وہ اس کا حق نہ ہو) تو بھائی کا پھھ حق ولاوں (اور نفس الامر بیں وہ اس کا حق نہ ہو) تو اس کونہ لے کیو فکہ بیس ایک جہنم کا فکڑ ااسے ولا رہا ہوں۔

اس کونہ لے کیو فکہ بیس ایک جہنم کا فکڑ ااسے ولا رہا ہوں۔

اس کونہ لے کیو فکہ بیس ایک جہنم کا فکڑ اسے ولا رہا ہوں۔

اس کونہ لے کیو فکہ بیس ایک جہنم کا فکڑ اسے ووایت ہے جناب سے سول اللہ علیہ نے جناب مسلمہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ علیہ نے بھٹر نے والے کا غل سنا اپنے جمرے یاس دروازے پر تو باہر نکلے اور فرمایا بیس آدمی ہوں اور میرے پاس دروازے پر تو باہر نکلے اور فرمایا بیس آدمی ہوں اور میرے پاس دروازے کر ناہے ولی مقدے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کا فور کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر ناہے کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر نام کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر نام کوئی مقدرے واللا آتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر بات کر نام کوئی میں مقدرے واللا آتا ہے واللا آتا ہے دوسرے میں مقدرے واللا آتا ہیں میں موران کوئی میں میں میں میں موران کی موران کوئی میں موران کی موران کوئی میں موران کوئی میں موران کی موران کوئی کی موران کی موران کی موران کوئی کر کائی کی موران کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کر کی کوئی کی کر کی کوئی کر کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کر کی کر کر کی کر کر ک

۳۷۳۷- اس میں میرے کہ جناب رسول اللہ عظی نے جنگڑنے والے کی بیکار سنی ام سلمہ کے دروازے پر۔ پھر بیان کیا حدیث کو ای طرح جیسے او بر گزر ک۔

میں سمجھتا ہوں کہ بیہ سچاہے اور اس کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں۔

توجس کو میں کسی مسلمان کاحق ولادوں وہ انگار کاا کیہ گلز اہے اس

(۲۵۷) ہے۔ نوویؒ نے کہا ہے جو جناب رسول اللہ کے فرمایا یس آدی ہوں اسے ہے فرمن ہے کہ آپ کی حالت ہمی اور آد میول کی ہی تمی اور آپ عنی ہوں اسے ہے فرمن ہوا کہ تھم اور فیصلوں ہی جو امر اور وں اور آپ غیب کو نہیں جانے تھے گرجو بات اللہ تعالی آپ کو بٹلا دیتا ہو معلوم ہو جاتی رادر ہے ہی معلوم ہوا کہ تھم اور فیصلوں ہی جو امر اور وں سے ہوتا ہے وہ آپ ہے ہی ہوسکتا ہے اور آپ علم کو اداور تھم کرتے تھے اور چھی بات اللہ تعالی ہی جانتا ہو ہو آپ ہی گواداور تھم کرتے ہے اور جھی بات اللہ تعالی ہی جانتا ہو ہو آپ ہی گواداور تھم کرتے ۔ اور جو اللہ تعالی جو کہ ہی ہو تھی ہو کہ ہو ہی ہے ہی ہو تی ہو اللہ جانس ہو تاکہ امت ہو اگر ہو اور جن لوگوں نے آپ کے اجتہاد ہی قطاع تر رکی ہو دہ ہی ہے ہیں کہ آپ خطاع قائم نہیں رہ سکتے تھے پر ایسا تھم جو دلیل کے موانق ہوا کرچہ دافتہ کے خلاف ہو خطاخ تیں جانگ دوہ تھم تھی ہے۔ اور اس مدیت سے جمہور علاء جسے مالک اور شافعی اور ایر کی خار مال نہیں ہو تا رادر ابو عنیفہ کے نزد یک نہ بات ہو تا ہو ہو تا اور یہ نخالف ہو حدیث سے محاور اجماع کے فیصلہ سے حلال نہیں ہو تا رادر ابو عنیفہ کے نزد یک نزد جو ان ہو جاتی ہو تا ہو رہا تھی ہو دائل ہو جاتی ہو تھی ان کہ الی حال نہیں ہو تا رادر ہو تا اور یہ نخالف ہو حدیث می اور اجماع کے در ایمن می محتل ہو تی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی

کولے یا چھوڑ دے۔



#### بَابِ قَطبِيَّةٍ هِنْدٍ

24 \$ \$ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ دَحَلَتُ هِنْدٌ بِنْتُ عَنْبُةً امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْبَةً امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبّا سُفْيَانَ رَحُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَكْفِي يَنِيَّ إِلّا لَا يُعْطِينِي وَبَكْفِي يَنِيَّ إِلّا لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَكْفِي يَنِيَّ إِلّا مَا أَخَذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مَا أَخَذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مَا أَخَذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيَ عِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيْهِ فِي دَنِيكِ فِي فَيْلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهِلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ وَيَكُفِي يَتِيكِ فَي فَيْلُكَ مِنْ مَالِهِ بِنْدَ عَلَيْهِ فِي وَيْكُنِي يَتِيكِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ وَيَكُفِي يَتِيكِ فِي وَلِكُ عَلِي مِنْ مُؤْلُولُ وَلَهُ عِلْلِهِ بِالْمُعُولُوفِ مَا يَكُفِيكُ وَيَكُفِي وَيْكُنِي يَتِيكِ ).

٣٤٧٨ عنْ عائِشَة رَصِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ فَالَتْ عَنْهَا قَالَتْ مَعْافِقُ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ بَا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى طَهْرِ فَقَالَتْ بَا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى طَهْرِ لَمْ اللّهُ لَارْضِ أَهْلُ عِبّاءِ أَحْبٌ إِلَى مِنْ أَنْ يُذِلّهُمْ اللّهُ مِنْ أَهْلِ حِبّائِكُ وَمَا عَلَى ظَهْرِ اثْأَرْضِ أَهْلُ مِنْ أَهْلِ حَبّائِكُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا حَبّائِكُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا وَاللّهِ إِنَّ حَبّائِكُ فَقَالَ اللّهِ إِنَّ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْهِ فَقَالَ اللّهِ إِنَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْضًا أَنْ اللّهِ إِنَّ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْهِ فَقَالَ النّهِ إِنَّ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْهِ فَقَالَ النّهِ إِنَّ مَالِهِ مَنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ إِذْهِ فَقَالَ النّهِ إِنَّ مَلْكُ مَلْكُ وَمَلْكُ وَلَا اللّهِ إِنَّ مَرْحَ عَلَيْكِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ إِذْهِ فَقَالَ النّهِ إِنْ مَلْكُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَيَالُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب: "مند ابوسفيان" كى بى بى كافيصله

ب ب ۱۹ اس المو منین حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ہند ہئی عتبہ کی ابوسفیان کی لی بی جناب رسول اللہ عنظ کے ہند ہئی عتبہ کی ابوسفیان کی لی بی جناب رسول اللہ عنظ کے پاس آئی اور عرض کی یارسول اللہ البوسفیان بخش ہو گر میں اس کے خرج نہیں دیناجو بھے کو اور میرے بچوں کو کائی ہو گر میں اس کے مال میں سے لیتی ہوں اور اس کو خبر نہیں ہوتی تو کیااس کا گناہ ہوگا بھی ہے کے لیتی ہوں اور اس کو خبر نہیں ہوتی تو کیااس کا گناہ ہوگا بھی ہے لیتی ہوں اور اس کو خبر نہیں ہوتی تو کیااس کا گناہ سے لیے دستور کے موافق جنا تجھ کو اور جیرے بچوں کو کائی ہو۔

الے دستور کے موافق جنا تجھ کو اور جیرے بچوں کو کائی ہو۔

الے دستور کے موافق جنا تجھ کو اور جیرے بچوں کو کائی ہو۔

الموسنین عائش سے بند زوجہ کی اس کے ماتھ سے بند زوجہ کا ابی اور بڑی و شمن تھی حضرت کی اس کا باہ اور بچا جنگ بدر میں امیر حزہ کے ہاتھ سے بارا گیا اور اس کا باہ حال الیا اور اس کا باہ حال الیا در اس کا میں خال میں ماکھ حال الیا اور اس کا باہ جا تھ سے بارا گیا اور اس کا باہ حال الیا در اس کا میں خال میں حال الیا در اس کا میں خال میں حال میں خال میں خال الیا در اس کا میا ہے حال الیا در اس کی حال میں خال میں خال میں خال میں حال میں خال کی حال میں خال میں خال میں خال کی حال میں خال الیا در اس کی جا میں خال میں خال میں خال الیا در اس کی حال میں خال میں خال میں خال کیا جو حال الیا در جو حال الیا در جو حال میں خال کیا ہو حال الیا در جو حال ہو حال میں خال میں خال میں خال میں خال میں خال کیا ہو حال الیا در جو حال میں خال میں خال میں خال میں خال میں خال کیا ہو حال ہو حال میں خال میں خال کیا ہو حال میں خال میں خور خال میں خال میں خال میں خال میں خور خال میں خال میں

۱۹۷۳ - حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے بند زوجہ ابوسفیان کی (بو عتب کی بیٹی تھی اور بری و شمن تھی حضرت کی اس کا باب اور پچا جنگ بدر بیں امیر حزہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس عداوت سے اس نے احد کی جنگ بیں جناب امیر کا کیجہ چہاڈالا۔ عداوت سے اس نے احد کی جنگ بیں جناب امیر کا کیجہ چہاڈالا۔ پھر مسلمان ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس کو ہدایت کی) جناب رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے تکی یارسول اللہ اسماری زمین پر کوئی فیصے والے ایسے نہ تھے جن کو بیس میہ جا ہتی ہوتی کہ خدا انکو تباہ کرے آپ آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ اور اب ساری زمین پر کوئی فیصے والے ایسے نہیں ہیں جن کو بیس میہ جا ہتی ہوں کہ خدا ان کو عزت والے ایسے نہیں ہیں جن کو بیس میہ جا ہتی ہوں کہ خدا ان کو عزت والے ایسے نہیں ہیں جن کو بیس میہ جا ہتی ہوں کہ خدا ان کو عزت دے آپ کو تا ہوں ہے نہیں ہیں جن کو بیس میہ جا ہتی ہوں کہ خدا ان کو عزت دے آپ کو آپ کی آل سے زیادہ میر اکوئی و شمن نہ تھا اور اب سب سے دیادہ آپ کی آل سے زیادہ میر اکوئی و شمن نہ تھا اور اب سب سے زیادہ آپ اس بی کی آل جو کو میوب ہے۔) جناب رسول انلہ گھا کو میوب ہے۔) جناب رسول انلہ گا

(۷۳۷۷) ہے۔ نوو گئے نے کہااس حدیث سے معلوم ہواکہ آگر کمی مخض کا دوسر سے پر پچھ حق ہواور دہ ندو سے بایہ اس کو فہر کر کے شالے سے اس کے مال بیس سے بغیر اجازت کے اپنے حق کے موافق لے لیٹا درست ہے۔ اور ہمارا ند ہب بھی بھی بھی ہی ہے اور ابو حقیقہ اور امام مالک نے اس کو ناجا کر در کھا ہے۔ اور یہ معلوم ہواکہ اجتماع خورت کی بات سند بعضر ورت فیصلہ یا تھم بیااور کسی کام کے درست ہے اور عورت کا لکانا کھر سے بغیر اجازت خاو ند بران مانے گا۔ اور یہ معلوم ہواکہ قضاء علی انعاب ورست ہے۔ اس بیس علاء کا اختلاف سے ابو حقیقہ اور افل کو قد کے فزویک جائز شیس اور شافعی اور جمہور علاء کے فزد بک حقوق الناس بیس جائز ہے ند کہ حقوق الند بیس ۔ اس میں مختمر ا



نے فرمایا ہی اور زیادہ تھھ کو محبت ہوگی (بنب اسلام کافور تیرے ول میں سائے گا)۔ فتم اس کی جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے پھر تند نے کہایار سول اللہ او سفیان بخیل ہے تو کیا جھے حرج ہوگا اگر میں اس کاروبیہ اس کے بال بچوں پر صرف کروں بغیر اس کی اجازت کے ؟ آپ نے فرمایا تیرے او پر بچھ گناہ نہیں اگر دستور اجازت کے ؟ آپ نے فرمایا تیرے او پر بچھ گناہ نہیں اگر دستور کے موافق فرج کرے (بیہ نہیں کہ اس کا مال لئادے او رہے جا فرج کرے)۔

۳۳۸۰ - حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی بین که مهند بنت متنبه • ٨ ٤ ٤ ٣ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَتُ هِنْدٌ مِنْدٌ بِثُتُ عُتُبَّةً آ کیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پہند بُّن رَبِيعَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى طُهُرِ الْأَرْضِ حِبَاءً أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَنِولُوا مِنْ أَهُل یہ بات تھی کہ آپ کے گھروالوں کی ذلت ہواور آج کے دن عِبَائِكَ وُمَا أُصْبَحَ الْبَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ حِبَاءً مجھے آپ کے گھر والوں کی عرت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تی أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ عَيْبَائِكَ فَقَالَ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اس دات کی قتم جس کے قبصہ رُسُولُ اللَّهِ عَنْ ﴿ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ )) میں میری جان ہے اور بھی زیادہ ہوگی۔ پھر ہندنے کہا کہ اے اللہ ثُمَّ فَالَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفَيَّانِ رَحُلٌ مِسَيِّكُ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان مجوس آدمی ہے۔ کیا مجھے فَهَلُ عَلَيٌّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُضُّعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيْالُنَا محناہ ہو گا گر میں اس کے مال میں ہے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نَقَالَ لَهَا (( لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)). نے فرمایا کہ نہیں مگر دستور کے موافق ہو۔

باب: بہت ہوچھنے سے اور مال کو نتاہ کرنے سے ممانعت

۱۳۸۸ - حضرت ابوہر روایت ہے جناب رسول الله علی اور نے فرمایا الله تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے۔ فوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرواس کی اور اس کے ساتھ کئی کو شریک شہر کرواس کی ری سب مل کر گڑے رہو ( یعنی قرآن پر ممل کرتے رہو ) اور پھوٹ میت ڈالو۔ اور ناخوش ہوتا ہے ہے فائدہ یک یک کرتے اور بہت بویان بوچھنا جن کی ضرورت نہ ہویان بوچھنا جن کی ضرورت نہ ہویان باتوں کا جن کی طاحت نہ ہویان

#### بَابِ النَّهِي عَنَّ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَ إضاعَةِ الْمَالِ



تَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَانًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّتُوا.
قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَانًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّتُوا.
قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَانًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّتُوا.
عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلّمَ قَالَ (( عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلّمَ قَالَ (( إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ (( إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ ( وَجَلُّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأَمْهَاتِ وَوَالْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكُوفَ لَكُمْ لَلَاثًا فِيلَا وَقَالَ وَكُوفَ لَكُمْ لَلَاثًا فِيلًا وَقَالَ وَكُوفَ لَكُمْ لَلَاثًا فِيلًا وَقَالَ وَكُوفَ لَكُمْ لَلَاثًا فَي اللّهُ وَاللّهُ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ )).

\$ 4 \$ 4 = عَنْ مُنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرً أَنْهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

2 \$ \$ \$ \$ \$ = غَنِ الشَّغْيِيِّ رَضِيَ اللهُ غَنْهُ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُغَاوِيَةً إِلَى كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُغَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتَبُ إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْمَةً مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ ( إِنْ اللّهُ كَرِهَ لَكُمْ قَلَاقًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةً المُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِضَاعَةً المُمَالِ وَكُنْوَةً المِنْوَالِ )).

££٨٩ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَارِيَةً سَمَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَبِغْتُ مُعَارِيَةً سَمَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعُرْمٌ ثَلَاثًا وَوَأَدَ وَوَأَدَ وَوَأَدَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَهَاتٍ وَيُهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلً ))

گزرے) اور مال کے تباہ کرنے سے ( یعنی بے فائدہ خرج کرنے سے جونہ د نیا میں کام آئے نیٹنی میں جیسے بیٹنگ بازی آگیازی میں) ۱۳۸۲ – ترجمہ دہی ہے او پر گزرال اس میں بیہ ہے کہ تین باتوں سے ناراض ہو تاہے اور پھوٹ کابیان خیس کیا۔

۳۸۳ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ عظیہ اللہ عظیہ نے فرمایا ہے شک اللہ عزات اور بزرگی والے نے حرام کیا ہے تم پر تافرمانی ماؤوں کی اور زندہ گاڑ وینا لڑکیوں کا (جیسے کفار کیا کرتے ہے) اور مائنگا کے جناب مال ہوتے ہوئے) اور مائنگنا رسی چنے کا دینا ہے مال ہوتے ہوئے) اور مائنگنا رسی چنے کا جس کے مائنگنے کا حق نہیں)۔ اور برا جانتا ہے تین باتوں کو (گواتنا گناہ نہیں جننا پہلے تین باتوں میں ہے) ہے فا کدہ کہ کے کہ کہ کہ اور بہت ہو جی ااور مائل کو برباد کرنا۔

۳۴۸۴ میں ہے کہ جناب رسول اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر اور یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے تمہارے اوپر۔

سے ہیں ہے۔ مغیق ہے روایت ہے جھے سے مغیرہ بن شعبہ کے نشی فی بیان کیا کہ معاویہ فی مغیرہ کو لکھا جھے ایسی بات لکھو جو تم نے جناب رسول اللہ علیہ سے منی ہو۔ مغیرہ فی نے لکھا میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ علیہ سے آپ فرماتے شے اللہ تفائی تابند کر تا ہے تمہارے لیے تین باتوں کو۔ ایک ہے فائدہ گفتگو (فلاں ایسے تھے فلاں ایسے ہیں۔ سلیم شاہ کی ڈاڑھی بڑی تھی شیر کی چھوٹی)۔ معے فلاں ایسے ہیں۔ سلیم شاہ کی ڈاڑھی بڑی تھی شیر کی چھوٹی)۔ دوسرے مال کو تباہ کرنا نے جا خرج کرنار تیسرے بہت پوچھنا۔ معلوم ہو کہ میں نے ساہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے تین باتوں کو اور منع کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہ نے حرام کیا ہے بناب رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے تین باتوں کو اور منع کیا ہے۔ تین باتوں کو گاڑد یتاادر نہ دینا جس کو دینا ہے اور ما نگنا جس سے نہ ما نگنا



وَقَالَ وَكُثُرُةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.

# بَابِ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابُ أَوْ أَخْطَأَ

٤٨٧ = عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَشْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَشْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا حَكَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْنَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْوَانِ وَإِذَا حَكَمَ كَمَ فَاجْنَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْوَانِ وَإِذَا حَكَمَ حَكَمَ فَاجْنَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْوَانِ وَإِذَا حَكَمَ حَكَمَ فَاجْنَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْوَ).

٨٤٤٨ عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثُ أَبّا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكُذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

١٤٨٩ عن يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَهُ بْنِ اللّهِ بْنِ أَسَامَهُ بْنِ اللّهَادِ اللّهِ بْنِ أَسَامَهُ بْنِ اللّهَادِ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا.
الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيعًا.

عاہیے۔اور منع کیاہے بے فائدہ بک بک سے اور بہت پوچھ پاچھ کرنے نے اور مال کو تباہ کرنے ہے۔ باب: جب حاکم فیصلہ کرے آگر چہ غلط ہو اس کا تواب

۳۸۷ - ابو قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو مولی تنے عمر و
بن عاص رضی اللہ عنہ کے انھوں نے سناجناب رسول اللہ صلی اللہ
نامید وسلم سے آب نے فر مایا جب حاکم سوچ کر تھم دے پھر صبح
کرے تواس کو دواجر ہیں اور جوسوچ کر تھم دے اور علطی کرے تو
اس کوایک اجر ہے۔

۸۸۸۸ مندر چه بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

٣٨٩- ند كوره بالاحديث ال سند بي بيان جو كى بيا-

( ٣٣٨٤) الله الوولُّ نے کہا مراد وہ حاکم ہے جو عالم ہو علم ہے لاکن۔ اور جالل کو عظم وینا درست تبیں اگر وہ عظم کرے تو گناہ گار ہو گااگر چہ اس کا عظم اتفاق عق ہو جائے۔ اور بی عظم ہے جہتد کالیکن اختلاف ہے کہ ہر جہتد مصیب ہے یاا یک مصیب ہے اور باقی تھی ہیں لیکن مختلی کو بھی ایک ٹواب اور اجر ہے۔ اس لیے کہ اس نے کو شش کی اور محنت کی حق کے حاصل کرنے ہیں۔

اس صدیدہ سے معلوم ہواکہ امت محدی علی صاحبہ الصلوٰۃ واسلام میں جتنے علیء جہتدین گزرے ہیں جینے ام شافعی، امام اسحاق، الم ابو حقیقہ کوئی، امام اجمل اسمہ بن حقیل، امام داؤہ نظاہری، امام سفیان توری، امام اوزائی، امام اسحاق بن را بھویہ، امام بخاری، امام احبب، ام مسبون، امام طحاوی، امام اشرات السارک، امام ابو تور، امام ابن منذر، امام المام طحر، امام خر، امام حزئی، الم ابو تور، امام ابن منذر، امام ابن طحاوی، امام ابن السارک، امام ابن شرحہ مد امام ابن الم یکی، امام اکو بوسف، امام محر، امام زفر، امام حزئی، امام ابن منذر، امام ابن منذر، امام ابن المسابق برح طحری، امام ابن جرح طبری، امام شوکائی ان سب لوگوں کے لیے ہراکیہ مسئلہ اختلہ فی جس المران کی برائی یابد کوئی اور شلطی ہوئی ہوادر اس وجہ سے براکیہ مجتدادر امام کا حسان ما نا جائے ہے کہ انھوں نے قدا کے واسطے دین جس کو حشش کی اور ان کی برائی یابد کوئی سے بازر بناجا ہے۔ راضی جوالشدان سب بزرگول ہے۔ آبین یارب العالمین۔



#### بَابِ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضَيَانٌ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنْهُ عَنْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كَتَبَ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كَتَب أَبِي وَكَنَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ عُطَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ عُطَيْدِ اللَّهِ بْنِي أَنْ أَنْ يَكُرَةً وَهُوَ عُطَيْدًا وَأَنْتَ عَطْلَبَانُ عَلَيْكُمْ أَنْفُونُ وَأَنْتَ عَطْلَبَانُ عَلَيْكُمْ أَخَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عُطْلَبَانُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَخَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ عُطْلَبَانُ مِن ﴾.

1111- عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

يَابِ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

4 4 4 4 8 - عَنْ عَالِيثُهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ (( مَنْ أَخْذَتُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ )).

الله عَنْهَا أَذْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَذْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَذْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَذْ رَسُولَ الله عَنْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( مَنْ عَمِلَ عَمَلُه لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ )).

# باب: غصه کی حالت میں فیصله کرنا تحروه ہے

۱۳۴۹ - عبدالرحلن بن ابي بكره ب روايت بي مير ب باپ في كره و دوايت بي مير ب باپ في كالهوايا اور پيل في كها عبيد الله بن ابي بكره كو اور وه قاضى شه به بيتان ك مت تحكم كر دو آدميوں ميں جب تو غصه بين بو كيوں كه بين في آپ فرمات كيوں كه بين في ما بيتاب رسول الله عليه سے آپ فرمات شخص في دو خصوں بين جب وه خصو ميں ہو۔

عضون في الم ميں اور مين الله مين مردى ہے۔

### باب:غلط ہاتوں اور نئی ہاتوں کے ابطال کا جو دین میں نکالی جائیں

۳۹۷۲- حضرت ام الموسین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جواس میں نہ ہو ( لیعنی بغیر دلیل کے وہ روسے )۔

۱۳۳۹۳ من الموسنين حضرت عائشة هد روايت ب جناب رسول الله علي ن فرماياجو فخص ايماكام كرے جس كے ليے ہمارا تحكم نه جو (ليني دين ميں ايما عمل تكالے) توده مردود ہے۔

(۳۳۹۰) بنتا نودیؒ نے کہااور یہ بھی تکم ہے جب بھوکا ہویا پیاساشدت سے پابہت پیٹ بھرا ہویار نج بہت ہویا خوش بہت ہو کیو تکہ ان حالتوں میں قہم درست نہیں ہو تااور دل اور طرف متوجہ ہو تاہے۔اس پر بھی اگر فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ درست ہوگا۔ کیو نکہ حضرت نے بھی حرہ کی نہر کا فیصلہ کی تعاضمہ کی حالت میں انتہی

(٣٣٩٣) جي اين نفو ۽ اور مردود ۽ اس سے پيما جا ہے اور اس پر عمل نه کرنا چاہيے۔ يه حديث جامع ۽ تمام بدعات اور مختر عات کوجو لوگوں نے دین میں داخل کی بیں اور دوسر کی حدیث اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔

ر ۱۳۳۹۳) جنہ لیجنی وہ عمل لغو ہے اس بیں پہنے تواب تہیں بلکہ عذاب ہے۔ تواب اس عمل میں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور بندوں کو اس کے کرنے کا تھم دیا۔ اس حدیث سے بدعنوں کا ساراؤٹ نچہ ٹوٹ کیااوران کا گھرا جڑ کیا۔ کیونکہ اگر انھوں نے خود بعض کام مہیں تکالے تو کیا ہو تاہے ان کے انگلوں نے لکالے بیں اور حدیث توسب پررد کرتی ہے۔



#### بَابِ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

£ £ £ 9 £ عَنْ زَيْدِ ثَيْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ قَالَ (( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَادَاءِ اللَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا )).

# باب: البيح كوابول كابيان

۳۹۳ ۳- زید بن خالد جہنی ہے روایت ہے جناب رسول اللہ عیاقے نے فرمایا میں تم کو بتلاؤی بہتر گواہ کون ہے؟ وہ جو اپنی گواہی ادا کرے یو چینے سے میلے۔

#### باب: مجتهد ون كااختلاف

40 مم- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ عَنْ نِي اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى جَارِينَ تَقِيلِ إِينَا بِينَا بِينَا بِي لِيهِ بِورِكَ اسْتَ میں بھیٹریا آیااورایک کابچہ لے گیا۔ ایک نے دوسری سے کہاتیرا بیٹا لے ممیار آخر دونوں اپنا قیصلہ کرانے کو حضرت واؤڈ کے پاس آئیں۔ انھول نے بچہ بوی عورت کو دلادیا (اس وجہ ہے کہ بچہ اس کے مشابہ ہو گایا ایکی شریعیت میں ایس صورت میں بڑے کو ترجیج ہوگی یا بچہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔) پھر وہ دونوں حضرت ۔ سکیمان کے پاس آئیں اور ان ہے متنب حال بیان کیاا تحقول نے کہا چھڑی لاؤہم بنے کے دو گلاے کر کے تم دّونوں کو تے دیں گے (اس سے بیجے کا کاٹنا مقصود ند تھا بلکہ حقیق مان کادربافت کرنا منظور تھا)۔ چھوٹی نے کہااللہ تھے پر رحم کرے مت کاٹ بیچے کووہ بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ بچہ جھوٹی کو ولادیا (تو حضرت سلیمان نے حضرت واؤد کے خلاف تھم دیااس لیے کہ دونول مجتبد سے اور سینبر بھی نتے اور مجتبد کو دوسرے مجتبد کا خلاف درست ہے مسائل اجتہادی میں گو حکومت توڑنا درست نہیں۔ مگر شاید حضرت واؤد نے اس فیصلہ کو قطع نہ کیا ہو گایا صرف بطور فتوی کے ہوگا)ابو ہریرہ نے کہااس مدیث میں میں نے سكين كالفظ سناہے جو چھرى كو كہتے ہيں 'ہم توبديہ كہا كرتے تھے۔

(۱۳۳۹) جئے میں جب کسی کا حق او بتاہ ویا تو ان کی ہوتاہ واور حق والے کو اس کی گوائی معلوم نہ ہو تو بن بلائے گوائی ویٹی جا ہے۔اور سہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ تیاست کے قریب ایسے لوگ پیرا ہو کئے جن کی گوائی نہ جا ہی جاتے گی اور وہ گوائی دیں کے کیونکہ وہاں مرادوہ گوائی ہے جو بے ضرورت ہویا جمونی یا جو لاگن نہ ہوگوائی دے۔ورفتہ اعلم بالصواب۔



### 2 عَنْ أَبِي الزَّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَٰدِيسُهِ وَرُقَّاءَ.

# يَابِ اسْلِيحِبَابِ إِصْلُلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْن

٣٩٩٦ - قد كوره بالاحديث ال سندس بهي مروى ب

# باب: حاکم کودونوں فریق میں صلح کرادینا بہترہے

٣٩٧- مام بن منه سے روایت ہے ہے وہ حدیثین جی جو ابوہر رہ نے بیان کیں ہم سے جناب رسول اللہ کے من کر پھر بان کیں کی حدیثیں۔ان میں سے ایک بیہ بھی تھی کہ جناب رسول الله عن فرمایا أیک شخص نے دوسرے محص سے زمین خریدی پھر جس نے زمین فزیری اس نے ایک گھڑا سونے کا بھرا ہوااس میں پایا۔ جس نے خریدی تھی وہ کہنے لگا ( پیچنے والے سے ) تواپنا سونا لے لیے میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی سونا نہیں فریداتھا۔جس نے زمین بیلی تھی اس نے کہامیں نے تیرے ہاتھ ز مین بیجی اور جو پچھواس میں تھا ( توسونا بھی تیرا ہے ۔ سجان اللہ بالع ادر مشتری دونول کیسے خوش نیٹ اورا یماندار تھے)۔ پھر دونوں نے فیصلہ جا ہاا یک جخص ہے وہ بولا تمہاری اولا دہے؟ ایک ند کہا میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میری ایک لڑک ہے۔ اس نے کہااچھااس کے لڑے کا نکاح اس لڑکی سے کردوادر اس سونے کو دونوں پر خرج کرواور خداتعالی کی راہ میں بھی دو(غرض ملح کرد کااور یہ متحبہ تاکہ دونوں خوش رہیں)۔





# کِستابُ اللُّفَطَةِ پڑی ہوئی چیز ملنے کے مساکل

۱۳۹۸ - زید بن شار بھن سے روایت ہے ایک مخص جناب رسول اللہ عظیہ کے پاس آیااور پو چھنے لگا لقط کو۔ آپ نے فرمایا ہٹا اس کی تھیلی اور اس کا ڈھکن ایک سال تک پھر آگر اس کا مالک آئے تو دے وے نہیں تو تھیے اختیار ہے (چاہے تو ایخ صرف ہیں لا)۔ پھر اس نے پو جھا بھولی بھنگی بمری کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو تیری ہے بھائی کی ہے۔ پھر اس نے فرمایا وہ تو تیری ہے یا بھیر ہے کی ہے۔ پھر اس نے بو چھا بھولے بھنگے اونٹ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا سے بو چھا بھولے بھنگے اونٹ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا سے بھر چھا بھولے بھنگے اونٹ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا سے بھر چھا بھولے بھنگے اونٹ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا سے بھر چھا بھولے بھنگے کیا مطلب ہے ؟ اس کے ساتھ اس کی مفک ہے (بیٹ میں بھر بھر اس کے ساتھ اس کی مفک ہے (بیٹ میں بھر اس کے ساتھ اس کی مفک ہو جہ بھی اس کے جس میں گئی دن کا پائی بھر لیتا ہے ) اور اس کا جو جہ بھی اس کے باتھ اس کی مفک کہ اس کا مالک بھر سے پائی بیتا ہے در خت کھا تا ہے بیاں تک کہ اس کا مالک اس ہے پائی بیتا ہے۔



رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اعْرِفَ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اعْرِفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَالَةُ النّمَنيْقِيلُ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَالَةُ الْمَنْمِ قَالَ (( مُحَدُّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَالَةُ الْمَنْمِ قَالَ (( مُحَدُّهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَالَةُ الْمَنْمِ قَالَ (( مُحَدُّهَا وَسُولُ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْمَى احْمَرُتُ وَحَمْنَاكُ اللّهِ مَسْلَلُهُ الْمِلْ قَالَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى احْمَرُتُ وَحَمْنَاكُ أَوْ لِللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُعَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى (( مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا وَسِقَاوُهُا وَسِقَاوُهُا حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى الْمُقَاهَا رَبّها )).

٠٠٤ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّتُهُمُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِلْتُ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِلْتُ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا مَعَهُ وَسَلَمْ وَأَنَا مَعَهُ وَسَلَمْ وَأَنَا مَعْهُ وَسَلَمْ وَأَنَا مَعَهُ وَسَلَمْ وَأَنَا مَعْهُ وَسَلَمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ وَقَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَعُمْ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ ال

١٠ ٩٠٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْحُهْنِيُّ بَقُولُ أَنَى رَحُلُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ حَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارٌ وَجَهْهُ وَخَيْبُهُ وَخَيْبُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً (فَهَا سَنَةً وَيْدِيثَةً عِنْدَكَ )).

۱۹۹۹ - زیدین خالد جمنی سے دوایت ہے ایک محض نے جناب رسول اللہ علی ہے ہو چھالقط کو آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کو جنا پھر پہچان رکھ اس کا ڈھکنا اور اس کی تھیلی (بید دوسر ٹی پہچان ہے ایک سال کے بعد تاکہ اگر مالک آئے تواس کو پہچان کر تاوان دے شکے اور ایک پہچان پانے کے بعد ہے مالک کی جناش کے لیے) پھر خرج کر ڈال اس کو اب اگر مالک آئے تو اوا کر دے اس کو ایک مختص بولا یار سول اللہ کیجولی بھتی بکری کا کیا تھم ہے آپ کو ایک مختص بولا یار سول اللہ کیجولی بھتی بکری کا کیا تھم ہے آپ بھیٹر یے گی ایک مختص بولا یار سول اللہ کھولی بھتی بکری کا کیا تھم ہے آپ بھیٹر یے گی ایک مختص بولا یار سول اللہ کھولے بھتی باتیں تک کہ آپ کا بھیٹر ہے گی ایک مختص بولا یار سول اللہ کھولے بھتی او دے کا کی حکم بھیٹر یے گی ایک مختص بولا یار سول اللہ کا بھولے بھتی او دے کا کی حکم رخیادے سرخ بوگے یا چرہ مرخ بوگیا بعد اس کا جو تا ہے مشک رخیان کا کہ آپ نے فرمایا اونٹ سے تھے کیا کام اس کے ساتھ اس کا جو تا ہے مشک فرمایا اونٹ سے تھے کیا کام اس کے ساتھ اس کا جو تا ہے مشک نہاں شک کہ ڈس کا ماک کے ساتھ اس کا جو تا ہے مشک

۵۰۰- بیر حدیث ال سندسے بھی مرو ک ہے۔

ا ۱۵۰۰ - ترجمہ وی ہے جواو پر گزرااس میں بیہ ہے کہ آپ کا منہ اور بیش نی سرخ ہو گئی اور آپ غصے ہوئے اور زیادہ کیا اس کے بعد کہ ایک سال تک بتلا پھر اگر اس کامالک نہ آئے تو وہ تیرے یاس امانت رہے گا۔

لتے وہ اپنے سے سے زیارت کے نے لے گااور جو بعد مالک ہونے کے وہ شئے پانے والے کے پاس تلف ہوجائے تواس کا تاوان لازم ہو گااور واؤر کے فرد کیک الازم نہ ہو گا۔ اور بکری اور او تاب میں آپ نے فرق کیا کس لیے کہ بکری حفاظت کی مختان ہے اور او ثرث مختان نہیں۔ پھر اگر بکری لے اور سال بھر تک بتلائے بعد اس کے کاٹ کر کھا گیاا ہالک آیا تو تاوان ویٹ ہوگا۔ ابو حذیف اور مالک کے فرد کیک تاوین نہ ہوگا۔ انہی مختسرہ



الله عَنهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ طَالِعُ اللَّهُ عَنْ طَالِعُ اللهِ الْمَاعَ وَسِقَاءَهَا وَلَيْكُنْ وَوَيعَةً عِنْدَكَ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالِعُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْكُنْ وَلَا اللهُ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالِعُ الْمِيلُ فَقَالَ (﴿ مَا لَكَ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالَةً الْمِيلُ فَقَالَ (﴿ مَا لَكَ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالَةً الْمِيلُ فَقَالَ (﴿ مَا لَكَ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالَةً الْمِيلُ فَقَالَ (﴿ مَا لَكَ وَلَهَا وَسَلَّلَةً عَنْ طَالَةً الْمَاءَ وَسَلَّلَةً عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣ • ٥ • ٣ – عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِمٍ الْحُهْنِيُّ أَنَّ رَجُلُهُ سَأَلُ النَّسِيُّ بَيْنَةً فَعَضِبَ سَأَلُ النَّسِيُّ بَيْنَةً عَنْ ضَالَةِ الْإِبْلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَعَضِبَ حَبِّى احْمَرَّتُ وَحُنْتَاهُ وَانْتَصَّ الْحُدِيثَ بِمَحْوِ حَبِيهِ مُوزَادُ (( فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَو كَاءَهَا فَاعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ )). حَدِيثِهِ مُوزَادُ (( فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَلَالَ عَرَفُهُ لَكَ )). عَدُدُهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

٥ • ٥ ٤ - عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (( فَإِنَّ اعْتُرِفَتُ فَأَدُهَا وَإِلَّا فَاعْرِفَ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا )).

٢٠٤٠ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ شَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ شَرَيْدَ بْنَ سُوَيْدَ بْنَ خُفَلَةً قَالَ حَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنَ

۲۵۰۲ ترید بن خالد جہی ہے دوایت ہے جو صحافی تھے جناب رسول اللہ علی ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے ہو جا سونا یا جائدی کے لفظ کو آپ نے فرمایا اس کا بند بھن اور اس کی تھیلی چان رکھ پھر سال بھر تک لوگوں ہے دریافت کر اگر کوئی نہ پیچان رکھ پھر سال بھر تک لوگوں ہے دریافت کر اگر کوئی نہ پیچان والی کو توج ہو اللہ کی وہ المانت رہے گا تیرے پاس (اور مراب کرنے ہے چیچے جب مالک آئے تو تاوان دینا ہوگا)۔ پھر جب اس کامالک کی دن بھی آئے تو اس کو اوا کر۔ اور ہو چھا آپ سے او نٹ کو جو بھو لا بھی کا ہو۔ آپ نے فرمایا اس سے تھے کیا گام اس کے ساتھ اس کا جو تا ہے مشکیزہ ہے پائی پیتا ہے در خت کے ساتھ اس کا جو تا ہے مشکیزہ ہے پائی پیتا ہے در خت کے سے کو تا ہو اس کا جو تا ہے مشکیزہ ہے پائی پیتا ہے در خت کے سے کھا تا ہے بہاں تک کہ اس کامالک آئے اس کو۔ اور ہو چھا آپ سے کری کو آپ نے فرمایا اس کو لے لے کیونکہ بحری تیری ہے یا تیرے بیائی کی ہے۔ سے بحری کو آپ نے فرمایا اس کو لے لے کیونکہ بحری تیری ہے یا تیرے بیائی کی ہے۔

۳۵۵۳- ترجمہ وہی ہے جو او پر گزرا۔ اس میں اتنازیادہ ہے کہ جب اس کا مالک آئے تو پوچھ اس سے تھیلی کو وہ کیسی ہے اور گفتی کو کتنے روپے ہیں اور بندھن کو وہ کیسا ہے؟ پھر اگر وہ بیان کرے تو دے دے اس کو در ندوہ تیراہے۔

۳۵۰۴- زیزین فالد جنی سے روایت ہے جناب رسول اللہ کے بھائے دریافت کر پھر اگر کوئی نہ پھیا لفظ کو آپ نے فرمایاا یک سال تک دریافت کر پھر اگر کوئی نہ پہلے نے تواس کا تھیلہ اور بند ھن یادر کھ لے اور کھاڈال ( خرج کر کے) جب اس کامالک آئے توادا کر۔

۵۰۵- وہی ہے جواو پر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پہچائے تو دیدے اس کو نہیں تویاد رکھ اس کا ہند ھن اور اس کا تسمہ اور اس کا تھیلہ اور اس کا شار۔

۱۰۵۰۷ - حضرت سلم بن کہیل ہے روایت ہے بیں نے سوید بن عقلہ سے ستاوہ کئے تھے میں اور زید بن صوحان اور سلمان بن



صُوحَانَ وَسَلْمَانُ ثُنُ رَبِيعَةً غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَحَدْتُهُ فَقَالًا لِي دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي الْحَرَّفَةُ فَإِلَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ أَعْرَفَهُ فَإِلَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَأَيْتَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَحَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا فَضِي لِي أَنِي فَايَّتِتُ مُلَيْتِهَ فَلَيْبِتُ أَبِي رَحَدُن حَمَّوْتُ فَقَالَ إِنِي وَجَدُن مَا مُرَّةً فِيهَا مِائَةً دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ إِنِي وَجَدُن مُ مَرَّةً فِيهَا مِائَةً دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقَ فَقَالَ إِنِي وَجَدُن مَا مُولًا أَن اللّهِ عَلَيْقَةً فَقَالَ إِنْ عَرَفْهَا حَوْلًا )) فَعَرَّفَتِهَا فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَنْهُمُ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا خُولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا حَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا حَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا حَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا عَولًا )) فَعَرَّفَها وَوَعَاءَها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا حَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا عَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا عَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ (﴿ عَرَفْهَا عَولًا )) فَعَرَّفَتِها فَلَمْ أَحِدُ مَنْ يَعْرَفُها فَقَالَ الْمُعْفِيمُهُ عَلَى اللّهِ الْفَاسْتَهُمْتِع فَو كَاءَها فَإِلْ أَوْ حُولًا وَاللّهُ مِنْ يَعْرَفُها مُواللًا أَوْ حُولًا وَالْحِدِ .

٧٠ ٤٠ - عَنْ سَلَمَة بْنِ كَهِيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَالْبَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوْيَدَ بْنَ غَفَلَة قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوخَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة فَرَخَدْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوخَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة فَرَخَدْتُ مَعْ زَيْدِ بْنِ صُوخَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة فَرَحَدْتُ مَعْ مَعْ زَيْدِ بْنِ صُوخَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة فَرَحَدْتُ مَعْ مَعْ فَلَهُ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتُعْتُ بِهِ اللهِ فَاسْتَعْتُهُ بَعْدَ عَمْ لِهِ فَالْ شَعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَمْ لِهِ فَالْ شَعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَمْ لِهِ فَالْ سَعْبَة فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَمْ مِعْنِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.

٢٥٠٨ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 نَحْرَ خَدِيثِهِ شُعْبَةَ وَفِي خَدِيثِهِمْ خَبِيعًا ثَلَاثَةَ
 أَحْرَالٍ إِلَّا حَمَّادَ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ

رہید جہاد کو نظے میں نے ایک کوڑا پڑا پایا اس کو اشائیا۔ زید اور سلمان نے کہا بھینکو۔ میں نے کہا نہیں پھینکآ بلکہ میں اس کو دریافت کردن گا۔ پھر اگر اس کامامک آئے گا تو فیر ورنہ میں اپ کام میں رکھوں گا۔ دہ کہے گئے کہ بھینک پر میں نے نہ مانا۔ ہم جہاد سے لوٹے تو انفاق سے میں نے نے کیا اور مدید کو گیا وہاں ائی بن کعب سے ملاان سے میں نے کوڑے کا حال بیان کیا ورجو زید اور سلمان کہتے تھے۔ انھوں نے کہا میں نے ایک تھیلی پائی سوائر فیوں کی جناب رسول اللہ کے زمانے میں میں اس کو آپ کے پاس لایا آپ آپ آپ کیا ہمال کو میں آپ کے وہاں لایا آپ نے فرمایا سال بھر دریافت کر اس کے مالک کو۔ میں نے دریافت کر اس کے مالک کو۔ میں نے فرمایا ایک سال اور دریافت کر اس کے مالک کو۔ میں نے نے فرمایا ایک سال اور دریافت کر میں نے بوجھا کوئی نہ ملا آثر میں نے فرمایا ایک سال اور دریافت کر اور اس کی تھیلی اور ڈھکن دل میں اپ نے فرمایا اس کی گئی کر اور اس کی تھیلی اور ڈھکن دل میں عمل نے اس کو فرج کیا۔ راوی کوشک ہے اس صدید میں کہ تین مال دریافت کرنے کے لیے فرمایا ایک سال دریافت کرنے کے لیے فرمایا ایک سال دریافت کرنے کے لیے فرمایا ایک سال کے لیے۔

۵۰۷- ترجمہ وی ہے جو اوپر گزراراس میں بیاہے کہ شعبہ نے کہامی سلمہ سے ملادس برس کے بعد تووہ کہنے گئے ایک سال تک بتلا۔

٨ - ٥٠٨ - ند كوروبالا عديث ال سندس بعي مروى ب.

(۲۵۰۷) این ادم نووی نے کہاجو بعض روایتوں میں تین سال تک دریافت کرنے کے لیے مفتول ہے یہ راوی کی غلعی ہے یا تین سال تک دریافت کرناکا فی ہے۔ مگر علی کا آفاق ہے اس بات پر کہ ایک سال تک دریافت کرناکا فی ہے۔



عَامَيْنِ أَوْ ثَلَانَةً وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَرَيْدِ بُنِ أَبِي أُنْسِنَةً وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً (( فَإِنْ جَاءً أَحَدُّ يُخْبِوُكُ بِعَدْدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةٍ وَكِيعِ وَإِلَّا فَهِي كَسَبِيلِ مَالِكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِنَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا )).

بَابِ فِي لُقَطَّةِ الْحَاجُ

٩٠٠٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ النَّبْجِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَشْفَقَ نَهَى عَنْ لَغَطَةِ الْحَاجِّ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَشْفَقَ نَهَى عَنْ لَغَطَةِ الْحَاجِّ.
١٠٤ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهْنِيُّ رُضِيَ
الله عَنْهُ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ
وَسَلَّمَ أَنْهُ فَالَ (( مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالًا
مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا )).

بَاب تَحْرِيمٍ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ
 مَالِكِهَا

الله عنه الله على الله على الله عنهما أن الله عنهما أن الله صلى الله عليه وسلم قال (( الأ يخلَبُنُ أَحَدُ مَاشِيةَ أَحَدِ إِلَّا بِاِذْنِهِ آيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُؤتى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَائَتُهُ أَبَدُ كُمْ أَنْ تُؤتى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَائَتُهُ فَيُخْرَنُ لَهُمْ صَرُوعُ فَيُنْتَقِلُ طَعَامُهُ إِنْمَا تَخْرُنُ لَهُمْ صَرُوعُ مَوْاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبُنُ أَحَدُ مَاشِيَةً مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبُنُ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحْدِ إِلَّا بِاذْنِهِ )).

باب: حاجیون کی پڑی چیز کابیان

۳۵۰۹ - عبدالر حمٰن بن عثان محیؒ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ عظافہ نے منع کیا حاجیوں کی پڑی ہوئی چیز لیئے ہے۔ ۱۳۵۰ - زیر بن خالد جمنی رضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ عظافہ نے قربایا جس نے گری ہوئی چیز رکھ لی وہ گر اہ ہے جب تک اس کے مالک کو دریافت نہ کرے (اس سے معلوم ہوا کہ لقط کا پیچان کر وانا اور بتلانا ضروری ہے)۔

یاب: جانور کادودھ دوہنا بغیر مالک کی اجازت کے حرام ہے

اان ۳- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جناب رسول اللہ نے فرایا کوئی تم بیل سے دوسرے کے جانور کا دودھ نہ دھوئے مگراس کی اجازت ہے۔ کیا تم بیل کوئی ہے چاہتا ہے کہ اس کی کو تخری بیل کوئی اسے اجازت ہے۔ کیا تم بیل کوئی ہے چاہتا ہے کہ اس کی کو تخری بیل کوئی آئے اوراس کا فزانہ تو ز کراس کے کھانے کا غلہ نکال لے جائے؟ اس طرح جانوروں کے بھن الن کے فزانے بیل کھانے کو تو کوئی نہ دوسرے کئی کے جانور کا دودھ بغیراس کی اجازت کے۔ (مگر بو مرح ابوراک کے وہ بغیراس کی اجازت کے۔ (مگر بو مرح ابوراک کے وہ بغیراس کی اجازت کے۔ (مگر بو ابوراک کے وہ بغیراس کی اجازت کے۔ (مگر بو مرح ابوراک کے وہ بغیراس کی اجازت کے دوسرے کا کھانا بغیر اس میں اور کہ شین کے فزد کیک الزم نہ ہوگی اور بعض سلف اور محد شین کے فزد کیک الزم نہ ہوگی اور بعض موجود ہو تو اس بیل اختلاف ہے۔ بعضوں کے فزد کیک مردار



#### کھالے اور بعضوں کے نزدیک غیر کا کھانا۔) ۲۵۱۴- ند کورہ بالاحدیث اس سندسے بھی مروی ہے۔

٣٠٩٢ عَنْ النِي عُفَرَ عَنْ النَّبِي عَلَىٰ تَعَلَىٰ عَنْ النَّبِي عَلَىٰ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ خَمِيعًا حَدِيثِهِ مَالِكُ غَيْرَ أَنَّ مِي خَدِيثِهِمْ خَمِيعًا (﴿ فَيُنْتَقُلُ )) إِلَّا اللَّيْتُ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ (﴿ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ﴾) كَروايَةِ مَالِكٍ.

#### بَابِ الْطَنِّيَافَةِ وَنَحُوهَا

٣١٥٤٣ عَنْ أَبِي شَرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتُ أُدُنَايَ وَأَبْصَرَتُ عَيْنَايَ حِينَ. تَكَلَّمَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ )) قَالُوا وِمَا حَيْزَتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ رَرْ يُومُهُ وَلَيْلُتُهُ وَالْصَيّافَةُ ثَلَاقَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةً عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ يُومِينُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ يُومِينُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ

#### باب: مهمان دارى كابيان

سا۵۱۳ - ابوشر تا عددی ہے روایت ہے میرے کانوں نے سنا
اور میری آنکھوں نے دیکھا جب جناب رسول اللہ کے فرمایا جو
شخص یقین رکھتا ہے اللہ تعالی اور قیامت کے ون پراس کو جا ہے
کہ خطر داری کرے اپنے مہمان کی تکلف کے ساتھ ۔ لوگوں
نے کہا تکلف کب تک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا تکلف ایک دن
رات تک ہے (یعنی میک دن رات اپنے مقدور کے موافق عمده
کھانا کھلائے کے اور مہمانی تین دن تک ہے (یعنی وو دن معمولی
کھانا کھلائے کے بھراس کے بعد جو مہمانی کرے صدفہ ہے۔ اور جو
کھانا کھلائے کے۔ پھراس کے بعد جو مہمانی کرے صدفہ ہے۔ اور جو
شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس کو جا ہے کہ
شخص یقین رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس کو جا ہے کہ

(۳۵۱۳) ہے۔ نووکن نے کہ اس صدیث سے ضیافت کی تاکید تفکق ہے اور شاقعن اور مالک ادرابو صنیقہ اور جمہور علاو کا یہ قول ہے کہ ضیافت سنت ہے واجنب نہیں ہے۔ لیکن لیٹ اور لیام احمد کے نزویک ایک دن رات تک واجنب ہے۔ اور امام احمد نے کہا کہ وہ واجب ہے جنگل اور گاؤی کے رہنے والوں پر جہاں مسافر کو یاز اریش کھانا نہیں ملی اور شہر والوں پر واجنب نہیں ہے۔

یہ عدیث الی عمرہ ہے کہ اس پر عمل ہے انبان تمام آفتوں اور بلاؤں ہے محقوظ رہتا ہے اور یہ حدیث علم اخلاق کی جڑے۔ علم
اظان انسان کی روح در ست کرنے کے لیے ضروری ہے جیسے علم طب، بدنی صحت حاصل کرتے کے لیے ضروری ہے۔ تمام شروراور ہری

ہا تھی اور آفتیں انسان کی حرکات سے بیدا ہوئی ہیں۔ از ہاست کہ برماست اور حرکات کی مصدر غالبا تھین چزیں ہیں زبان اور ہاتھ باؤں
اور شرمگاہ۔ بھر جس نے ان مینوں کو عقل ہیم اور شرع منتقیم کے قابو میں رکھاوہ مراد کو بیٹی گیا۔ اور تمام اخلاق کاخلاصہ ایک جملہ میں موجود
ہے۔ وویہ ہے کہ کوئی حرکت اسانی بابدنی بدون فکر اور غور ور مطابقت شرع کے نہی چاہے جب تک آدی عاموش ہے تو ہے فکر ہے جہاں
کوئی بات کرنا جا ہے باکوئی کام تو بہلے سوچنا ضروری ہے کہ اس بات یا کام ش کوئی ترائی حال بیان میں تو بیدانہ ہوگی۔ اگر خور سے بدامر خابت ہو
تو مضا اُفتہ نہیں بشر طیکہ اس بات یا کام کی ضرورت ہو ور نہ بہر حال خاصوشی اور سکون بہتر ہے فتلا۔



١٤ ٥١٤ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( الضّيَافَةُ ثَلَاثُةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ خَتْبى يُؤَيْمَهُ )) قَالُوا يَسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ خَتْبى يُؤَيْمَهُ )) قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يُؤَيْمَهُ قَالَ (( يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ )).

الله عَبْهُ الله عَبْهُ الْعُرَاعِيُّ رَضِيَ الله عَبْهُ الله عَبْهُ يَقُولُ سَمِعَتْ أَذْنَايَ وَبَصْرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي يَقُولُ سَمِعَتْ أَذْنَايَ وَبَصْرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّم بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَينَ تَكَلَّم بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ بِمِثْلِ جَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ (﴿ وَلَا يَخِلُ مَنْ يَعِيمُ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَى يُؤَيْمَهُ يَعِلُم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَى يُؤَيْمَهُ بِعِثْلِ ﴾) مَا فِي حَدِيثِ وَتَكِيع.

آ ا أ ا أ ا أَدُّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَنَنْزِلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقُومٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا وَسَلَّمَ (( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقُومٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعِي لِلصَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَحُذُوا فِينَهُمْ حَقَ الطَيْفِ اللهِ يَنْبَعِي لَهُمْ )).

۱۹۵۴ - ابوشر تے خزائی سے روایت ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا ضیافت تین ون تک ہے اور اس کا تکلف ایک ون رات تک جا بہت ہے۔ اور اس کا تکلف ایک ون رات تک جا ہے۔ اور کسی مسلمان کو درست نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس تضہرار ہے بہاں تک کہ اس کو گناہ میں ڈالے سحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح اس کو گناہ میں ڈالے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس بھی نہ و کھلانے کے لیے۔ کے پاس تھی رارہے اور اس کے پاس بھی نہ و کھلانے کے لیے۔ کے باس تھی ارہے کہ میرے کا نول نے سانا آتی کے نے دیکھا ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۳۵۱۳ عقبہ بن عامر رضی اللہ عند سے روایت ہے ہم نے کہا یارسول اللہ ا آپ ہم کو بیجے ہیں پھر ہم اترتے ہیں کسی قوم کے پا
س وہ ہماری مہمانی نہیں کرجے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اترو کسی قوم کے پاس پھر وہ تہمارے واسطے وہ سامان کرویں جو مہمان کے لیے چاہیے تو تم قبول کرواگر وہ نہ کریں تو ان سے مہمانی کاحق جیساان کو جائے۔ لے کو جائے لئے۔

(۵۱۳) ہٹتہ توخواہ کولہ وہ اس کی نیبت کرے گا کہ بڑا ہے جیا آدمی ہے ایکہیں ہے حرام مال لا کر کھلائے گا توہر حال میں گناہگار ہوگا۔ قرض نتین روز سے زیادہ رہنا جائز نہیں البتہ اگر وہ خود ورخواست کرے یا میہ یقین ہو کہ اس کے زیادہ رہنے ہے وہ ناراض نہ ہوگا تو قباحت خبیس ہے۔(تودیؒ)

(۳۵۱۷) جنہ امام احمد اور ایسٹ نے اس مدیث کو اپنے ظاہر پر رکھاہے اور جمہور نے تاویل کی ہے کہ یہ حدیث معظر کے باب بنی ہے جو بھو کے مارے مرتا ہواں کی ضیافت واجب ہے اگر لوگ نہ کریں تو وہ اپنی حاجت کے موافق ان کے مال میں بجمر ہے لے۔ یہ مراویہ ہے کہ تم ان سے میں قرون ان کے مال میں بجمر ہے لے۔ یہ مراویہ ہے کہ تم ان سے میں فرزیان سے ان کی شکا بت بیان کر کے بایہ حدیث اوا کل اسلام میں تھی مجمانداری جب واجب تھی ابعد اس کے منسوخ ہوگئی۔ دسترت کے فرزی سے اس شرط پر کہ وہ مجم نداری کریں مسلمانوں کی۔ پر بیر وہ توں تاویسیں ضعیف اور باطل ہیں کیو لکہ لئے کی کو کی دلئے ور مسلم اس شرط پر حضرت عمر کے زماند میں جو کی نہ کہ رمول انٹلا کے زماند میں۔ (تووی کا



# بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بفُضُول الْمَال

نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ الْحُدَّرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ حَاءً رَحُلُّ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ مَصُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُمِالًا فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَصَلّ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ لِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ قَالَ فَذَكُو مِنْ أَصْنَافِ الْمَالُ مَا ذَكُو حَتّى رَأَيْنَا أَنّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَا اللّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَا فَي فَصْلُ )).

بَابِ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَرْوَادِ إِذَا قُلْتُ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

١٩٥١٨ - عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ خَنَى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْ غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ خَنَى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمْرَ نَبِيُّ اللّهِ عَلَيْكُ فَحَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا فَبَسَطَنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمْعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النّطَعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزِرَهُ كُمْ هُو فَحَرَرْتُهُ كُرْبُضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَأَكُمْ حَمْونَا جَرْبَنَا فَكُمْ حَشُولَنَا جَرُبُنَا فَأَكُمْ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَأَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَا اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْكُ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْتُعْمِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

باب: جومال اپنی حاجت سے فاصل ہووہ بھائی مسلمان کی خاطر داری میں صرف کرے

کا ۱۹۵۵ - ابوسعید خدر فی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ہم سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھے استے میں ایک شخص او نغنی پر سوار آپ کے پاس آیا اور دائیں ہائیں دیکھنے لگا۔ جناب رسول اللہ علی ہے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل توشہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں۔ پھر آپ نے بہت سی فتم کے مال بیان کئے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے آپ نے بہت سی فتم کے مال بیان کئے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے اس مال میں جو اس کی حاجت سے فاضل ہو۔

باب جب توشے کم ہوں توسب توشے ملادینا متحب

۱۹۵۸ - ایاس بن سلمہ سے روایت ہے انھوں نے سااسی باپ

ص وہ گہتے تھے ہم جناب رسول اللہ کے ساتھ نگلے ایک لڑائی

میں وہاں ہم کو تکلیف ہوئی (کھانے اور پینے کی) یہاں تک کہ ہم

نے قصد کیا سواریوں کے کائے کا۔ تو جناب رسول اللہ نے تھم دیا

ہم نے اپنے تو شوں کو جمع کرنے کا۔ اور ایک چمڑا بچھایا اس پر سب

لوگوں کے توشے اکھے ہوئے۔ سلمہ نے کہا میں لمباہوا اس کے

ناپنے کے لیے تو ناپاس کو وہ اتنا تھا جتنی جگہ میں بحری بیٹھتی ہے

اور ہم لوگ (لشکر کے) چودہ سوتھ۔ پھر ہم سے لوگوں نے کھایا

(۱۵۱۷) 🖈 بلکہ دہاس مسلمان کا حق ہے جس کو اس کی احتیاج ہواور یہ تھم استخباباً ہے نہ کہ وجوباً۔ کیونکہ دوسر ی حدیث بیں ہے کہ مال میں زکو آ کے سواد وسراحق نہیں ہے۔

(۳۵۱۸) ایم اوریؒ نے کہا اس صدیت میں دو مجزے ہیں حضرت کے ایک تو کھانا بڑھ جانا دوسرا پانی بڑھ جانا۔ ماذریؒ نے کہا یہ مجرواس طرح پر تھا کہ جو جز غذا بابانی کا صرف ہو تا اللہ تعالیٰ اس کے عوض دوسرا جز اور پیدا کر دیتا بہاں تک کہ سب لوگ سیر ہو گئے۔ اور آپ کے مجزے دو قتم کے ہیں ایک تو قرآن مجید جو بتواتر ٹابت ہے۔ دوسرے جسے کھانا بڑھنا پانی بڑھنا اور مانٹر اس کے اور یہ افظا اگرچہ متواتر تاہ



نَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ ( فَهَلْ مِنْ وَصُوء )) قَالَ فَحَاءَ رَجُلُ بِإِدَارَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرُعْهَا فِي فَحَاءَ رَجُلُ بِإِدَارَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَعْهَا فِي قَدْحٍ فَتَرَضَّأَنَا كُلُنَا نُدَعْفِقُهُ دَعْفَقَةٌ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةٌ قَالَ نُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلُ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( فَحُرِغَ الْوَضُوءُ )).

خوب پیپ جھر کر اور اس کے بعد اپنے اپنے توشہ دان کو بھر لیا۔ تب جتاب رسول اللہ نے فرمایا و ضوکا پانی ہے؟ ایک شخص ڈول میں فرر اساپانی نے کر آیا۔ آپ نے اس کو ایک گڑھے تن ڈال دیااور ہم سب او گول نے اس پانی ہے وضو کیا 'خوب بہائے جاتے تھے ' چودہ سو آدمیوں نے۔ بعد اس کے آٹھ آدمی اور آئے انھوں نے کہاوضوکا پانی ہے؟ جتاب رسول اللہ نے فرمایا و ضو ہو چکا۔

公 公 公

للے نہیں ہیں پرمعتامتواتر ہیں جیسے حاتم کی خاوت یا حف بن قیس کا ملم۔اور دوسرے یہ کہ محابہ کرام کا سکوت ایسے معجزے بیان ہوتے وقت دلیل ہے اس کے محت کی۔

تــــ، ت بــالــخير

|  |  |  | + |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |



# 

# ازقلم: ابوضياء محمود احرففنفر

زیورطباعت ہے آ راستہ ہوکرمظرِ عام پرآ گیا ہے۔ سیجے بخاری اور سیجے مسلم میں منقول متفق علیہ احادیث پرمشمتل ہے کتاب اُردو دان طبقے کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل دارُ ہا' داغریب اوردلکش انداز میں مرتب کی گئی ہے۔

- سب سے پہلے حدیث کامتن مع اعراب کھراس حدیث کا ترجمہ کھر حدیث میں مذکور
  مشکل الفاظ کے معانی کھر حدیث کا آسان انداز میں مفہوم اور آخر میں حدیث سے
  ثابت ہوئے والے مسائل ترتیب واربیان کردیتے گئے ہیں۔
  - ہرحدیث کاتفصیلی حوالہ بھی ورج کردیا گیا ہے۔
  - 💠 كاغذ طباعت اورجلد مرلحاظ سے اعلی عمد ه اورنفیس ہیں۔
  - ایل نظر ایل ذوق اور ایل دل کے لیے خوش نما گلدسته احادیث کا ایک انمول تحفیہ
    - جرگھر کی ضرورت اور جرلا بھریر کی کی زینت۔
    - 💠 خودبھی پڑھیں اور دوسرول کوبھی پڑھنے کی رغبت دلا کیں۔